

### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

نام كتاب : نورالمصانيح، جلد: نهم (9)

ترجمة زجاجة المصابيح "جلد چهارم (4)

موضوع : حدیث وفقه

مؤلف : حقائق آگاه،معارف دستگاه، فخرالعلمهاء والمحدثين، واقف رموز شريعت و دين

محدث دكن ابوالحسنات سيرعبدالله شاه نقشبندي مجددي قادري رحمة الله عليه

مترجم : عدة المحدثين حضرت علامه مولا نامجم خواجه شريف دامت بركاتهم العاليه

شخ الحديث جامعه نظاميه وناظم مركز تحقيقات اسلاميه جامعه نظاميه، حيدرآباد

زىرا بهتمام : ابوالحسنات اسلامك ريسر چسنشر، تا رين ، ×، رود ، حيدر آباد

ناشر : د كن الريداس بك سلرايند پبليشر زمغلپوره، حيدرآ باد

پروف ریڈنگ : مولا نامحم کی الدین انورنقشبندی قادری، ایم ۔اے عثمانیہ

تعداد : ایک بزار(1000)

سن اشاعت : 1438هـ،م 2017ء

## بالسالخ المراع

### مَنُ يُّطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللّهَ.

ترجمہ: جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ (4۔ سورۃ النساء: 80)

وَ مَآ النَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَا كُمْ عَنَهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللّٰهَ. ترجمہ:اور جو پچھتہیں رسول اکرم صلی اللّٰه علیہ والہ وسلم عطافر مائیں اسے لے لواور جس سے منع فرمائیں اس سے رُک جاؤ،اور اللّٰہ تعالی سے ڈرتے رہو۔ (59۔ سورة الحشر:7)

> أَمَّا بَعُدُ! فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِّيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ترجمہ: حضرت رسول الله علیه وآله وسلم نے حمد وصلو ق کے بعد فر مایا: واضح رہے کہ سب سے بہترین کلام الله کی کتاب ( کتاب (قرآن کریم) ہے، اور سب سے بہترین سیرت محم صلی الله علیه وسلم کی سیرت ہے۔

(صحیح مسلم، حدیث نمبر: 2042 زجاجة المصابیح، حدیث نمبر: 145)

به مصطفی برسال خویش را که دین همه اوست اگر به او نه رسیدی تمام بولهبیست سنت و سیرت صحابه کو دهوند و اور بدعتول سے هو بیزار

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمُ. مَنُ يُّطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهَ. (النساء:80) وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُواْ وَاتَّقُوا اللَّهَ. (الحشر:7) فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرَ الْهَدِي هَدُى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (صحيح مسلم: 2042)

# نورالمصابیح نرجمهزجاجة المصابیح (جلد جہارم)

الفريد

حقائق آگاه،معارف دستگاه، نخر العلماء والمحدثین، واقف رموز نثر بعت و دین حضرت ابوالحسنات سمب**یر عبر الگریش المفشنبندگی** مجد دی قادری محدث دکن رحمة الشعلیه

ه.....مترجم.....**ه** 

اشرف العلماء حضرت علامه مولا نامحمر خواجه شريف صاحب دامت بركاتهم العاليه شخ الحديث جامعه نظاميه وناظم مركز تحقيقات اسلاميه جامعه نظاميه حيدرآباد

#### **ھ**....نانٹ ھ

دکن ٹریڈرس بک سیلر اینڈ پبلیشرز

نزد: GHMC آفس، كوٹله عاليجاه روڈ، چار مينار، حيدرآ باد ـ 002

Phone:040-24511777,64633777

#### 

نام كتاب : نورالمصانيخ (جلدتنم)

ترجمه زجاجة المصابيح (جلد چهارم)

موضوع : حدیث وفقه

رشحات قلم : فخرالعلماء والمحدثين حضرت ابوالحسنات سيدعبداللدشاه نقشبندي مجددي قادري

محدث دكن رحمة الله عليه

مترجم : اشرف العلماء حضرت علامه مولا نامحم خواجه شريف صاحب دامت بركاتهم العاليه

شخ الحديث جامعه نظاميه حيدرآ باد، تلنگانه، الهند ـ

تعداد : 1000

اشاعت : 2015/1437ء

قیمت :

ناشر : دکن ٹریڈرس بک سیلر اینڈ پبلیشرز

ملنے کے پتے



#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمُ.

## ﴿ فهرست مضامين نور المصابيح، جلد (9) ﴾

| صفحه زجاجة المصانيح | صفحه نورالمصانيح | خلاصة مضمون حديث                                              | سلسليشان صديث |
|---------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| جلد(4)              | 30               | كِتَابُ الْآدَابِ ( قابل تعريف كامون اورلائق ستائش باتون      | 1             |
|                     |                  | کے مضامین )                                                   |               |
| 1                   |                  | بَابُ السَّلَامِ (سلام كابيان)                                |               |
| 14                  | 43               | بَابُ الْإِسْتِئُذَانِ (اجازت لِيخ كابيان)                    | 2             |
| 18                  | 48               | بَابُ الْمُصَافَحَةِ وَ الْمُعَانَقَةِ وَالتَّقْبِيُلِ        | 3             |
|                     |                  | (مصافحه،معانقهاورتقبیل کابیان)                                |               |
| 23                  | 53               | بَابُ الْقِيَامِ (كَمْرُ بِهُ عِنْ كَابِيانِ)                 | 4             |
| 26                  | 57               | بَابُ الْجُلُوسِ وَ النَّوْمِ وَالْمَشِّي                     | 5             |
|                     |                  | (بیٹھنے،سونے اور چلنے کا بیان )                               |               |
| 30                  | 62               | بَابُ الْعُطَاسِ وَ التَّنَاؤُبِ ( چِينَك اور جمالَى كابيان ) | 6             |
| 35                  | 66               | بَابُ الضِّحُكِ ( مِسْنَ كابيان )                             | 7             |
| 36                  | 68               | بَابُ الْأَسَامِيِّ (نامول كابيان)                            | 8             |
| 45                  | 77               | بَابُ الْبَيَانِ وَالشِّعُرِ وَالتَّغَنِّيُ                   | 9             |
|                     |                  | (بیان شاعرًی اورگانے کا بیان )                                |               |
| 59                  | 92               | بَابُ حِفُظِ اللِّسَانَ وَالْغِيْبَةِ وَالشَّتُمِ             | 10            |
|                     |                  | (زبان کی حفاظت،غیبت اورگالی دینے کابیان)                      |               |
| 73                  | 112              | بَابُ الْوَعْدِ (وعده كابيان)                                 | 11            |
| 76                  | 115              | بَابُ الْمِزَاحِ (خُوشِ طبقی کابیان)                          | 12            |
| 79                  | 119              | بَابُ الْمُفَاخَرَةِ وَالْعَصَبِيَّةِ                         | 13            |
|                     |                  | (ایک دوسرے پرفخر کرنے اور پیجا حمایت کرنے کابیان)             |               |

| 84  |     | بَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ (ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا<br>سلوک کرنے کا بیان ) | 14 |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 93  | 138 | وَ رَحِهُ بَيْنِ ﴾<br>بَابُ الشَّفَقَةِ وَالرَّحُمَةِ عَلَى الْخَلُقِ                  | 15 |
|     |     | (مخلوق پر شفقت ورحمت کابیان)                                                           |    |
| 102 | 152 | بَابُ الْحُبِّ فِي اللَّهِ وَمِنَ اللَّهِ                                              | 16 |
|     |     | (الله کے لئے محبت اور اللہ کی طرف سے محبت کا بیان)                                     |    |
| 108 | 160 | بَابُ مَا يُنهلى عَنهُ مِنَ التَّهَاجُرِ وَالتَّقَاطُعِ وَاتِّبَاعِ                    | 17 |
|     |     | الْعَوُرَاتِ( ایک دوسرے کوچیوڑ دینا، باہمی ترک تعلق کرنااور                            |    |
|     |     | عیبول کو تلاش کرنے کا بیان )                                                           |    |
| 117 | 169 | بَابُ الْحَذرِ وَالتَّأَني فِي الْاُمُوْرِ (معاملات م <i>ين احتياط اور</i>             | 18 |
|     |     | غور وفکر کرنے کا بیان )                                                                |    |
| 121 | 174 | بَابُ الرِّفْقِ وَٱلْحَيَاءِ وَحُسُنِ الْخُلُقِ                                        | 19 |
|     |     | (نرمی،حیاءاوراچھےاخلاق کابیان)                                                         |    |
| 129 | 183 | بَابُ الْغَضَبِ وَ الْكِبُورِ غَصه اور تَكْبر كابيان)                                  | 20 |
| 136 | 191 | بَابُ الظُّلُمِ (ظُلم كابيان)                                                          | 21 |
| 139 | 196 | بَابُ الْأَمْرِ بِالْمِعُرُوْفِ وَالنَّهُي عَنِ الْمُنْكَرِ                            | 22 |
|     |     | ( نیکی کا حکم کرنے اور برائی ہےرو کنے کا بیان )                                        |    |
| 148 | 207 | كِتَابُ الرِّقَاقِ (ول كوزم كرنے والى باتوں كابيان)                                    | 23 |
| 164 | 229 | بَابُ فَضُلِ النَّهِيِّ عَلَيْهِ                                                       | 24 |
|     |     | فقراء کی فضیلت اور نبی اکرم علیہ کی مبارک زندگانی کا بیان                              |    |
| 174 | 242 | بَابُ الْأَمَلِ وَالْحِرُصِ (اميداور رَصَ كابيان)                                      | 25 |
| 180 | 247 | بَابُ اِسْتِحْبَابِ الْمَالِ وَالْعُمْرِ لِلطَّاعَةِ                                   | 26 |
|     |     | (اطاعت کے لئے مال اور عمر کا پیندیدہ ہونے کا بیان)                                     |    |
| 183 | 253 | بَابُ التَّوَكُّلِ وَالصَّبُوِ (تُوكَل اورصبر كابيان)                                  | 27 |

| 191 | 263 | بَابُ الرِّيَاءِ وَالسُّمُعَةِ (ريا كارى اورشهرت كابيان)          | 28 |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------|----|
| 199 | 273 | بَابُ الْبُكَاءِ وَالْخَوُفِ (رونے اور ڈرنے كابيان)               | 29 |
| 207 | 284 | بَابُ تَغَيُّرِ النَّاسِ (لوگوں کے بدل جانے کا بیان)              | 30 |
| 211 | 289 | بَابُ الْإِنْذَارِ وَالتَّحْذِيْرِ ( دُرانے اور تنبيكرنے كابيان ) | 31 |

## ﴿ ذِيلِي فهرست مضامين نور المصابيح، جلد (9) ﴾

| زجاجة المصابيح | نورالمصانيح | خلاصة مضمون حديث                                                          | رقم تشلسل |
|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1              | 30          | كتاب الآداب                                                               |           |
| 1              | 30          | ﴿باب السلام (سلام كابيان)﴾                                                |           |
| 1              | 30          | اور جب تتہمیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو                      |           |
| 1              | 30          | قوله: فحيوا باحسن منها (توتم السي اچهاجواب دو)                            |           |
| 2              | 30          | الله تيري وجهے                                                            |           |
| 2              | 30          | قوله: نهينا عن ذلك (جم كواس سے روك ديا گيا)                               |           |
| 2              | 31          | لیں آپنے "السلام علیکم" کہا                                               |           |
| 2              | 31          | تم جا ؤان لوگوں کوسلام کر و                                               |           |
| 3              | 31          | قوله: خلق الله آدم على صورته                                              |           |
|                |             | (الله نے آ دم علیه السلام کوان کی صورت پر ببیدا فرمایا)                   |           |
| 3              | 32          | قوله: فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك                                |           |
|                |             | ورحمة الله قال فزادوه ورحمة الله،                                         |           |
|                |             | (اورآپ نے السلام علیم کہا تو انہوں نے جواب میں ورحمۃ اللّٰد کا اضافہ کیا) |           |
| 4              | 32          | یہود کا سلام کرناانگلیوں کے اشارے سے ہے اور نصاری کا                      |           |

| قوله: تسليم اليهود الاشارة بالاصابع الخ (يهودكاسلام كرناانگليول كاشاره سے ہے)  5 33 توحضور صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا: "دتين"  5 33 تو حضور صلى الله عليه وآله وجاتا ہے  7 تو آپ نے فرمایا "عليک و على ابيک السلام"  6 34 تو آپ نے فرمایا "علیک و علی ابیک السلام"  5 34 تو آپ نے والد پرسلام ہو)  6 قوله: فقلت ابي يقرئک السلام (اور ميں نے عرض كيا:  5 34 تيرے والد آپ كي خدمت ميں سلام عرض كرتے ہيں) |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| تو حضور صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا: "تعين"  33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| سلام برکت پر پورا ہوجاتا ہے<br>تو آپ نے فرمایا "علیک و علی ابیک السلام" 34 5<br>(تم پر اور تمہارے والد پر سلام ہو)<br>قوله: فقلت ابی یقرئک السلام (اور میں نے عرض کیا: 34 5                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| توآپ نے فرمایا "علیک وعلی ابیک السلام" 34 (تم پراورتهارے والد پرسلام ہو) قوله: فقلت ابی یقرئک السلام (اور میں نے عرض کیا: 34 5                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| (تم پراورتمهارے والد پرسلام ہو)<br>قوله: فقلت ابی یقرئک السلام (اور میں نے عرض کیا: 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| قوله: فقلت ابى يقرئك السلام (اور يس نے عرض كيا: 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| میرے والد آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| قوله: فقال عليك وعلى ابيك السلام (توحضور 34 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: "علیک و علی ابیک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| السلام" تم پراورتمهارے والد پرسلام ہوا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| اسلام میں کونساعمل بہتر ہے 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| قوله: تقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف 34 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| (تم سلام کرواس کوجس کوتم جانتے ہواورجس کوتم نہیں جانتے )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| جبتم اس کوکرو گے تو محبت کرنے لگو گئے تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ 34 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| قوله: ولا تؤمنوا (اورتم مومن بين بنوگ) 34 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| آپاس کوسلام کرتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| ایک مومن کے دوسرے مومن پر چھر مقوق ہیں 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| جب اس سے ملاقات کر بے توسلام کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| قولہ: یتبع جنازتہ(اس کے جنازے کے پیچھے چلے) 7 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| نظر نیجی رکھنا' تکلیف دہ چیز کو دور کرنا اور سلام کا جواب دینا 7 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| اورراسته بتانا 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| تم مظلوم کی مد د کرواور بھٹکے ہوئے کوراستہ بتاؤ 7 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

| 7 | 36 | سلام کا جواب دے                                         |  |
|---|----|---------------------------------------------------------|--|
| 7 | 36 | سوائے اس آ دمی کے جوسلام کرنے میں بخل کرتا ہے           |  |
| 8 | 36 | بات کرنے سے پہلے سلام کرنا ہے                           |  |
| 8 | 36 | قوله: السلام قبل الكلام (بات كرنے سے پہلے سلام كرنا ہے) |  |
| 8 | 36 | پېلاسلام دوسر سےسلام کی بنسبت زیادہ حق نہیں رکھتا       |  |
| 8 | 36 | قوله: اذا انتهى احدكم الى مجلس فليسلم الخ               |  |
|   |    | (تم میں کا کوئی جب کسی مجلس میں پہنچے تو وہ سلام کرے)   |  |
| 8 | 37 | اس کے بعداس سے ملا قات کر بے تو پھراس کوسلام کرے        |  |
| 8 | 37 | قوله: فان حالت بينها شجرة الخ                           |  |
|   |    | (پس اگران دونوں کے درمیان کوئی درخت حائل ہوجائے )       |  |
| 8 | 37 | جبتم کسی گھر میں داخل ہوتو اس کے رہنے والوں کوسلام کرو  |  |
| 8 | 37 | قوله: اذا دخلتم بيتا فسلموا على اهله الخ                |  |
|   |    | (جبتم کسی گھر میں داخل ہوتواس کے رہنے والوں کوسلام کرو) |  |
| 8 | 37 | جبتم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤتو سلام کرو               |  |
| 8 | 37 | ان میں کا کوئی ایک سلام کرے                             |  |
| 8 | 37 | قوله: يجزئ عن الجماعة اذا مروا ان يسلم احدهم            |  |
|   |    | الغ (جماعت کی طرف سے بیہ بات کافی ہے کہ جب وہ گزرے      |  |
|   |    | توان میں کا کوئی ایک سلام کرے)                          |  |
| 9 | 38 | سوارآ دمی پیدل چلنے والے کوسلام کرے                     |  |
| 9 | 38 | قوله: يسلم الراكب على الماشى (سوارآ دى پيدل چلنے        |  |
|   |    | والے کوسلام کرے)                                        |  |
| 9 | 38 | حچوٹا آ دمی بڑے آ دمی کوسلام کرے                        |  |
| 9 | 38 | چند بچوں کے پاس سے گز رہے توان کوسلام فرمایا            |  |

| 9  | 38 | قوله: مر على غلمان فسلم عليهم (رسول الله صلى الله عليه وسلم                                                                       |  |
|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |    | چند بچوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے انہیں سلام کیا)                                                                                  |  |
| 10 | 38 | چندعورتوں کے پاس سے گز ریتوان کوسلام فر مایا                                                                                      |  |
| 10 | 38 | وہ عورت الیمی بوڑھی ہو کہ فتنہ کے اندیشہ سے دور ہو                                                                                |  |
| 10 | 38 | قوله: اما غيره فيكره له ان يسلم على المرأة الاجنبية الخ                                                                           |  |
|    |    | (کیکن حضوطیسیہ کے سوادوسرے کا اجنبی عورت کوسلام کرنا مکروہ ہے)<br>( ایکن حضوطیسیہ کے سوادوسرے کا اجنبی عورت کوسلام کرنا مکروہ ہے) |  |
| 10 | 39 | اللہ سے سب سے زیادہ قریب وہ آ دمی ہے جوسلام میں پہل کرے                                                                           |  |
| 10 | 39 | قـولـه: ان اولـي الناس بالله من بدأ بالسلام (بــُثك                                                                               |  |
|    |    | لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب وہ آ دمی ہے جوسلام                                                                             |  |
|    |    | میں پہل کر ہے)                                                                                                                    |  |
| 10 | 39 | سلام کرنے میں سبقت کرنے والا تکبرسے بری ہے                                                                                        |  |
| 10 | 39 | یہود یوں کواور نہ نصاری کوسلام کرنے میں ابتدامت کرو                                                                               |  |
| 10 | 39 | قوله: لا تبدؤا باليهود ولا بالنصاري بالسلام                                                                                       |  |
|    |    | (یہودیوں کواور نہ نصاری کوسلام کرنے میں ابتدامت کرو)                                                                              |  |
| 11 | 40 | جبتم کواہل کتاب سلام کریں تو تم علیم کہو                                                                                          |  |
| 11 | 40 | قوله: فقولوا وعليكم (تم'' وعليكم "كهو)                                                                                            |  |
| 11 | 40 | ان میں کا کوئی بھی" السام علیک" (تم پرموت) کہتاہے                                                                                 |  |
| 11 | 40 | میں نے " و علیکم "(اورتم ہو) کہدیاہے                                                                                              |  |
| 12 | 41 | اوران کوسلام فرمایا                                                                                                               |  |
| 12 | 41 | قوله: مربمجلس فيه اخلاط الخ (رسول التسلى الترعليه وآله وسلم                                                                       |  |
|    |    | ایک مجلس کے پاس سے گزرے جس میں مسلمان اور مشر کین ،                                                                               |  |
|    |    | يهود ملے ہوئے تھے)                                                                                                                |  |
| 12 | 41 | جب وہ حضوطیفیہ کی خدمت میں لکھتے تواپنی ذات سے شروع کرتے                                                                          |  |

| 12 | 41 | قوله: اذا كتب اليه بدأ بنفسه (جبوه حضور صلى الله عليه وآله وسلم |
|----|----|-----------------------------------------------------------------|
|    |    | کی خدمت میں لکھتے تواپی ذات سے شروع کرتے )                      |
| 12 | 41 | جبتم میں ہے کوئی خط لکھے تواس پرمٹی ڈالدے                       |
| 13 | 41 | قوله: فليتربه الخ (اس پرمٹی ڈال دے)                             |
| 13 | 41 | تم قلم کواپنے کان پرر کھلو                                      |
| 13 | 41 | قوله: ضع القلم على اذنك (تم قلم كوايخ كان پرركولو)              |
| 13 | 41 | مجھے حکم دیا کہ میں سریانی زبان سیکھوں                          |
| 13 | 42 | قوله: ما آمن يهود على كتاب                                      |
|    |    | (میں یہود کی تحریر پر مطمئن نہیں ہوں)                           |
| 13 | 42 | قوله: حتى تعلمت الخ (يهال تك كه مين في سير اليا)                |
| 14 | 43 | ﴿باب الاستئذان (اجازت لينكابيان)                                |
| 14 | 44 | اجازت نہ دی جائے تو وہ واپس ہوجائے                              |
| 14 | 44 | قوله: اذا استأذن احدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع                 |
|    |    | (جبتم میں سے کوئی تین مرتبه اجازت طلب کرے اور اس کو             |
|    |    | اجازت نه دی جائے تو وہ واپس ہوجائے )                            |
| 15 | 45 | قوله: اقم عليه البينة (تم اس پر گواهی قائم کرو)                 |
| 16 | 45 | واپس جا ؤاورالسلام عليم کهواورا ندر آؤ                          |
| 16 | 45 | ج <sup>شخ</sup> ف سلام سے ابتداء نہ کرے                         |
| 16 | 45 | کیامیں اپنی ماں کے پاس بھی اجازت لوں؟                           |
| 16 | 46 | قوله: يستأذن الرِجل على كل من يحرم عليه النظر                   |
|    |    | المی عورته (جس کسی کے سترکود کھنا حرام ہے اس کے پاس             |
|    |    | داخلہ کے لئے آ دمی کواجازت لینا چاہئے )                         |
| 17 | 46 | جبتم میں سے کسی کو بلایا جائے                                   |

| 17 | 46 | قوله: فان ذلک له اذن (توياس كے لئے اجازت ہے)                 |  |
|----|----|--------------------------------------------------------------|--|
| 17 | 46 | آپ نے ان کوا جازت دی                                         |  |
| 17 | 46 | قوله: فاستأذنوا فاذن لهم الخ (اوراجازت طلب كئوتو             |  |
|    |    | آپ نے ان کوا جازت دی)                                        |  |
| 17 | 46 | میرے پاس داخلہ کے لئے تمہارے لئے اجازت بیہے کہ تم پر دہ ہٹاؤ |  |
| 17 | 46 | قوله: اذنك على ان ترفع الحجاب الخ (مير ـــ پاس               |  |
|    |    | داخلہ کے لئے تمہارے لئے اجازت بیہے کہتم پردہ ہٹاؤ)           |  |
| 18 | 47 | حضور پاک صلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم میرے لئے تھنکھارتے تھے     |  |
| 18 | 47 | گویا آپ نے اس کونا پیند کیا                                  |  |
| 18 | 47 | قوله: فد ققت الباب الخ (مين في دروازه پردستك دى)             |  |
| 18 | 47 | اورفر ماتے السلام علیم                                       |  |
| 18 | 47 | قوله: وذلك ان الدور لم يكن يومئذ عليها ستور الخ              |  |
|    |    | (اور بیاس کئے کہاس وقت گھروں پر پر دنے ہیں ہوتے تھے)         |  |
| 18 | 48 | ﴿باب المصافحة والمعانقةوالتقبيل﴾                             |  |
|    |    | (مصافحه معانقة اورتقبيل كابيان)                              |  |
| 18 | 48 | كيارسول الله سلى الله عليه وآله وسلم كصحابه مين مصافحه تقا   |  |
| 49 | 48 | قوله: قال نعم (فرمايا: بإن!)                                 |  |
| 19 | 48 | کیاوہ اس کا ہاتھ پکڑے اور اس سے مصافحہ کرے                   |  |
| 19 | 48 | قوله: اينحني له قال لا                                       |  |
|    |    | ( کیاوہ اس کے کئے جھکے؟ آپ نے ارشاوفر مایا نہیں)             |  |
| 19 | 49 | اورتمہارے آپس میں سلام کو کمل کرنے والی چیز مصافحہ ہے        |  |
| 19 | 49 | ایسے کوئی دومسلمان جو ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں           |  |

| 20 | 49 | قوله: فيتصافحان الاغفرلهما                                    |  |
|----|----|---------------------------------------------------------------|--|
|    |    | (اورمصافحہ کرتے مگران کی مغفرت ہوجاتی ہے)                     |  |
| 21 | 50 | تم مصافحہ کیا کروکدورت جائے گ                                 |  |
| 21 | 50 | دومسلمان جبآ پس میں مصافحہ کرتے ہیں                           |  |
| 21 | 50 | آپ نے مجھ سے مصافحہ فر مایا                                   |  |
| 21 | 50 | ان کو گلے لگایا                                               |  |
| 21 | 50 | قوله: فالتزمه وقبل مابينِ عينيه                               |  |
|    |    | (گلے لگالیااوران کی دونوں آئکھوں کے درمیان بوسہ دیا)          |  |
| 22 | 50 | قوله : وقبل مابين عينيه                                       |  |
|    |    | (اوران کی دونوں آئکھوں کے درمیان بوسه لیا)                    |  |
| 22 | 51 | ملاقات کی اور گلے سے لگا لیا پھر فرمایا                       |  |
| 22 | 51 | آپ نے ان سے معانقہ کیا اور ان کو بوسہ دیا                     |  |
| 22 | 51 | يارسولالله! ميں يہي چا ہتا ہوں                                |  |
| 22 | 51 | آپ نے ان دونوں کو لپٹالیا                                     |  |
| 23 | 51 | آپ نے اس کو بوسہ دیا                                          |  |
| 23 | 52 | میں نے ان میں سے کسی کوئہیں چو ما                             |  |
| 23 | 52 | ان کا ہاتھ پکڑتے اوراس کو چومتے                               |  |
| 23 | 52 | دست مبارک اور پائے مبارک کو بوسہ دینے لگے                     |  |
| 23 | 52 | قوله: فنقبل يد رسول الله عَلَيْتِهُ ورجله (مم رسول الله       |  |
|    |    | صلالہ<br>علیصہ کے دست مبارک اور پائے مبارک کو بوسہ دینے لگے ) |  |
| 23 | 52 | خوش آمدیدایسے سوار کئے گئے جو ہجرت کر کے آرہا ہے              |  |

| 23 | 52 | قوله: مرحبا بالراكب المهاجر                                                                             |  |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |    | (خوش آمدیدایسے سوار کئے گئے جو ہجرت کر کے آرہاہے)                                                       |  |
| 23 | 53 | ﴿باب القيام (كَمْرُ عِبُونَ كَابِيان)﴾                                                                  |  |
| 24 | 53 | تم اٹھوا وراپیے سر دار کی طرف جا ؤ                                                                      |  |
| 24 | 53 | قوله: قوموا الى سيدكم (تم الهواوراپيخ سردار كى طرف جاؤ)                                                 |  |
| 24 | 54 | آپاٹھتے تو ہم اچھی طرح اٹھ کھڑے ہوتے اور ٹھبرے رہتے                                                     |  |
| 24 | 54 | آپ نےاس کے لئے جنش فرمائی                                                                               |  |
| 24 | 54 | جس شخص کویہ بات خوش کرتی ہے کہاس کے لئے لوگ کھڑے رہیں                                                   |  |
| 25 | 54 | تم عجمیوں کی طرح مت کھڑے رہو                                                                            |  |
| 25 | 54 | قوله : لا تقوموا كما يقوم الاعاجم                                                                       |  |
|    |    | (تم عجمیوں کی طرح مت کھڑ ہے رہو)                                                                        |  |
| 25 | 54 | کوئی شخص کسی شخص کواس کی جگہ سے نہا ٹھائے                                                               |  |
| 25 | 55 | ایک صاحب اپنی جگہ سے اٹھ گئے                                                                            |  |
| 25 | 55 | قوله: نهى النبي عَلَيْهُ ان يمسح الرجل يده بثوب                                                         |  |
|    |    | من لم یکسه<br>(نبی اکرم میلینی نے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپناہاتھاں شخص کے                           |  |
|    |    | ر بی انر میں ہے کے شرمایا ہے کہوں کا پہام ھا ک ان کے ا<br>کپڑے سے یو تخھے جواس نے اس کونہیں پہنایا ہے ) |  |
| 26 | 55 | وہا <i>س کازیادہ حق دارہے</i>                                                                           |  |
| 26 | 55 | قوله: ثم رجع اليه فهو احق به                                                                            |  |
|    |    | (پھروہاس کی طُرف بلیٹ کرآئے تووہ اس کا زیادہ حق دارہے )                                                 |  |
| 26 | 55 | پھرآ پاٹھتے اور واپس ہونے کاارادہ فرماتے                                                                |  |
| 26 | 56 | وہ آ دمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر فرق ڈالے                                                       |  |
| 26 | 56 | قوله: لايحل لرجل ان يفرق بين اثنين الاباذنهما                                                           |  |
|    |    | ( کسی شخص کے لئے حلال نہیں ہے کہ وہ آ دمیوں کے درمیان فرق ڈالے )                                        |  |

| 26 | 56 | تم دوآ دمیوں کے درمیان ان کے اجازت کے بغیرمت بیٹھو               |
|----|----|------------------------------------------------------------------|
| 26 | 57 | ﴿باب الجلوس والنوم والمشي                                        |
|    |    | ( بیٹھنےسونے اور چلنے کا بیان )                                  |
| 26 | 57 | دونوں ہاتھوں سےان برحلقہ کئے ہوئے احتباء کر کے بیٹھے دیکھا ہے    |
| 26 | 57 | اپنے دونوں ہاتھوں سے احتباء کر کے بیٹھے تھے                      |
| 26 | 57 | آپ هاينه قر فضاء کې نشست بييځيه موئ                              |
| 27 | 57 | اپنیائیں پہلو کے بل ایک تکیہ پرٹیک لگائے ہوئے دیکھاہے            |
| 27 | 57 | قوله: على يساره (اپنجاب كي پېلوك بل ايك تكيه پرځيك               |
|    |    | لگائے ہوئے دیکھا)                                                |
| 27 | 57 | جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تواپنی مجلس میں چارزانوں تشریف فر مارہتے |
| 27 | 57 | وہ خض لعنتی ہے جو حلقہ کے در میان میں بیٹھے                      |
| 27 | 57 | قوله: ملعون على لسان محمد عَلَيْكُ (مُم عَلَيْكُ كُلُ            |
|    |    | زبان مبارک ہے وہ شخص کعنتی ہے جوحلقہ کے بیچ میں بیٹھے )          |
| 27 | 58 | بہترین مجلس وہ ہے جوان سب سے وسیع تر ہو                          |
| 27 | 58 | مین تم کومتفرق د مکیرر با ہون                                    |
| 27 | 58 | جبتم میں ہے کوئی سامیہ میں ہو پھرسا بیاس سے ہٹ جائے              |
| 27 | 58 | کیونکہ وہ شیطان کی مجلس ہے                                       |
| 28 | 58 | ہم جب نبی اکرم علیہ کے پاس آتے                                   |
| 28 | 58 | میں اپنابایاں ہاتھ اپنی بیٹھ کے بیٹھپے رکھے ہوئے تھا             |
| 28 | 58 | پەلىننالىيا ہے جس كواللەتغالى ناپىند كرتا ہے                     |
| 28 | 58 | قوله: هذا ضجعة يبغضها الله                                       |
|    |    | (پیلیٹنااییاہے جس کواللہ تعالی ناپسند کرتاہے)                    |
| 28 | 59 | بیابل دوزخ کالیٹنا ہے                                            |

| الله تعالی اس کو پیندنهیں فر ما تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 59                               | 28                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| ا پنی پیٹھ کے بل جیت لیٹا ہوا ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 59                               | 28                               |
| تم میں کا کوئی حیت نہ لیٹے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 59                               | 28                               |
| رسول التُعلِينَةُ ومسجد ميں جيت ليٹے ہوئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 59                               | 28                               |
| تواپنی سیدهی کروٹ پرلیٹ جاتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 60                               | 29                               |
| قوله: اضطجع على شقه الايمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60                               | 29                               |
| (تواپنی سیدهی کروٹ پرلیٹ جاتے)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                  |
| بستراس کی طرح تھاجوآپ کی قبر میں رکھا گیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 60                               | 29                               |
| قوله كان فراش رسول الله عَلَيْكُ نحوا مما يوضع في قبره _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60                               | 29                               |
| (رسول التعلیفی کابستراس کی طرح تھاجوآپ کے مزار شریف میں رکھا گیاہے)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                  |
| قوله : وكان المسجد عند رأسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60                               | 30                               |
| (اورمسجدآپ کےسرانور کی طرف تھی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                  |
| جوآ دمی ایسے گھر کی حجیت پررات گزارے جس پرآ ڑنہ ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60                               | 30                               |
| قوله: فقد برئت منه الذمة (تواس سے ذمه داری ختم ہوگئ ہے)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60                               | 30                               |
| رسول الله صلى الله عليه وآله لم نے منع فر مايا كه كوئى آ دى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60                               | 30                               |
| اس كانفس اس كوبهت پسندآ يا تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 61                               | 30                               |
| تہمیں مناسب نہیں ہے کہ راستہ کے درمیان میں سے چلو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 61                               | 30                               |
| منع فرمایا ہے کہ کوئی مرد، وعورتوں کے درمیان چلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 61                               | 30                               |
| ﴿باب العطاس والتثاؤب (چِينِك اور جمالي كابيان) ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 62                               | 30                               |
| <br>الله تعالى چھينك كويسند كرتا ہے اور جمائى كونا پسند كرتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 62                               | 30                               |
| قوله: كان حقاً على كل مسلم الخ (برمسلمان برق ب)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 62                               | 31                               |
| <br>قوله: سمعه (جواس کونے)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 62                               | 31                               |
| رسول الله صلى الله عليه وآله لم في منع فرما يا كه و كى آدى اس كانفس اس كوبهت پيندآيا تقا منه منع فرمايان ميں سے چلو منه به منع فرمايا ہے كه و كى مرد، وعور توں كه درميان چله منع فرمايا ہے كه كو كى مرد، وعور توں كه درميان چله هراب العطاس و التناؤب (چھينک اور جمائی كابيان) ﴾ الله تعالى چھينک كوپيند كرتا ہے اور جمائی كونا پيند كرتا ہے قوله: كان حقاً على كل مسلم الن (برمسلمان پرت ہے) | 61<br>61<br>61<br>62<br>62<br>62 | 30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>31 |

| $\overline{}$ | 1   | 15 | Y  | ` |
|---------------|-----|----|----|---|
|               | 480 | 15 | \₩ |   |
| \             | -   |    | /  | _ |

| 31 | 62 | قولہ: فلیر دہ ما استطاع<br>(پس اس کوچاہئے کہوہ اس کوحتی المقدورروکے)  |  |
|----|----|-----------------------------------------------------------------------|--|
|    |    |                                                                       |  |
| 32 | 63 | جمائی لے تواپیے ہاتھ کومنہ پرر کھ کررو کے                             |  |
| 32 | 63 | جب چھینکتے تو چہرہ انور کو اپنے ہاتھ سے یا اپنے کپڑے سے<br>ڈھانک لیتے |  |
|    |    | *                                                                     |  |
| 32 | 63 | ان دونوں میں ایک کو چھینگ کا جواب دیا اور دوسر کے وجواب نہیں دیا      |  |
| 32 | 63 | جبتم میں سے کوئی جھینکے اور الحمد لله کھے تو تم اس کو جواب دو         |  |
| 32 | 63 | آپفرماتے:يهديكم الله ويصلح بالكلم                                     |  |
|    |    | (الله تعالی تم کو مدایت دیاورتمها رامعامله درست کرے)                  |  |
| 32 | 63 | قوله: يرجون ان يقول لهم يرحمكم الله الخ                               |  |
|    |    | (وہ امیدکرتے ہیں کہ آپ ان کے لئے یو حمکم الله فرمائیں)                |  |
| 33 | 63 | آپفرماتے:يهديكم الله ويصلح بالكلم                                     |  |
|    |    | (الله تعالی تم کو ہدایت دےاور تمہارامعاملہ درست کرے)                  |  |
| 33 | 64 | قوله: فليقل الحمد لله (توچ بخ كهوه الحمد لله كج)                      |  |
| 33 | 64 | جبتم میں ہے کوئی حصینے تو الحمد لله علی کل حال کے                     |  |
| 33 | 64 | قوله: وليقل هو يهدكم الله الخ (اورچائي كروه يهدكم الله كم)            |  |
| 33 | 64 | ایک شخص نبی اکرم ایک کے پاس چھینکا اور السلام علیکم کہا               |  |
| 33 | 64 | ایک شخص ابن عمر رضی الله عنهما کے باز ومیں چھینکا اور المحمدلله       |  |
|    |    | والسلام على رسول الله كها                                             |  |
| 34 | 65 | آپ نے اس کوتیسری مرتبہ میں فرمایا کہ اس کوز کام ہے                    |  |
| 34 | 65 | قوله: فقال الرجل مزكوم (توآپ نے فرمایا: آدمی کوز کام ہے)              |  |
| 34 | 65 | تم حصِنكنے والے كوتين مرتبہ تك چھينك كا جواب دو                       |  |
| 34 | 65 | پس اگراس سے زیادہ ح <del>صین</del> ے تو بیز کام ہے                    |  |

| 35 | 66 | ﴿ باب الضحك (شِنكابيان) ﴾                                 |  |
|----|----|-----------------------------------------------------------|--|
| 35 | 66 | آپ توصر ف تبسم فرمایا کرتے تھے                            |  |
| 35 | 66 | قوله: انما كان يتبسم (جزءنيت كهآپ مسراتے تھ)              |  |
| 35 | 66 | جب سے میں اسلام لا یا مجھے بھی نہیں رو کا                 |  |
| 35 | 66 | اپنے مصلے سے جہاں آپ فجر کی نماز پڑھتے اٹھتے نہیں تھے     |  |
| 35 | 66 | قوله: لا يقوم من مصلاه الخ (اپنِمصلے سنہیں اٹھتے تھے)     |  |
| 35 | 66 | قوله: فاذا طلعت الشمس قام (جب سورج نكل آتاتوا سُق ته)     |  |
| 35 | 67 | قوله: يتناشدون الشعر (وهاشعار پڑھتے)                      |  |
| 35 | 67 | میں رسول التعلیقی سے بڑھ کرمسکراتے ہوئے کسی کونہیں دیکھا  |  |
| 36 | 67 | كيارسول التعليصية كصحابه منت تنصي؟                        |  |
| 36 | 67 | قوله: قال نعم والايمان في قلوبهم اعظم من الجبل            |  |
|    |    | ( فرمایا: ہاں!اس حال میں کہ ایمان ان کے دلوں میں پہاڑ ہے  |  |
|    |    | بره هر مخطیم تھا)                                         |  |
| 36 | 67 | قوله: فاذا كان الليل كانوارهبانا                          |  |
|    |    | (جب رات آ جاتی تووہ اللہ کے حضور یکسو ہوجاتے تھے)         |  |
| 36 | 68 | ﴿ ناموں کابیان ﴾                                          |  |
| 36 | 68 | حضورا کرم علیہ سے آپ کے نام مبارک اور کنیت شریفہ نام      |  |
|    |    | وكنيت ركفنے كى اجازت طلب كرنا                             |  |
| 37 | 68 | حضور علی کے اسم گرامی اور کنیت کوجمع کرنے کی ممانعت منسوخ |  |
| 37 | 68 | نام مبارک اور کنیت کو جمع کرنے کے سلسلے میں ممانعت کی علت |  |
|    |    | اشتباه اورالتباس تقمى                                     |  |
| 37 | 69 | حضور علیقیہ برے ناموں کو ہدل دیا کرتے تھے                 |  |

| 111111111111111 |    |                                                                        | <u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u> |
|-----------------|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 37              | 69 | قیامت کے دن ہرایک کواس کے نام اوراس کے باپ کے نام                      |                                              |
|                 |    | سے پکاراجائے گالہذاا جھے نام رکھنے کاحکم                               |                                              |
| 38              | 69 | انبیاء کرام علیهم السلام کے ناموں کے بعد زیادہ پیندیدہ نام             |                                              |
|                 |    | عبداللهاور عبدالرحمل وغيره بين                                         |                                              |
| 38              | 69 | على اوررشيد جيسے مشترك نام ركھنے كاحكم                                 |                                              |
| 38              | 69 | اساء شنی کو تصغیر کے ساتھ کہنا ناجائز ہے اگر قصد اکہا جائے گاتو کفر ہے |                                              |
| 38              | 69 | جن کا نام محمد یاحسن ہےان کو حمواور حسو کہنے کی ممانعت                 |                                              |
| 39              | 70 | ایسے نام رکھنے کی ممانعت جس سے فنس کی پا کی ظاہر ہو                    |                                              |
| 40              | 72 | اساء کاا ژمسمی پر ہوتا ہے                                              |                                              |
| 40              | 72 | برکت اللح وغیره نام نهر کھنے کی علت                                    |                                              |
| 40              | 73 | غلام کومیراغلام کہنے کی ممانعت، تکبراور بڑائی کے اظہار کی وجہ سے ہے    |                                              |
| 42              | 74 | ز مانے کو برا نہ کہنا چاہیۓ                                            |                                              |
| 42              | 74 | منافق کو تعظیمی القابات سے یا د کرنامنع ہے                             |                                              |
| 43              | 74 | اللّٰد کی مثیت کے ساتھ غیراللّٰد کی مثیت کا ذکر                        |                                              |
|                 | 77 | ﴿ بیان، شاعری اورگانے کا بیان ﴾                                        |                                              |
| 45              | 77 | آيت مبارك " وَمَنُ يَّشُتْرِى لَهُوَ الْحَدِيث " رِنْفَيل بحث          |                                              |
|                 |    | (ماشيه)                                                                |                                              |
| 48              | 81 | الیں بات کہنے والوں کے ہونٹ آگ کی قینچی سے کاٹے جائیں                  |                                              |
|                 |    | گے جو <sup>عمل نہ</sup> یں کرتے                                        |                                              |
| 51              | 82 | لوگوں کو مائل کرنے کے لئے فصاحت سے کہنے والے کی نہ نفل                 |                                              |
|                 |    | قبول ہوگی نہ فرض                                                       |                                              |
| 53              | 84 | <sup>ابع</sup> ض بیان جادوہوتا ہے                                      |                                              |
| 54              | 84 | بعض علم جہالت ہے                                                       |                                              |

|    | 86 | نعت ومدحت کہنے اور مخالفین کا جواب دینے سے حضرت جبرئیل   |
|----|----|----------------------------------------------------------|
|    |    | علیہالسلام کی تائید حاصل ہوتی ہے                         |
| 55 | 86 | حضور علیہ کی طرف سے دفاع کرنے اور جواب دینے کی           |
|    |    | خاطر حضرت حسان رضی الله عنه کے لئے منبر کا اہتمام        |
| 55 | 87 | برےاشعار کہنے کی مٰدمت اور وعید                          |
| 56 | 88 | البجھے مضامین پرمشمل اشعار کی اجازت وتو صیف              |
| 58 | 90 | گانادل میں نفاق پیدا کرنے کاموجب ہے                      |
| 59 | 92 | ﴿ زبان کی حفاظت، غیبت اورگالی دینے کابیان ﴾              |
| 59 | 92 | زبان اورشرم گاه کی حفاطت پر جنت کی صفانت                 |
| 59 | 92 | کثرت سے جنت اور دوزخ میں لے جانے والی دو چیزیں           |
| 59 | 93 | سب سے زیادہ خوف ناک چیز زبان                             |
| 59 | 93 | زبان کی سلامتی میں سارے اعضاء کی سلامتی                  |
| 60 | 94 | خاموشی میں ساٹھ سال کی عبادت کا ثواب                     |
| 60 | 94 | دوخصاتیں میزان میں بھاری ہیں:طویل خاموثی جسن اخلاق       |
| 60 | 94 | الله تعالیٰ کا ذکر زمین میں ذاکر کے لئے نور ہے           |
| 60 | 95 | تنہائی برے ساتھی ہے بہتر ہے                              |
| 61 | 96 | لوگوں کو ہنسانے کے لئے خلاف واقع کہنے والا زمین اور آسان |
|    |    | کی مسافت سے زیادہ گہرائی میں گرجائے گا                   |
| 61 | 97 | مومن بز دل اور بخیل ہوسکتا ہے مگر جھوٹانہیں              |
| 61 | 97 | حبھوٹ کی بد بو سے فرشتے دور ہوجاتے ہیں                   |
| 62 | 98 | حبموٹ جیموڑنے سے جنت کے کنارے ایک محل ملے گا             |
| 62 | 98 | کسی دینی مصلحت کی خاطر خلاف واقع بات کهنا حجھوٹ نہیں     |
| 63 | 99 | عاپلوس بدرترین دوزخی ہےاوراسکی آگ کی دوز بانیں ہونگی     |

| 63 | 99  | اولیاءاللہوہ ہیںجن کودیکھیں تواللہ یادآئے                         |  |
|----|-----|-------------------------------------------------------------------|--|
| 63 | 100 | وہ احادیث جن پراسلام کا دارومدار ہے (حاشیہ )                      |  |
| 64 | 100 | کسی کو گناہ کاعار دلانے والا اسی میں مبتلا ہوکرمرے گا             |  |
| 64 | 101 | کسی کے سامنے اس کی خوب تعریف کرنے والوں کے منہ میں                |  |
|    |     | مٹی ڈال دو                                                        |  |
| 65 | 102 | فاسق کی تعریف سے عرش ہل جاتا ہے                                   |  |
| 66 | 103 | گالی شروع کرنے والے پر گناہ ہے جب تک دوسرازیادتی نہ کرے           |  |
| 66 | 103 | حدیث شریف ''مسلمان سے لڑنا کفر ہے'' کامطلب (حاشیہ )               |  |
| 68 | 105 | بداخلاقی عیب دار کرتی اور شرم وحیازینت دیتی ہے                    |  |
| 68 | 106 | گناه کاا ظہار بھی گناہ ہے                                         |  |
| 71 | 109 | غیبت سے روز ہ ٹوٹنے کے بارے میں تمام احادیث ضعیف ہیں              |  |
| 72 | 110 | غیبت کا گناه معاف نہیں ہوتا جب تک کہ جس کی غیبت کی گئی وہ         |  |
|    |     | معاف نہ کرے                                                       |  |
| 73 | 111 | غيبت كا كفاره                                                     |  |
| 73 | 112 | ﴿ وعده كابيان ﴾                                                   |  |
| 74 | 112 | انقال کے بعد وعدہ پورا کرنے کا حکم (حاشیہ)                        |  |
| 74 | 112 | ہبہ،عطیہاورصدقہ پرملکیت سے متعلق ائمہ کرام کے اقوال (حاشیہ)       |  |
| 75 | 113 | نی اکرم ایستان نے وعدہ کے مقام پرایک شخص کا تین دن انتظار فر مایا |  |
| 75 | 113 | آنخضور علی کا انتظار، وعدہ وفائی کے لئے تھا نہ کہ قیمت کی         |  |
|    |     | وصولی کے لئے (حاشیہ)                                              |  |
| 75 | 113 | کسی شخص کے انتظار کے دوران نماز کے لئے جانا بے وفائی نہیں ہے      |  |
| 76 | 115 | ﴿خُوشِ طبعی کابیان ﴾                                              |  |
| 76 | 115 | برےالقاب سے پکارنے کی ممانعت (حاشیہ )                             |  |

| 76 | 115 | زیادہ مٰداق سنگ د کی کا باعث اور غفلت کا سبب ہے( حاشیہ )  |  |
|----|-----|-----------------------------------------------------------|--|
| 77 | 116 | حضورا کرم علیہ خوش طبعی میں حق کے سوا کچھ نہ فر ماتے      |  |
| 78 | 117 | آزاد بھی حضورا کرم علیہ کے غلام ہیں                       |  |
| 79 | 119 | ﴿ ایک دوسرے پرفخر کرنے اور پیجا حمایت کرنے کابیان ﴾       |  |
| 79 | 120 | بزرگ وہ ہے جومتقی ہو                                      |  |
| 79 | 120 | نىب كسى كوبرا كہنے كاسب نہيں                              |  |
| 80 | 120 | حسب مال اور کرم تقوی ہے                                   |  |
| 80 | 120 | باپ، دا دا پرفخر کرنے والے جہنم کا کوئلہ ہے               |  |
| 80 | 121 | " انا ابن عبد المطلب "كاتشرتك (حاشيه)                     |  |
| 82 | 122 | " خير البريه "                                            |  |
|    |     | (مخلوق میں سب سے بہتر) حضورا کرم علیہ ہیں (حاشیہ)         |  |
| 83 | 123 | حدیث شریف''سیدتواللہ ہے'' کی تشریح (حاشیہ )               |  |
|    |     | حدیث شریف' تم میری تعریف میں مبالغه آرائی مت کرو'' کی     |  |
|    |     | وضاحت (حاشیه)                                             |  |
| 83 | 124 | ظلم پراپنی قوم کی مدد کرنا عصبیت ہے                       |  |
| 84 | 125 | جوعصبیت کی بناء برلڑائی کرےوہ ہم میں سے نہیں              |  |
| 84 | 125 | کسی چیز سے محبت کرنااندھااور بہرا بنادیتا ہے              |  |
| 84 | 126 | ﴿ ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بیان ﴾ |  |
| 84 | 126 | دعاءتقذر کوبدل دیتی ہے                                    |  |
| 85 | 126 | حسن سلوک کی زیادہ حقدار ماں ہے                            |  |
| 85 | 127 | کبیرہ گناہ سے تو بہ کے لئے ماں کی خدمت کریں               |  |
| 86 | 128 | مال کی خدمت جہاد سے افضل ہے                               |  |
| 87 | 129 | نبی اکرم علیہ نے اپنی رضاعی ماں کے لئے حیادر بچھائی       |  |

| <u> </u> |     |                                                            |
|----------|-----|------------------------------------------------------------|
| 87       | 129 | والد جنت کے درواز وں میں بھیج کا درواز ہ ہے                |
| 87       | 129 | والد کے حکم پر بیوی کوطلاق دینا کیسا ہے؟                   |
| 88       | 130 | والدين اولا د کے حق ميں جنت اور دوزخ ہيں                   |
| 88       | 131 | ماں باپ کی طرف مہر بانی کی ہر نظر کے بدلے جج مقبول کا ثواب |
| 90       | 133 | دوسرے کے ماں باپ کو گالی دینا اپنے ماں باپ کو گالی دینا ہے |
| 90       | 133 | ماں باپ کی نافر مانی کی سزاد نیا ہی میں ملتی ہے            |
| 91       | 134 | صلدرحی ہے رزق میں برکت اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے           |
| 92       | 136 | رشته ناطه توڑنے والے پراللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی         |
| 93       | 137 | حچھوٹے بھائی پر بڑے بھائی کاحق اولا دیر باپ کی طرح ہے      |
| 93       | 138 | ﴿ مخلوق پرشفقت ورحمت كابيان ﴾                              |
| 93       | 138 | لوگوں پررحم نہ کرنے والوں پراللہ تعالیٰ رحم نہیں کرتا      |
| 94       | 138 | تمام مومن آپس میں ایک جسم کی طرح ہے                        |
| 94       | 139 | بڑوں کی تعظیم نہ کرنے والا ہم میں سے نہیں                  |
| 94       | 139 | بچوں کو بوسہ دینا شفقت کی دلیل                             |
| 94       | 139 | بوڑھے کی عزت کرنا اللہ کی تعظیم کرنا ہے                    |
| 95       | 139 | اہل جنت اوراہل دوزخ کے اقسام                               |
| 95       | 140 | چھوٹے بچیوں سے حسنِ سلوک دوزخ سے ڈھال                      |
| 96       | 141 | نتیموں کی پرورش بروز قیامت سبب قرب نبوی صلی الله علیه وسلم |
| 96       | 143 | مسکین کے لئے سعی اللہ کی راہ میں سعی ہے                    |
| 97       | 143 | اولادکوادب سکھلا ناایک ساع خیرات کرنے سے بہتر ہے           |
| 98       | 144 | مسلمان ایک دوسرے کا آئینہ ہے                               |
| 98       | 145 | ظالم اورمظلوم دونوں کی مدد کرنا چاہئے                      |
| 99       | 146 | امت کی حاجت برلا نااللہ کوخوش کرنا ہے                      |

| 99  | 147 | دین خیرخواہی کا نام                                                                                    |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100 | 148 | ساتھی اور پڑوی سے اچھا سلوک کرنے والا اللہ کے پاس بہترین ہے                                            |
| 100 | 149 | پڑوسی کے بارے میں وصیت                                                                                 |
| 101 | 150 | قیامت سب سے پہلے دو پڑوسیوں کے جھگڑے کا فیصلہ کیا جائے گا                                              |
| 102 | 151 | لوگوں کوان کے درجہ میں رکھو                                                                            |
| 102 | 152 | ﴿ الله ك لئے محبت اور الله كي طرف سے محبت كابيان ﴾                                                     |
| 103 | 152 | جوارواح متعارف تھیں وہ ایک دوسرے سے محبت رکھتی                                                         |
| 103 | 152 | الله كى عظمت كى خاطر محبت كرنے والے بروز حشر الله كے سابيد ميں ہيں                                     |
| 103 | 153 | اوران کے لئے نور کے منبر ہو نگے                                                                        |
| 103 | 153 | ا نبیاءاورشہداءان کی تعریف کرئیں گے                                                                    |
| 104 | 155 | اپنے بھائی سے ملاقات کے لئے جانے والے کے ساتھ ستر ہزار                                                 |
|     |     | فرشة چلتے ہیں                                                                                          |
| 106 | 157 | آ دمی اسی کے ساتھ ہے جس سے اس کومجت ہے                                                                 |
| 107 | 158 | نیک اور برے ہم نشین کی مثال                                                                            |
| 107 | 159 | تم میں سب سے بہتر وہ ہے جنہیں دیکھے تو اللہ یا دآ جائے                                                 |
| 108 | 160 | ایک دوسرے کو چھوڑ دینے باہمی ترک تعلق کرنے اور عیبوں کو                                                |
|     |     | تلاش کرنے کی ممانعت کا بیان ﴾                                                                          |
| 108 | 160 | تین دن سے زیادہ اپنے بھائی سے ترک تعلق کرنا جائز نہیں                                                  |
| 109 | 161 | ایک سال تک قطع تعلق کرنا خون بہانے کی طرح ہے<br>آپس میں دوبغض رکھنے والوں کے سواپیراور جمعرات کو ہرشخص |
| 109 | 161 |                                                                                                        |
|     |     | بخش دیا جا تا ہے                                                                                       |
| 110 | 162 | برے گمان سے بچو                                                                                        |
| 111 | 163 | اچھا گمان اچھی عبادت ہے                                                                                |

| 112 | 164 | حسد دین کومونڈ نے والا ہے                                    |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------|
| 114 | 166 | آپس میں صلح کرناروزہ اور صدقہ سے افضل ہے                     |
| 115 | 166 | لوگوں کی عز توں میں پڑنے والوں کے ناخن تانبے کے ہو نگے       |
|     |     | اوروها پنے چېرول کونو چتے ہیں                                |
| 116 | 168 | حبھوٹ صرف تین چیز ول میں جائز ہے                             |
| 117 | 169 | معاملات میں احتیاط اورغور وفکر کرنے کا بیان                  |
| 117 | 169 | مؤمن ایک سراخ سے دوبار نہیں ڈساجا تا                         |
| 117 | 169 | تجربہ سے دانائی آتی ہے                                       |
| 117 | 169 | جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے                                  |
| 118 | 170 | میاندروی نبوت کے پچیس اجزاء میں سے ایک جزء ہے                |
| 118 | 171 | عقل کے بارے میں تفصیلی بحث (حاشیہ )                          |
| 120 | 172 | معاملات میں غور وفکر کرنے کا حکم                             |
| 121 | 173 | مشورہ نیک آ دمی سے لینا چاہئے                                |
| 121 | 174 | ﴿ نری، حیاءاورا چھاخلاق کابیان ﴾                             |
| 121 | 174 | الله تعالی نرمی کو پیند فر ما تا ہے                          |
| 122 | 174 | نرمی زینت دیتی ہے                                            |
| 122 | 175 | د نیااورآ خرت کی بھلائی نرمی میں ہے                          |
| 123 | 176 | حیاءایمان سے ہے                                              |
| 123 | 176 | حیاءاورایمان ایک دوسرے میں ضم ہیں                            |
| 124 | 177 | گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے                              |
| 124 | 177 | جب توبے شرم ہے توجو چاہے کر (حاشیہ)                          |
| 125 | 178 | تم میں ن سب سے بہترا چھے اخلاق والے ہیں                      |
| 125 | 178 | اخلاق حسنه ہے آ دمی قائم اللیل ،صائم الدھر کا درجہ پالیتا ہے |

| 126 | 179 | ٱئینہ دیکھے تو الحمد للہ کہے                         |  |
|-----|-----|------------------------------------------------------|--|
| 127 | 181 | فاجردهو که بازاور کمپینه ہوتا ہے                     |  |
| 128 | 182 | مخلوق سے ملنے اور ان کی تکلیف پر صبر کرنے کی فضلیت   |  |
| 129 | 183 | ﴿ غصهاورَ تَكْبِرِ كَا بِيانٍ ﴾                      |  |
| 129 | 183 | پہلوان وہ ہے جواپے نفس پر قابور کھے                  |  |
| 130 | 184 | غصها بیمان کے لئے نقصان دہ                           |  |
| 130 | 186 | حق کا انکار کرنااورلو گوں کو حقیر شمجھنا تکبر ہے     |  |
| 132 | 187 | بڑائی اللہ تعالی ہی کوسز اوار ہے                     |  |
| 133 | 187 | متکبرقیامت کے دن چیونٹیوں کی طرح اٹھائے جائیں گے     |  |
| 134 | 188 | برابنده کون؟                                         |  |
| 136 | 191 | ﴿ظلم كابيان﴾                                         |  |
| 136 | 191 | ظلم قیامت کے دن تاریکیاں ہوگا                        |  |
| 136 | 191 | مفلس وہ ہے جس کی نیکیاں بروز حشر مظلوم کودی جائیں گی |  |
| 137 | 192 | قیامت کے دن سینگ والی بکری سے بے سنگ بکری کو بدلہ    |  |
|     |     | دياجائے گا                                           |  |
| 138 | 194 | مقامات واوقات مین تا ثیر(حاشیه)                      |  |
| 139 | 195 | مظلوم کی بددعاء سے بچو                               |  |
| 139 | 196 | ﴿ نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے رو کنے کابیان ﴾      |  |
| 139 | 196 | ز بان اور دل کاجها د (حاشیه )                        |  |
| 140 | 197 | برائی دیکھے توہاتھ سے بدل دے(حاشیہ)                  |  |
| 142 | 198 | برائی سے نہ رو کنا خودا پنی ہلاکت ہے                 |  |
| 143 | 199 | اولا دآ دم کے مختلف طبقات ہیں                        |  |
| 144 | 201 | امر بالمعروف كيليم چند چيزول كي ضرورت ہے             |  |

| 146 | 204 | بھلائی کا حکم نہ دینے سے دعا قبول نہیں ہوتی                      |
|-----|-----|------------------------------------------------------------------|
| 147 | 204 | سخت عذاب دوزخ                                                    |
| 147 | 205 | قینچیوں سے ہونٹ کا ٹیں گے                                        |
| 148 | 207 | ﴿ دل کی نری کابیان ﴾                                             |
| 148 | 207 | دونعمتوں میں اکثر لوگ نقصان میں ہیں                              |
| 148 | 207 | پانچ چیز وں کو پانچ چیز وں سے پہلے غنیمت جانو                    |
| 149 | 208 | بروزحشر پانچ چیزوں کے بارے میں سوال                              |
| 149 | 208 | صحت اور شھنڈا پانی اولین درجہ رکھتے ہیں                          |
| 149 | 208 | عبادت کیلئے فراغت،قلب کی بے نیازی ہے                             |
| 149 | 209 | جسم وجان کی سلامتی جہاں کا ساز وسامان ہے                         |
| 150 | 210 | پیٹ انتہائی برابرتن ہے                                           |
| 153 | 213 | مال میں صرف تین چیزیں مال والے کی ہیں                            |
| 153 | 213 | تین چیزیں میت کے پیچھے جاتی ہیں،اہل، مال عمل                     |
| 154 | 214 | ا پنامال وہ ہے جوآ گے بھیجا گیا                                  |
| 154 | 215 | میری امت کا فتنه مال ہے                                          |
| 155 | 215 | بوجھ رکھنے والے گھاٹی پارنہیں کر سکتے                            |
| 157 | 218 | د نیاایک سامان جس سے نیک وبد فائدہ اٹھاتے ہیں                    |
| 157 | 218 | آخرت کی اولا د بنو! نه که د نیا کی                               |
| 157 | 219 | آخرت کی محبت آخرت کو نقصان پہنچاتی ہے                            |
| 157 | 219 | د نیا آخرت کے مقابل کیسی ہے                                      |
| 157 | 219 | دنیا مچھر کے پر کی حیثیت رکھتی تو کا فرکوا یک گھونٹ پانی نہ ملتا |
| 158 | 220 | دوزخ خواہشات ہے گھیردی گئی ہے                                    |
| 164 | 229 | ﴿ فقراء کی فضیلت اور نبی اکرم ایک کی مبارک زندگانی کابیان ﴾      |

**4 25** 

| 165 | 229 | الله والول کےصدقے میں مد دونصرت ہوتی ہے( حاشیہ )        | ,,,,,, |
|-----|-----|---------------------------------------------------------|--------|
| 165 | 230 | حضورا کرم علیقہ مہاجرین کے وسلے سے مدد طلب فرماتے تھے   |        |
| 165 | 230 | اہل اللہ جوفر ماتے ہیں وہ ہوکررہے گا                    |        |
| 166 | 230 | ایک مقرب بندہ زمین کھرلوگوں سے بہتر ہے                  |        |
|     | 231 | تنگدى پۇفىس بحث ( جاشيە )                               |        |
| 167 | 231 | فقير، مالدار سے جالیس سال قبل جنت میں جائیگا            |        |
| 168 | 233 | فقیر پانچ سوسال پہلے جنت میں جائے گا ،ان دو حدیثوں کا   |        |
|     |     | مفهوم (حاشيه)                                           |        |
|     |     | الله تعالی جس کومحبوب بنا تا ہےاس کو دنیا سے بچالیتا ہے |        |
| 169 | 234 | سات با تول كاحكم                                        |        |
| 170 | 235 | کم تر لوگوں کو دیکھو برتر پرنظر نہ رکھو                 |        |
| 170 | 236 | د نیامؤمن کا قیدخانہ ہے                                 |        |
| 171 | 236 | انسان دو چیز ول کونالپند کرتا ہے                        |        |
| 171 | 236 | قلت رزق پرراضی رہنارضاء خدا حاصل کرنا ہے                |        |
| 172 | 237 | بھنی ہوئی بکری کھانے سے پر ہیز                          |        |
| 172 | 238 | بغل میں چھپانے کے مقدار کھانے پرتمیں دن گذارا           |        |
| 173 | 239 | حضورا كرم فيسية كودنيا مين تين چيزين محبوب ہيں          |        |
| 173 | 239 | غیرمسلموں کیلئے دنیااور ہمارے لئے آخرت ہے               |        |
| 173 | 240 | پیٹ پر پتر باندھنے کی حکمت                              |        |
| 174 | 240 | ایک تھجور سے بھوک کا زالہ                               |        |
| 174 | 241 | بھوک چھپائے رکھنے سے ایک سال کی حلال روزی ملتی ہے       |        |
| 174 | 242 | ﴿ امیداور حرص کابیان ﴾                                  |        |
| 175 | 242 | موت اورامید کانقشه (حاشیه )                             |        |

| 176 | 242 | اعمال صالحه انجام دینے اور حصول علم کی غرض ہے کمبی امید کرنا                                           |  |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     |     | پندیده ہے(حاشیہ)                                                                                       |  |
| 176 | 243 | آ دمی کی موت اس کی امیدوں سے زیادہ قریب ہے( حاشیہ )                                                    |  |
| 176 | 243 | ہاتھ گدی پرر کھ کرموت کوہاتھ سے کیوں تشبید دی گئی (حاشیہ)                                              |  |
| 177 | 244 | صرف موٹااور کھر دار کپڑا پہنناز مزہیں ہے                                                               |  |
| 178 | 244 | ز ہدکے موضوع پرامام محمد رحمہ اللّٰہ کی تصنیف (حاشیہ )                                                 |  |
| 178 | 244 | زېد پا کيزه کمائی اورمخضراميد ہے                                                                       |  |
| 178 | 245 | دنیا کی محبت اور کمبی امید میں بوڑھے کا دل ہمیشہ جوان رہتا ہے                                          |  |
| 178 | 245 | انسان کے پیٹ کومٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھرسکتی                                                        |  |
| 178 | 245 | د نیامین تم مسافر یاراه گذر هو                                                                         |  |
| 179 | 246 | حاجت سے فراغت کے بعد وضوکر نے سے پہلے تیم کرنا                                                         |  |
| 179 | 246 | اس امت کی عمریں ساٹھ ،ستر کے درمیان ہیں                                                                |  |
| 180 | 247 | ﴿اطاعت كے لئے مال اور عمر كا پينديدہ ہونے كابيان ﴾                                                     |  |
| 180 | 247 | الله تعالى پرېيز گاركوپېندفر ما تاپ                                                                    |  |
| 180 | 247 | ما نگنے سے تنگدستی کا دروازہ کھلتا ہے                                                                  |  |
| 181 | 249 | ول کی فرحت بھی نعمت ہے                                                                                 |  |
| 181 | 249 | حلال کام میں خرچ کرنااسراف نہیں                                                                        |  |
| 181 | 249 | طویل عمراور برے مل والا براہے                                                                          |  |
| 183 | 251 | عا جزاور عقلمند كون؟                                                                                   |  |
|     | 253 | ﴿ توکل اور صبر کابیان ﴾<br>ستر ہزار بغیر حساب جنت میں جائیں گے<br>تعویذ کرنے اور کرانے میں فرق (حاشیہ) |  |
| 184 | 253 | ستر ہزار بغیر حساب جنت میں جائیں گے                                                                    |  |
| 185 | 254 | تعویذ کرنے اور کرانے میں فرق (حاشیہ)                                                                   |  |
| 185 | 255 | توكل پر بحث (حاشيه)                                                                                    |  |

| 186 | 255 | صالحین سے دعاء کراناز وداثر ہے(حاشیہ)                            |
|-----|-----|------------------------------------------------------------------|
| 187 | 255 | تو کل پرایک بهترین مثال                                          |
| 187 | 256 | تو کل کاسبق پرندوں ہے سیکھنا چاہئے                               |
| 187 | 256 | پرندے مبح بھوکے نکلتے ہیں                                        |
| 187 | 257 | کمانے والے کورزق دوسروں کےصدقے میں ملتاہے                        |
| 188 | 257 | رزق جب تک ختم نه ہوکو ئی مرتانہیں                                |
| 190 | 260 | بخشش كاعجب طريقه                                                 |
| 190 | 261 | مگر،اگر کالفظ شیطانی عمل ہے                                      |
| 191 | 263 | ﴿ ريا كارى اورشهرت كابيان ﴾                                      |
| 192 | 263 | الله والے سے دشمنی حق تعالیٰ سے جنگ کرنا                         |
| 191 | 263 | میرےاولیاءمیری قباءکے نیچے ہیں(حاشیہ)                            |
| 192 | 264 | اولیاءاللہ ہدایت کے چراغ ہیں                                     |
|     | 265 | لفظولی کی شخقیق (حاشیه)                                          |
| 193 | 266 | ریا، د جال سے زیادہ خطرناک ہے                                    |
| 194 | 267 | ریا کاری چاراقسام پرہے(حاشیہ)                                    |
| 194 | 267 | عبادت سے جنت وغیرہ کی طلب للہیت کے منافی نہیں (حاشیہ)            |
| 195 | 267 | جودکھاوا کرتاہے اس کودکھاوے کا بدلہ ملتاہے                       |
| 195 | 267 | لوگوں کواپناعمل بتانے والا ذلیل وخوار ہوتا ہے                    |
| 196 | 268 | د نیااتن ہی ملتی ہے جتنی مقدر میں ہے                             |
| 196 | 269 | اللّٰہ تعالیٰ صورت نہیں دل دیکھاہے                               |
| 196 | 270 | منافق کی حکمت والی بات سے خوف                                    |
| 197 | 271 | کسی کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا جانا اس کا براہونے کیلئے کافی ہے |
| 199 | 273 | ﴿ رونے اور ڈرنے کا بیان ﴾                                        |
| 200 | 273 | میں وہ دیکھا ہوں جوتم نہیں دیکھتے                                |
| 200 | 274 | قبر ہردن کہتی ہے: میں کیڑوں کا گھر ہوں                           |

| 201 | 275 | گنهگار پرقبر میں سترا ژ دھے مسلط کئے جاتے ہیں                                                                   |  |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 201 |     | قبرمیں پسلیوں کا ملناحقیقی طور پر ہے (حاشیہ )                                                                   |  |
| 201 | 275 | قبرجنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے                                                                               |  |
| 201 | 275 | جس طرح بعض مؤمنين بغير حساب وكتاب جنت ميں جائمينگے بعض                                                          |  |
|     |     | کافربھی بلاحساب وکتاب دوزخ میں جائیں گے(حاشیہ)                                                                  |  |
| 202 | 276 | کیادوز خ سے بھا گنے والا بھی سوتا ہے                                                                            |  |
| 202 | 276 | رات کے اخیر حصہ میں عبادت کرنا منزل مقصود کو پہنچنا ہے                                                          |  |
| 203 | 277 | قطع تعلق کرنے والوں سے ملناہی صلد رحمی ہے                                                                       |  |
| 207 | 284 | ﴿ لُوكُوں كى تبديلى كابيان ﴾                                                                                    |  |
| 208 | 284 | سو(100) میں ایک بھی کام کانہیں                                                                                  |  |
| 208 | 284 | نیک لوگ چلے جائیں گے بھوسہ رہ جائے گا                                                                           |  |
| 208 | 285 | دشمنوں کے سینوں سے مسلمانوں کی ہیبت کب نکل جائیگی                                                               |  |
| 209 | 285 | ناپ تول میں کمی رزق کم کردیتی ہے                                                                                |  |
| 210 | 287 | بدترین لوگ بہترین پر مسلط ہو نگے                                                                                |  |
| 211 | 289 | ﴿ ڈرنے اور تنبیہ کرنے کا بیان ﴾                                                                                 |  |
| 212 | 290 | قرآن پاِک محفوظ کلام                                                                                            |  |
| 213 | 291 | حضور پاک ایسے نے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کوڈرایا                                                             |  |
| 213 | 291 | حضور عليه نافع دوجهال مين (حاشيه)                                                                               |  |
| 215 | 292 | لوگ شراب حلال سمجھیں گے                                                                                         |  |
| 215 | 293 | لوگ شراب حلال مجھیں گے<br>نام بد لنے سے شی کی حقیقت نہیں بدلتی (حاشیہ )<br>اس امت پر آخرت میں عذاب نہیں کا مطلب |  |
| 215 | 294 | اس امت پرآخرت میں عذاب نہیں کا مطلب                                                                             |  |

.....ف&رست ختم شد.....

#### عرض مترجم

الحمدلله وب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه و آله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اجمعين.

اما بعد!

الحمد لله ٔ حدیث شریف کی عظیم کتاب زجاجة المصائی جلد چهارم کے اردوتر جمه نور المصائی کی بیجلد نهم ہے ، زجاجة المصائی جلد اول سے جلد دوم ختم کتاب النکاح تک بزرگوں نے ترجمہ کیا تھا جسکی (۸) جلدیں ہوئی تھیں اس کے بعد جلد دوم کتاب العق سے حسب ایماں نبیرہ وجانشین محدث وکن حضرت شخ ابوالخیرات مولا نا سیدا نوار الله شاہ نقشبندی مجد دی وقادری مدخله العالی ترجمه شروع کیا گیا ، متن حدیث شریف کے ترجمہ کے ساتھ ساتھ مؤلف علیہ الرحمہ کے گرانقدر حواثی کا بھی ترجمہ کیا گیا اور الفاظ کی مکمل رعایت کے ساتھ بلاکی وبیش بامحاورہ ترجمہ کرنے کی امکانی کوشش کی گئے۔ ترجمہ میں جن امور کو پیش نظر رکھا گیا ہے اس کی تفصیلات گزشتہ کی جلدوں میں بیان کردی گئی ہیں ، ہروقت ہرجگہ یہ بات ملحوظ رہی ہے کہ کوئی لفظ چھوٹے نہ پائے ، الحمد لله ہرسال ایک ایک جلد کھیل پاتی رہی۔

کتاب مدیف زجاجہ المصائے پورے نظام اسلام پر محیط ہے۔اعتقادات عبادات معاملات فرائض وحقوق اوقات امسانے پورے نظام اسلام کی سرگزشت حال کے واقعات استقبل کے حوادث و پیشن گوئیاں تخلیق کا نئات اور اس کے ذرہ ذرہ کی حقیقت تحت الٹرا کی سے مافوق العرش و کرسی نظام ارضی و ساوی فضاوک کی تفصیلات تخلیق انسان قبل نطفہ سے ولادت تک ہر ہر مرحلہ کی تفصیلات پھر اس کی نشونما موت و حیات مشر ونشر حساب و کتاب جنت و دوزخ مخلوقات کے عجائب اور چھوٹی بڑی ہر چیز مادی ہو یا معنوی علم وعرفان کطافت و نور انبیت اور اس کی حقیقت عرض ہر ہر چیز کا ذکر اس میں موجود

ہے، یہ دارین میں فلاح وصلاح کامکمل نظام ہے،اس کا چھوٹے سے چھوٹا مسکہ بھی حکمتوں سے بھر پور اسلام کی حقانیت کی تابناک دلیل ہے۔

اس روش کتاب زجاجة المصانيح كے حواشي ميں مؤلف علام عليه الرحمہ نے جوفيتی مباحث جمع كئے ہیں اور اس پر جو تعلیقات ہیں دل ود ماغ معطراوراس میں انشراح ہی انشراح ہوتا ہے کہ نظام اسلام کی ہر بات میں جمال وکمال ٔ حلاوت ومٹھاس ہے، پھر مزیدخو بی ہیہے کہ آسان سے آسان ترہے۔اس جلد میں اختلا فی مسائل نہیں ہیں،روزمرہ کے کام'حسن و جمال اورتو صیف و کمال کی باتیں ہیں انسان اس پڑمل پیرا ہوکر حسین بھی ہوگا' با کمال بھی' لائ**ق ستائش اور صحت**ند بھی رہیگا۔اور ہر جگہاس کی تعریف وتو صیف بھی ہوگی۔ ابتداء میں آ داب کے مضامین ہیں ،اس سے انسان ہر جگہ مقبول اور قابل تعریف ہوجا تاہے اس میں کچھ بھی زائد کام کرنانہیں ہے بلکہ حدودِ شریعت میں رہ کر جوچا ہیں کرتے جائیں ،عبادات معاملات ' شادی بیاہ چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ملاقات کرنا ہنسنا بولنا سیروسیاحت جوجا ہوکرو،صرف اتناہے کہ ادب سے کرواوربس پھر دیکھوتعریف ہی تعریف' بندوں کے پاس' اللہ ورسول کے پاس تعریف ہی تعریف۔ ہر چیز تھوڑی دیر میں ختم ہوجاتی بی مگریدا دب سوتے 'جاگتے میں' سانس سانس کے ساتھ آپ کے ساتھ ہے' اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگیا' یہ بغیر کسی محنت کے کامیابی کا آسان نسخہ ہے آ داب کے نام سے کچھ تکلفات وضع کر لئے گئے ہیں مگر اسلام نے آ داب کا فطری متواضع ایسا نظام دیا ہے جوعظمت ومحبت اور مراتب کے پاس ولحاظ سے بھر پوراور نہایت نہایت سادہ وآسان ہے۔

اس جلد کی ابتداء سلام سے ہے، پھراستند ان وغیرہ وغیرہ ہیں۔ آپ محبت چاہتے ہیں تو سلام کرؤ بغیرہ میں محنت کے تواب چاہتے ہیں سلام کرؤ اور چاہتے ہے کہ گناہ جھڑ جائیں مصافحہ کرؤ خوشی دوبالا کرنا چاہتے ہیں معانقہ کرؤ بچوں کو چو متے ہیں 'بزرگوں کو بوسہ دیتے ہیں تواس کے آداب' اور تقبیل کی جملہ پانچ فتمیں اوراس کی تفصیلات اس میں بتائی گئی ہیں، یہ س طرح کرنااس کے آداب کیا ہیں؟ یہ سب آپ کواس میں ملے گا۔ گھروں میں جانا ہو، دوکا نول میں جانا ہو، راستوں میں 'بازاروں میں بیٹھنا ہوتو کیا طریقہ

ہے جھینک و جمائی آتی ہے تو ایک مسلمان کو کیا کرنا ہے ، اور جمائی سے سطرح بچنا چاہئے ؟ بیسب باتیں آپ کواس جلد میں ملینگی ۔ اور اس میں خوک و تبسم کا باب ہے ، ہنسی و مسکرا ہے فطری امور میں سے ہے۔ اگرانسان ہنسی و مسکرا ہے فطری امور میں سے ہے۔ اگرانسان ہنسی و مسکرا ہے فیصل ہوتی ہے اور اجرو تو اب بھی ماتا ہے ورنہ دل مردہ ہوجاتے ہیں 'یہ نہایت اہم مضمون ہے ، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم بنتے سے خصور علیہ الصلاق والسلام بھی اکثر تبسم فرماتے ، ہنسی فی نفسہ منع نہیں ہے ، اس کے پچھاصول ہیں: ہنسی جب حدسے متجاوز ہوجائے و لیس ایس میں ایس کے تیکھاصول ہیں : ہنسی جب حدسے متجاوز ہوجائے تو کہیں ہنسی و مسکرا ہے میں آ داب والحوظ رکھیں تو فرحت و نشاط ماتی ہے۔

اس جلد میں 'نباب الاسامی' ہے، یہ ایک مسلمان کی پیدا ہوتے ہی پہلی ضرورت ہے، اس کے کان میں اذان دی جائے اور اس کا اچھا نام رکھیں ، نام کا انسان کی زندگی میں اثر آتا ہے، اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برے ناموں کو اچھے ناموں سے بدل دیتے ہیں ، ناموں سے متعلق چند قاعدے بتائے گئے ہیں: (۱) سب سے اچھے نام انبیاء کیہم السلام کے ہیں، وہ اللہ کے مجبوب اور معصوم بندے ہیں، بنائے گئے ہیں: (۱) سب سے اچھے نام انبیاء کیہم السلام کے ہیں، وہ اللہ کے مجبوب اور معصوم بندے ہیں، ان کے نام بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کو پیند ہیں ۔ (۲) اس کے بعد وہ نام ہیں جن کی نسبت اللہ بزرگ و برترکی ہو جیسے عبد اللہ ،عبد الرحمٰن وغیرہ ، (۳) اس کے بعد وہ نام ہیں جن کے معنی ومفہوم اچھے ہوں ، (۲) ناموں میں تفاؤل خیر کا بھی لحاظ رکھنا جا ہے۔

اس کے بعد باب البیان والشعر والتعنی ہے، بیان کی قدرت، شاعری اورخوش الحانی بیہ ساری قوتیں اللہ کی نعمت ہیں، اس نعمت کی شکر گزاری ہیہ ہے کہ ان قوتوں کو اسلام کی سربلندی، حمد و نعت اور صالحین کے محان کے کے استعال کیا جائے، اس کے لئے بیقا عدہ بنایا گیا ہے، بیسب کلام ہے حسنہ حسن و قبیحہ فتیج ان میں جو کلام اچھا ہے وہ شریعت میں بھی اچھا ہے اور جو برا ہے وہ شریعت میں بھی برا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان سے فر مایا: حسان جب تک تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مدا فعت کرتے ہو جبرئیل تبہاری تائید کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیار شاد حمد و نعت شریف میں رطب اللہ ان رہنے والوں کے لئے عظیم خوشخبری و فلاح دارین کا اعلان ہے۔

تیسراحفظ اللسان کابیان ہے، یہ عنوان انسان کی زندگی کی کلید ہے، زبان کی حفاظت امن عالم اور اس کی سلامتی کی کنجی ہے، اسلام میں زبان کی حفاظت پرسب سے زیادہ زور دیا گیا، زبان کی حفاظت نہ کرنا دنیا میں فساد کی جڑ اور دخول جہنم کا سبب ہے اور اس کی حفاظت دنیا میں قیام اور آخرت میں دخول جنت کی صفاخت ہے، اسی لئے زبان کی حفاظت پرزیادہ تا کیداور اس کا اہتمام کیا گیا۔

اس کے بعد باب الوعد ہے، ایفائے عہد مسلمان کی نمایاں صفت ہے، اس کا اعتاداس سے قائم ہے، رسول الدّصلی الدّعلیہ وآلہ وسلم ایفائے عہد میں نین دن تک ایک ہی مقام پرانتظار کرتے رہے، وعدہ خلافی سے نا قابل تلافی نقصان ہوتا ہے، انسان نظروں سے گرجا تا ہے اس لئے اس کی حددرجہ تا کید کی گئی۔ بلب المعزاج میں خوش طبعی سے متعلق احادیث ہیں، حضور صلی اللّه علیہ وسلم ہمیشہ خوش طبعی اور ظرافت پیند سے اور آپ کا کمال بیتھا کہ خوش طبعی میں بھی کوئی خلاف واقعہ کلمہ زبان مبارک سے نہیں نکاتا، خوش طبعی اپنی اور دوسروں کی زندگی میں بہار لاگی ہے اور خشک مزاجی اس کی اور دوسروں کی زندگی کے لئے خوش طبعی اپنی ہے۔

باب السفاخرة والعصبية: يه جامليت كام بين، انسان كفس اورمعاشره كى اصلاح كا الهم عنوان هـ، دوسرول پراپني يا خاندان كى برائى كرنے اور ناحق كسى كى تائيدكرنے سے نظام معاشره ميں ہرطرف بگاڑ آيا ہے، پيرضمون برسى اہميت ركھتا ہے۔

جاب البر والصلة: دنیا کے ہرانسان کواس کی ضرورت ہے، مال باپ اوررشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا اسلام اس کی سب سے زیادہ تا کید کرتا ہے، اگرتم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں برکت اور رزق میں وسعت ہوتو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس کا نہایت آسان نسخہ بتایا کہ تم مال باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ صلوک کرو، اس سے عمر میں اضافہ اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔

اسی طرح بساب الشفقة: اس باب کی بڑی اہمیت ہے، اگرتم اللہ تعالی کی رحمت جاہتے ہوتواں باب میں اس کا آسان طریقہ بتایا گیا ہے، تم بندگان خدا کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ، پھرخدا کی رحمت تمہار ہے شامل حال ہوجائے گی۔ باب الحب فی الملہ و من اللہ: اس باب کوپڑیں، اس سے انسان کوزندگی کی ساری خوشیاں حاصل ہوجاتی ہیں، اللہ تعالی کے لئے لوگوں سے محبت کروتم کولوگوں کی بھی محبت ملے گی اور اللہ کی محبت بھی ملے گی۔ اللہ تعالی کی طرف سے دنیا میں ہی ان کوخوشخریاں سنائی جاتی ہیں، رنج وغم سے دور، فرحت ونشاط کے ساتھ اس کی زندگی گذرتی ہے۔ اور انسان بزرگوں سے محبت کرتا ہے، اگر چہ ان سے نہ ملا قات کیا نہ ان کود کھا ہے، وہ دنیا کے سی بھی کو نے میں رہتے ہوں ان سے محبت کی وجہ سے آدمی کا ان کے ساتھ حشر ہوگا۔

باب ماینهی من التھاجر والتقاطع واتباع العورات: اصلاح معاشرہ کااہم ترین عنوان اور موضوع ہے، آج معاشرہ کے افراد مال ، باپ، اولا د، شوہر، بیوی ، دوست احباب ایک دوسرے سے نالال نظر آتے ہیں، زندگی سے انسان پیزار ہوجا تا ہے، خاندان میں ایک دوسرے کے تعلقات کئے ہوئے ہیں، ہر شخص چاہتا ہے کہ راحت کی زندگی ہو، اور تعلقات بحال رہیں۔ اس کو آپ ضرور پڑ ہیں؛ رشتے ناطول جائیں گے، تعلقات بحال ہوجائیں گے، آپس میں شیر وشکر ہوجائیں گے۔

باب الحدد والتأني: آج يه ہرانسان كامسكه بن گيا ہے محنت كرنے كے باوجود پھل نہيں ملتا، نقصان ہوتا ہے، اس عنوان ميں بتايا گيا ہے كه آپ كواپنے معاملات ميں اور دوسروں كے معاملات ميں كس طرح رہنا چاہئے تا كه آپ كوكسى معاملہ ميں بھى نقصان نہ ہو۔

باب الموفق والمحياء وحسن الخلق: آپ چاہتے ہیں کہ خیر سے محروم نہ رہیں اور تمام فائدے جمع کرلیں تواس مضمون میں اس کا آسان طریقہ دیا گیا ہے، اور بیہ ہرانسان کی خواہش ہے، جواس پڑمل کرتا ہے وہ بھی محروم نہیں رہتا۔

باب المعضب و الكبر: سب جانتے ہیں كه غصه برى چیز ہے، وہ ایک آگ ہے، جوانسان كو جلا دیتی ہے۔ غصہ سے خود غصه كرنے والے كائى نقصان ہوتا ہے اور تكبر خود كرنے والے كو ذليل وخوار كرديتا ہے۔ اس باب میں بغیر كسى مشقت كے غصه كوش نادا كرنے كا طريقه بتايا گيا ہے۔

~\_\_\_\_\_

باب الظلم: کسی چیزکواس کی جگہ سے ہٹاناظلم ہے، ظلم کا انجام بربادی کے سوا کی خیبیں، ظالم کاظلم بڑھ جاتا ہے تو ساری مخلوق انسانوں، جانوروں، درختوں، زمین، کنکر، پھر تک کواس کے ظلم سے نقصان پہنچتا ہے، بارش روک کی جاتی ہے، قط سالی آتی ہے، زمین خشک ہوجاتی ہے، پرندے تک گھونسلوں میں بھوک و پیاس سے مرجاتے ہیں، ظالم اس دنیا میں سب سے بڑاقصور وارہے، اس کی سخت ترین سزائیں ہیں۔
آج ہمارے معاشرہ کا سب سے اولین توجہ طلب مسلہ ہے کہ ظالم کوظلم سے کس طرح روک سکتے ہیں؟۔ اس مضمون اس باب میں نہایت اہم ہے۔

باب الغضب کے ختم پر ہرآ دمی کو بغیر کسی تحفظ کے کیمیا کا طریقہ بتایا گیا ہے، اب آپ اس کو پڑیں اور کیمیا بنالیں، کیمیا کا طریقہ صرف دو جملوں میں آگیا: (1) اپنی نظروں کو مخلوق سے ہٹادو(2) اینے مقسوم سے سوا ملنے کی توقع ختم کردو۔

اس جلد میں باب الامر بالمعروف والنصی عن المنكر نہایت اہم باب ہے، ایک مسلمان کی زندگی کا نظام حیات ہے، کنتم خیسر امة اخر جت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر.
(ال عمران ، آیت: 11) مسلمانو! تم بہترین امت ہو، تم کو لایا گیا ہے لوگوں کے فائدہ کے لئے کہ تم معروف کا تکم دیتے ہواور منکر سے روکتے ہو۔

ایک مسلمان کی پوری زندگی اس کے حرکات وسکنات اور ہر چیز انسان کے فائدہ کے لئے ہے، وہ اس کے ذریعہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، یہ عنوان مسلمان کی اولین ضرورت ہے، اس کو چا بئیے کہ امرونہی کے احکام، اس کے طریقہ کار، اس کے اسالیب واصول اور اس کے متعلقات کو معلوم کرے۔

خصوصًا علماء، واعظین اور خطباء کو اس سے واقفیت ضروری ہے؛ ورنہ یہ اصلاح کی جگہ فساد، امن کی جگہ بیجان کا سبب بن جاتا ہے، اور شریعت تو امن وسلامتی کا نظام ہے، ہمیشہ امرونہی کے کام میں لطف ونری کو اختیار کرنا اور حسب ضرورت قوت کا استعال کرنا چا ہے؛ تا کہ ہمیشہ نیکی کا غلبہ رہے ورنہ جب دنیا میں عذا ب آئے گا تو دوسر ہے بھی اس کی زدمیں آجا کینگے، یہ اور بات ہے کہ اُن میں کے نیک لوگ قیامت میں عذا ب آئے گا تو دوسر سے بھی اس کی زدمیں آجا کینگے، یہ اور بات ہے کہ اُن میں کے نیک لوگ قیامت میں اینے اعمال کے مطابق اٹھا کیں جا کیں گ

اس میں اصول امر کے ساتھ آمر کے بھی صفات اہمیت رکھتے ہیں۔ آمر کے صفات کو حضرت مؤلف محدث دکن نے عالمگیری کے حوالہ سے نقل فر مایا: الامر بالمعروف یحتاج الی خمسة اشیاء امر بالمعروف کرنے کے لئے پانچ چیزوں کی ضرورت ہے: (۱) علم ہونا کیونکہ علم نہ ہوتو یہ کام خوبی سے نہیں کرسکتا، (۲) صرف اللہ کی خوشنودی اور اعلاء کلمۃ اللہ مقصود ہونا، (۳) لوگوں کے ساتھ اصلاح حال میں شفقت کا برتا و کرنا اور اپنی بات نری سے پیش کرنا، (۲) سختی اور شدائد پر صبر و کمل کرنا، (۵) اور جو پچھام کرتا ہے اس برخود بھی عامل ہو کیونکہ اسی میں اثر یذیری ہے۔

کسی برائی کے مرتکب کوبھی بیت حاصل ہے کہ وہ دوسروں کواس برائی سے رو کے کیونکہ امرونہی بھی ایک نیکی ہے۔ بھی ایک نیکی ہے،کسی عاصی کا امرونہی کوترک کرنا بھی ایک معصیت ہے۔

اس جلد میں کتاب السر فاق بھی ہے،اس کے معنی دل کونرم کرنے والی احادیث شریفہ کے ہیں۔اور بیعنوان اپنی تا ثیر کے اعتبار سے انقلا بی عنوان ہے، ہر شخص کی دلی خواہش ہے کہ وہ نیک بنے مگر سوال بیہ ہے کہ وہ کیا کرے؟ دنیا کے مشاغل، کاروبار، تجارت ،محنت ومزدوری سے فرصت نہیں ملتی پھر کیسا کرے؟ اگر وہ اس عنوان اور اس کا مضمون پڑھ لے تو اس کے دل کی دنیا بدل جائیگی ،سارے علماء واولیاء فر مار ہے ہیں بیاحادیث دل کونرم کردیتی ہے اور پڑھنے والے کا دل نرم نہ ہویہ بات نہیں ہوسکتی ، یقیناً اس میں للہیت آجائے گی ،تم سب سے بڑے عبادت گزار بننا چاہتے ہوتو حرام سے بچو، سب سے بڑے مالدار بننا چاہتے ہوتو حرام سے بچو، سب سے بڑے مالدار بننا چاہتے ہوتو حرام سے بچو، سب سے بڑے مالدار بننا چاہتے ہوتو حرام سے بچو، سب سے بڑے مالدار بننا چاہتے ہوتو حرام سے بخو، سب سے بڑے مالدار بننا چاہتے ہوتو حرام سے بخو، سب سے بڑے مالدار بننا چاہتے ہوتو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قسمت میں جو بچھ ہے اس پر راضی وخوشی رہو ،اللہ کی بخت کے شکرگذارر ہو۔

اس باب کی حدیث شریف میں ایک لفظ ہے: 'واما العین فعقر ہ لمایو عی القلب '' ول جس چیز کو سمجھتا اور یا در کھتا ہے آئھ اس کے قرار کی جگہ ہے، اس کے معانی ومفاجیم تو بہت ہیں منجملہ ان کے ایک بات یہ ہے کہ آئکھ جب سی چیز کودیکھتی ہے تو آئکھ سے بھی وہ مٹتی نہیں اور ختم نہیں ہوتی ، ہر دیکھی ہوئی چیز ، آئکھ میں ہر وقت رہتی ہے، آج اہل سائنس اپنی ساری تحقیقات کے بعد اس کو سمجھے ہیں۔

ایک عنوان فقراء کی فضیلت اور نبی اکرم صلی الله علیه وآله وسلم کی مبارک زندگانی ہے، اس کا خلاصه یہ ہے کہ فقراء کو حقیر مت جانو! بلکہ تمہیں دولت اور رزق وروزی انہی فقراء کی وجہ سے ل رہی ہے، فقراء سے محبت رکھنا انسان کے لئے سعادت کی بات ہے، وہ مالداروں سے پانچ سو(۵۰۰) سال پہلے جنت میں جا کینگے، فقیر سے مراد فقیر الی اللہ ہے یعنی جو اللہ کامختاج ہے، جو بندوں سے امید نہیں لگا تا ۔ اللہ تعالی اس کے لئے غیب سے انتظام کر دیتا ہے، بعض علماء کے یاس فقیر صابر کا درجہ غنی شاکر سے زیادہ ہے۔

ایک اورعنوان الامل و البحرص: لینی حرص و آرزوکا ہے، دنیا کی آرزوکو کم رکھنا اچھا ہے کیونکہ اس کو کسی بھی وقت موت آسکتی ہے۔ پھروہ اس دنیا سے حسرت لیکر جائیگا۔ دنیا میں ظلم وزیادتی اور آل وخون ریزی اسی امیدوحرص کی وجہ سے ہے، اسی لئے دنیا کی آرزو وحرص جس قدر کم ہواچھا ہے۔

استحباب الممال و العمر للطاعة كنام سے ايك عنوان ہے، زيادتی مال کی خواہش دين كے كام كے لئے اور درازئ عمر کی تمنا فر ما نبر داری كے لئے ہوتو بہتر اور اچھا ہے اور اس میں تو بہ اور استغفار كرنے والے كے لئے موقعہ ہے، اگر ایسانہیں ہے تو زیادتی مال وعمر سے گناہ میں مزیدا ضافہ ہوگا۔

ایک عنوان باب التو کل و الصبو ہے، حسب قدرت اسباب کواختیار کرنااور نتیجہ اللہ کے حوالہ کرنا تو کل ہے اور مصائب ومشکلات، تعم وخوشحالی ہر حالت میں دین پر استقامت اور جے رہنا صبر ہے، جس میں یہ یون اسکون میں اسکے لئے دست غیب ہوتا ہے وہ ہمیشہ خوشحالی اور سکون میں رہتا ہے اور اللہ تعالی اسکوایسے مقام سے رزق سر فراز کرتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان نہیں پہنچتا۔ بہر حال جومسلمان دست غیب جاہتا ہے اس کے لئے تو کل دست غیب ہے۔

اسی طرح ایک عنوان باب الاندار و التحذیر: آگاه کرنااور ڈرانا ہے، انسان کے حالات مختلف ہوتے ہیں اوروہ غفلت کا شکار بھی ہوجا تا ہے ایسے وقت اگر کوئی اس کوآگاہ کرنے اور ڈرانے والانہ ہوتو وہ اسی غفلت میں ڈوب جائےگا، اس لئے اس کوآگاہ کرنے اور ڈرانے والے کی ضرورت ہے، اس کے لئے سب سے بڑے ندیز (آگاہ کرنے والے) رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی احادیث شریفہ ہیں، بہر حال بی جلد ہرایک کے مطالعہ کی سے ہرایک کے گھر میں رہنا ہے۔



اس جلد کے ترجمہ میں جامعہ کے اساتذہ کرام میں مولانامفتی سید ضیاء الدین صاحب نائب شیخ الفقہ جامعہ نظامیہ مولانالطیف احمر صاحب مولانا محمد قاسم صدیقی تشخیر صاحب اور فاضل وکامل کے طلبہ میں عزیر القدر مولوی محمد صنیف، مولوی شرف الدین، مولوی محمد الدین، مولوی محمد ضالد علی، مولوی سیدوا حد علی اور مولوی غلام دشکیر عمار نے تعاون کیا۔

الله تعالی ہمارے اس ترجمہ کو قبول اور مفید فرمائے اور ان سب کو جزاء خیر عطافر مائے اور اس کو آخرت میں بنائے اور میزان حسنات میں شامل فرمائے۔

وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه وآله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اجمعين آمين.

محمدخواجبه شریف شخ الحدیث وناظم مرکز تحقیقات اسلامیهٔ جامعه نظامیه ومدیرالمعهد الدی الع بی ٔ حیدر آباد ۵ارر بیج الثانی ۲۵مم اه م همر جون ۲۰۰۲ء ( بوقع طبع اول)

#### بسم الله الرحمن الرحيم

## (24) كِتَابُ الْآدَابِ

# ﴿ قابل تعریف کاموں اور لائق ستائش با توں کے مضامین ﴾

# (1/204) بَابُ السَّلام

#### سلام كابيان

الله بزرگ وبرتر كاارشاد ب: ' وَإِذَا حُيِّيتُ مُ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوُا بِأَحْسَنَ مِنْهَآ اَوُ رُدُّوُهَا ، اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَى عَصِيبًا ' (اور جب تَهمين سلام كياجائة تم اس سے اچھا جواب دو1، يا تنابى جواب دو، بے شك الله برچيز كا حساب ركھنے والا ہے ) ـ (4 ـ سورة النساء، آيت: 86)

## سلام كاطريقه

1/6011 - سیدناعمران بن حمین رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ جاہلیت میں ہم کہا کرتے تھے:''انعم الله بک عینا، و انعم صباحا''الله تیری وجہ سے آ کھ ٹھنٹری رکھے،اور تیری صبح اچھی ہو۔اور جب اسلام آیا تو ہم کواس سے 2روک دیا گیا۔ (ابوداؤد)۔

2/6012 ۔ سیرنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اللہ تعالی نے آ دم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان میں روح پھونگی توان کو چھینک آئی۔ اور انہوں نے ''الے۔مدللہ'' کہا، اللہ کی توفق سے اس کی تعریف کی ، توان کے رب نے ان سے فرمایا: ''یہ وحمک

آفو له: فَحَيُّوا بِاَحُسَنَ مِنُهَآ (توتم اس سے اچھا جواب دو) لینی جب وہ 'السلام علیکم ''کہتو تم' 'وعلیکم السلام و رحمة الله ''کہتو تم' 'وبر کاته''کااضا فہ کرو۔اور کہا جاتا ہے ہر چیزی السلام و رحمة الله ''کہتو تم' 'وبر کاته''کااضا فہ کرو۔اور کہا جاتا ہے ہر چیزی ایک انتہاء ہواور سلام کی انتہاء 'وبر کاته''ہے۔اوُ رُدُّوهَا لَینی تم اس کے مثل جواب دواور ردالسلام کا مطلب اس کے مثل جواب دینا ہے، کیونکہ جواب دینے والاسلام کرنے والے کے قول کولوٹا تا ہے۔اوراس میں مضاف محذوف ہے یعنی ''رُدُّوا مِشْلَهَا''اس کے مثل جواب دو۔سلام کرناسنت ہے، جواب دینا ضروری ہے،اس سے بہتر جواب دینا افضل ہے۔ (مدارک)۔ حے قولہ:نهینا عن ذلک (ہم کواس سے روک دیا گیا) لینی سلام کے بجائے نہ کورہ الفاظ کے ذریعہ ابتداء کرنے سے ہم کوئع کیا گیا۔ پس اگریہ سلام سے ابتداء کرنے پھر فہ کورہ وجھے کلام کا اضافہ کرے تو یہ منوع نہیں۔ (مرقات)۔

المله یا آدم "الله تم پر رحم کرے اے آدم! تم ان فرشتوں کی طرف جاؤ، ان میں کی بیٹی ہوئی جماعت کی طرف، اور 'المسلام علیکم "کہو، پس آپ نے 'المسلام علیکم "کہا تو انہوں نے جواب دیا 'علیک المسلام و رحمة المله "پوروہ اپنے رب کی طرف واپس آئے تو فرمایا: یہ تمہار اسلام ہواور 'علیک المسلام و رحمة المله "پوروہ اپنے رب کی طرف واپس آئے تو فرمایا: یہ تمہار اسلام ہم ان دونوں آپس میں تہہار کی اولاد کا سلام ہے، اللہ نے آپ سے فرمایا: اور اس کی دونوں میں تم ان دونوں میں ہم ان دونوں میں سے جس کو چا ہوا فتیار کر کو ، تو انہوں نے کہا: میں نے اپنے رب کے سید سے ہاتھ کو افتیار کر لیا، اور میں سے جس کو چا ہوا فتیار کر و، تو انہوں نے کہا: میں ، پھر اس نے اس کو کھولا تو اس میں آدم اور ان کی اولاد میں ۔ تو آپ نے کہا: اے میر ے رب! یہ کون ہیں؟ فرمایا: یہ تمہار کی اولاد ہے، تو تب دیکھا کہ ہرانسان کی عمر اس کے دونوں آگھول کے درمیان کھی ہوئی ہے، تو اچا تک درکھا کہ ان میں ایک نہایت روش چرہ فرمایا: یہ میں اضافہ فرمایو فرمایا: یہ وہ ہے جس کو میں نے ان کی عمر میں اضافہ فرمایو فرمایا: یہ وہ ہوئی ہے، جس کو میں نے ان کی عمر میں اضافہ فرمایو فرمایا: یہ وہ ہوئی ہے، جس کو میں نے ان کے لئے کھودیا ہے، تو آپ نے عرض کیدا سے جس کو میں نے ان کے لئے کہ کو اس کا اختیار کیدا ہوں کا اس کا اختیار کیدا ہونہ نے فرمایا: پھر اللہ نے جس قدر عیاں سے تار کے گئے کو میکھور ہونا سے اتار کے گئے کو اس کا اختیار کے میکور کیا ہونہ نے نے کر اس کا اختیار کے میکور کیا ہونہ نے خرمایا: پھر اللہ نے جس قدر عیاں سے اتار ہے گئے۔

آ دم اپنی عمر کو گنتے رہتے تھے اور موت کا فرشتہ آپ کے پاس آیا تو اس سے آ دم نے فرمایا: تم جلدی آگئے، میرے لئے تو ہزار سال کھے گئے ہیں، تو اس نے عرض کیا: ہاں! لیکن آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو ساٹھ سال دے دیئے ہے، تو وہ انکار کئے لیس ان کی اولا دبھی انکار کرتی ہے؟ اور وہ بھول گئے تھے، تو ان کی اولا دبھی بھولتی ہے۔حضور تالیقی نے فرمایا: پس اسی دن سے لکھنے اور گواہ بنانے کا حکم دیا گیا۔ (ترمذی)۔

 کیا تو فرمایا: تم جاوً! ان لوگول کوسلام کرواوروه فرشتول کی ایک جماعت ہے جونیٹی ہوئی ہے اوروہ تم کو جو جواب دیں گے اس کوغور سے سنو! کیونکہ وہ تمہار ااور تمہاری اولاد کا سلام ہے، پس آپ گئے اور "السلام علیکم" کہا تو انہوں نے جواب دیا" السلام علیک ورحمة الله". حضوط الله "فرمایا: انہوں نے اس میں" ورحمة 1 الله " کا اضافہ کیا حضوط اللہ " نے فرمایا: پس ہروہ خض جو جنت میں داخل ہوگا وہ آدم کی صورت پر ہوگا اور اس کی لمبائی (60) ساٹھ ہاتھ ہوگی ، پس مخلوق کا قد وقامت اب تک گھٹتا جاتار ہاہے۔ (متفق علیہ)۔

4/6014 - سیدناعمروبن شعیب اینے والد سے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ہم میں سے نہیں وہ مخص جو ہمارے غیر سے مشابہت اختیار کرے، تم نہ یہود سے مشابہت اختیار کرونہ نصاری سے ۔ یہود کا سلام کرنا انگلیوں 2 کے اشارہ سے ہے اور نصاری کا سلام کرنا ہمسیایوں کے اشارہ سے ۔ (تر مذی)۔

1 ﴿ قوله: فقال السلام عليكم فقالو السلام عليك و رحمة الله قال فزادوه و رحمة الله \_(اورآپ نے السلام عليكم كها توانهوں نے جواب ديا السلام عليك و رحمة الله. آپ سلى الله عليه وللم نے فرمايا: انہوں نے اس ميں ورحمة الله كااضافه كيا) كها گياكه اس سے بيمعلوم ہوتا ہے كہ جواب ميں اضافه كرنا جائز ہے ـ ميں كهتا ہوں: بلكه اضافه كرنا ہى افضل ہے، جيسے كم آيت سے بھى ثابت ہے۔

ہاں!اس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ جواب دینے میں لفظ سلام کو مقدم کرنا جائز ہے بلکہ اس میں اس کے مستحب ہونے پر دلالت ہے، کیونکہ بیمقام تعلیم کا مقام ہے۔ لین جمہوراس بات پر ہیں کہ جواب "و علیکم السلام" کے لفظ سے دینا افضل ہے، خواہ وہ اضافہ کرے یا نہ کرے اور ہوسکتا ہے کہ فرشتوں نے بھی آ دم علیہ السلام کو بطور انشاء سلام کرنا چاہا جیسا کہ لوگوں کے درمیان اکثر ہوتا ہے لیکن جواب سے جواب سے ہونے میں بیشرط ہے کہ وہ سلام کے بعد ہو۔ بنہیں کہ وہ دونوں ایک ساتھ واقع ہوں فا عِتعقیب بھی اس پر دلالت کررہا ہے اور بیہ وہ مسئلہ ہے جس سے اکثر لوگ عافل ہیں۔ اس لئے اگر دوآ دمی ملاقات کریں اور ان میں سے ہرایک اپنے ساتھی کو بیک وقت سلام کر بے ان میں سے ہرایک اپنے ساتھی کو بیک وقت سلام کر بے ان میں سے ہرایک پر جواب واجب ہوجا تا ہے۔ (مرقات )۔

اور فقاوی عالمگرییس ہے کہ سلام کرنے والے کے لئے افضل بیہ ہے کہ وہ السلام علیکم ورحمة الله و برکاته کہے اور جواب دے اور دور کو بنگر کے بعد کچھا وراضا فہ کرنا مناسب نہیں ہے۔

ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمانے فرمایا: ہرچیزی ایک انتہاء ہے اور سلام کی انتہاء ہرکات ہے۔ ای طرح محیط میں ہے جواب دینے والدا ہے جواب میں "و علیکم السلام" کہتے ہے گئی ہے۔
میں "و علیکم السلام" میں واو عطف کولائے گا۔ اگر وہ عطف کواو کو صدف کر دی اور "علیکم السلام" کہتے ہے گئی ہے۔
اگر پہل کرنے والا "سلام علیکم" کہ یا "السلام علیکم" کہتے جواب دینے والے کے لئے جائز ہے کہ وہ دونوں میں "سلام علیکم" کہتے ہے ہے۔ اور اس کے لئے بیشی جائز ہے کہ "السلام علیکم" کہتے گئی الف لام کے ساتھ کہنا بہتر ہے۔ (تا تار خانیہ)۔
علیکم" کے۔ اور اس کے لئے یہ کھی جائز ہے کہ "السلام علیکم" کہتے گئی ولئی کے اشارہ سے ہے کہ ان کے گئی قبول کے اشارہ سے ہے کہ ان کے جواب دینے یا اس کا جواب دینے یا اس کا جواب دینے یا ان دونوں میں بھی لفظ سلام زبان سے سلام ہو لئے کا طریقہ جوآ دم علیہ السلام اور ان کی اولا دمیں انبیاء اور اولیاء کی سنت ہے اس کے بغیر صرف دواشاروں پر اکتفاء کرتے رہے ہوں اور ہوسکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بینظا ہم کردیا گیا ہو کہ آپ کی امت کے بچھلوگ یہ یا سطرح کاعمل مثلاً جھکنایا سرجھکانایا صرف لفظ سلام پر اکتفاء کرنا جیسے کام کریئے۔۔۔ بقیدا گل صفحہ پر۔۔۔

اور ملاعلی قاری رحمه الله الباری نے کہا: قابل اعتماد بات بیہ ہوکہ اس کی سند حسن ہے، خصوصاً جب کہ امام سیوطی نے جامع صغیر میں ابن عمر ورضی الله عنه تک اس کی سند ذکر کی ہے، تو اختلاف ختم ہوگیا اور اشکال بھی نہیں رہا۔

5/6015 سیدنا عمر ان بن حسین رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور "السلام علیکم "عرض کیا، تو آپ الله علیہ فی اس کوجواب دیا چھر وہ بیٹھ گیا، نبی اکرم صلی الله علیہ و رحمة الله "عرض کیا، تو آپ الله و بر کاته "عرض کیا، و آپ الله و بر کاته "عرض کیا، تو آپ الله و بر کاته "عرض کیا، او آپ الله کیا، او آپ الله کیا کیا کیا کہ کو الله کیا کہ کاتھ کیا کہ کیا کہ کو الله کیا کہ کو کاته الله کیا کہ کو کاتھ کاتھ کیا کہ کاتھ کیا کو کاتھ کیا کہ کاتھ کیا کہ کاتھ کیا کہ کو کاتھ کاتھ کیا کہ کاتھ کیا کہ کو کاتھ کاتھ کیا کہ کو کاتھ کیا کہ کو کاتھ کیا کہ کیا کہ کو کاتھ کیا کہ کیا کہ کو کاتھ کیا کہ کاتھ کیا کہ کو کاتھ کیا کہ کیا کہ کو کاتھ کیا کہ کاتھ کیا کہ کو کاتھ کیا کہ کیا کہ کاتھ کیا کہ کاتھ کیا کہ کو کاتھ کیا کہ کیا کہ کاتھ کیا کہ کیا کہ کاتھ کیا کہ کاتھ کیا کہ کاتھ کیا کہ کاتھ کیا کہ کیا کہ کیا ک

6/6016 محمد بن عمر و بن عطاء سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: میں عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹے اہوا تھا، ایک یمنی شخص آپ کے پاس آیا اور " السلام علیکم و رحمة الله و برکاته ' عرض کیا پھراس کے ساتھ پھھاضافہ بھی کیا، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فر مایا: یہ کون شخص ہے؟ ان دنوں آپ کی بینائی جا چکی تھی ۔ لوگوں نے کہا: یہ وہی یمنی شخص ہے جو آپ کے پاس آیا کرتا ہے اور ان لوگوں نے آپ سے اس کا تعارف کروایا اور آپ نے اس کو پہیجان لیا۔ ابن عباس نے فر مایا: سلام برکت پر پوراہ وگیا۔

امام محمد نے مؤطامیں فرمایا: ہم اس کواختیار کرتے ہیں، جب السلام علیہ کے مورحہ اللہ و بر کاته کے تورک جائے، کیونکہ سنت کی انباع افضل ہے۔ اس لئے صاحب در مختار نے کہا: جواب دینے والا بھی "وبر کاته" براضافہ نہ کرے۔

 حضور الله کی خدمت میں جاؤاور آپ سے سلام عرض کرو۔ انہوں نے کہا: میں حضور الله کی خدمت میں عاضر ہوا اور عرض کیا: 1 میرے والد آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں تو آپ 2 نے فرمایا: 'علیک و علی ابیک السلام' (تم پراور تہارے والد پرسلام ہو) (ابوداؤد)۔

سلام کی فضیلت اوراس کی ترغیب

8/6018 ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر ورضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فر مایا: تم کھانا کھلاؤ کے سلی اللہ علیہ وسلم فر مایا: تم کھانا کھلاؤ اور سلام کرواس کی کوجس کوتم نہیں جانتے۔ (متفق علیہ)۔

9/6019 سیدناابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمت میں نہیں جاؤے یہاں تک کہ مومن بن جاؤے اور مومن نہیں 4 بنو گے یہاں تک کہ آپس میں محبت کرو! جنت میں نہیں جاؤے یہاں تک کہ آپس میں محبت کرو! سنو! میں تم کوالی چیز بتا تا ہوں جب تم اس کو کرو گے تو محبت کرنے لگو گے تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ (مسلم )۔

میں معمولی سامان فروش کے بیاس سے اور نہ کسی بڑے تھے ، کہتے ہیں کہ جب ہم بازار کو جاتے تو عبداللہ بن عمر کسی معمولی سامان فروش کے بیاس سے اور نہ کسی بڑے کاروباری کے بیاس سے اور نہ کسی خریب کے بیاس سے اور نہ کسی معمولی سامان فروش کے بیاس سے اور نہ کسی بڑے کاروباری کے بیاس سے اور نہ کسی خریب کے بیاس سے اور نہ کسی اس کے بیاس سے اور نہ کسی کی بیاس سے اور نہ کسی معمولی سامان فروش کے بیاس سے گزرتے مگر آپ اس کو سلام کرتے۔

1) قوله: فقلت ابی یقر ئک السلام (اور میں نے عرض کیا: میرے والد آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں) فہاوی عالمگیری میں ہے کہ جب کوئی کسی آ دمی کو حکم دے کہ وہ اس کا سلام فلال کو پہنچاد ہے اواس پر بیسلام پہچانا واجب ہے۔ (غیاثیہ)۔

2) قوله: فقال علیک و علی ابیک السلام (توحضوصلی الله علیه و سلم نے فرمایا: ''علیک و علی ابیک السلام ''تم پراور تہمارے والد پرسلام ہو) صاحب روالمحتار نے ذکر کیا کہ 'شرنبلا لی رحمۃ الله علیہ نے کہا: سلام پہونچانے والے کو بھی جواب میں شامل کرنا مستحب ہے لہٰذا جواب میں 'وعلیک و علیہ السلام '' (تم پراوراس پرسلام ہو) کے اورائیا ہی مصنف کی شرح تحفۃ الاقران میں ہے، اورانہوں نے بیاضافہ کیا ہے کہ: ''سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہماسے مرومی ہے کہ بیواجب ہے۔ لیکن تا تار خانیہ میں ہے: امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث شریف ذکر کی ہے جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جو تض کسی انسان کو کسی عائب کا سلام پہونچائے تو اس پر لازم ہے کہ پہونچانے والے کا جواب پہلے دے پھر غائب کا۔ اھاس سے بظاہراس کا وجوب معلوم ہوتا ہے۔ تم غور کرو۔

3 فقوله: تقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف (تم سلام كروجس كوتم جانية بهواورجس كوتم نهيں جانية ) ية موميت مسلمانوں كے ساتھ خاص ہے اس كئے كافر كوسلام كرنے ميں پہل نہ كرے۔ اس طرح اس عموم سے فاس كو بھى خاص كيا جائے گا يعنى جب كه وه علانيطور پرفسق كرنے والا مهور نهاس كوسلام كرنا مكر وه نهيں ہے۔ (ماخوذ از درمختار، درالمحتار)۔

4) قوله: ولا تؤمنوا (اورتم مؤمن نہیں بنوگ) امام نووی نے کہا: تمام اصول اور روایات میں بیصیغه اس طرح آخر میں نون کے حذف کے ساتھ ہے۔ اور شایداس کی وجہ بیہ ہے کہ نہی سے بھی نفی مراد لی جاتی ہے جیسا کہ اس کاعکس اہل علم کے پاس مشہور ہے اللہ سجانہ وتعالی بہتر جانتا ہے۔ اور اس کے معنی بیہ ہے کہتم مؤمن کامل نہیں ہو سکتے۔ (مرقات)۔ اس کاعکس اہل علم کے پاس مشہور ہے اللہ سجانہ وتعالی بہتر جانتا ہے۔ اور اس کے معنی بیہ ہے کہتم مؤمن کامل نہیں ہو سکتے۔ (مرقات)۔

طفیل کہتے ہیں میں ایک دن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا تو آپ نے مجھے بازار کو چلنے کے لئے فرمایا تو میں نے آپ سے کہا: آپ بازار میں کیا کریں گے نہ تو آپ کا روبار کے لئے ٹھیرتے ہیں، نہ سامان کے بارے میں دریافت کرتے ہیں نہ اس کا بھا وُلگاتے ہیں اور نہ بازار کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں نہ سامان کے بارے میں بیٹھیں کہ ہم بات چیت کریں تو مجھے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: اے ابو بطن! (پیٹ والے) (راوی نے کہا: طفیل بڑے پیٹ والے تھے) ہم تو سلام کے لئے جاتے ہیں جس سے بھی ہم ملاقات کرتے ہیں سلام کرتے ہیں۔ (مالک بیہی شعب الایمان)۔

11/6021 ۔ سیدنا ابو ہر برہ وضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ایک مومن کے دوسرے مومن پر چیر (6) حقوق ہیں: (1) جب وہ بیار ہوتواس کی عیادت کرے(2) جب وہ انتقال کرے تواس کے پاس حاضر ہو (3) جب وہ دعوت دے تواس کو قبول کرے (5) جب اس سے ملاقات ہوتواس کوسلام کرے (5) جب وہ چھینکے تواس کو چھینک کا جواب دے (6) اور جب بھی وہ غائب رہے یا حاضر رہے اس کی خیرخواہی کرے۔ (نسائی)۔

12/6022 ۔ سیدناعلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وہلم نے ارشاد فرمایا: ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حسن سلوک سے متعلق چور (6) حقوق ہیں: جب اس سے ملاقات کرے تو سلام کرے، جب وہ دووت دیتو قبول کرے، جب وہ چھینکے تواس کی چھینک کا جواب دے، جب وہ انتقال کر ہے تواس کے جنازے آئے ہیند کرتا ہے۔ (تر مذی ، داری )۔

13/6023 - سیرنا ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه نے دوایت ہے که رسول الله علیه وسلم نے فرمایا: تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو، تو انہوں نے عرض کیا: یارسول الله! ہمارے لئے ہماری مجالس کے سواکوئی چارہ نہیں، ہم اس میں بات چیت کرتے ہیں، تو حضور صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جبتم کو بیٹھنا ہی ہوتو راستے کا حق اداکرو، انہوں نے عرض کیا: راستہ کاحق کیا ہے؟ یارسول الله صلی الله علیه وسلم! آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: نظر نیجی رکھنا، تکلیف دہ چیز کودور کرنا ، سلام کا جواب دینا، نیکی کا تھم کرنا اور برائی سے روکنا۔ (متفق علیه)۔

14/6024 ۔ سیدنا ابو ہر رہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ، اسی قصہ میں فر مایا: اور راستہ بتانا۔ (ابوداؤد)۔

1) قو له: یتبع جنازتهٔ (اس کے جنازے کے پیچھے چلے) اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جنازہ کے پیچھے چلنا ہی افضل ہے۔ جوکہ ہم حفیہ کے مذہب کا مختار قول ہے۔ (مرقات)۔ 15/6025 ۔ سیدناعمرضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی قصہ میں روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اورتم مظلوم کی مدد کرواور بھٹے ہوئے کوراستہ بتاؤ۔ (ابوداؤد)۔
16/6026 ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: راستوں میں بیٹھنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے، مگر اس آ دمی کے لئے جوراستہ بتلائے، سلام کا جواب دے، نگاہ نیجی رکھے اور سوار کرنے پر مدد کرے۔ (شرح السنہ)۔

17/6027 ۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوااورعرض کیا: میرے باغ میں فلاں آ دمی کے تھجور کے جھاڑ کی ایک شاخ ہے اور اس کی شاخ کا ہونا مجھے تکلیف دیا ہے، پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس کہلا بھیجا کہ مجھے کوتوا پنی شاخ بھی دے اس نے کہا: نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو، تو میرے لئے ہبہ کردے تو اس نہ کہا: نہیں، تو حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پس تو وہ جنت کی ایک شاخ کے بدلے مجھے بچے دے تو اس نے کہا: نہیں، تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: میں نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو تجھ سے بڑھ کر بخیل ہوسوائے اس آ دمی کے جوسلام کرنے میں مجل کرتا ہے۔ (امام احمد، بیہی شعب الایمان)۔

## سلام کے آ داب

18/6028 \_ اوران ہی سے روایت ہے آپ نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بات کرنے سے پہلے سلام 1 کرنا ہے۔ (ترفدی)۔

19/6029 ۔ سیدنا ابو ہر برہ درضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں کا کوئی جب سی مجلس 2 میں پہنچ تو سلام کرے ۔ پس اگر اس کو بیٹھنے کا خیال ہوتو بیٹھ جائے پھر جب کھڑ اہوتو سلام کرے کیونکہ پہلاسلام دوسرے سلام کی بنسبت زیادہ حق نہیں رکھتا۔ (تر مذی ، ابوداؤد) جب کھڑ اہوتو سلام کرے کیونکہ پہلاسلام دوسرے سلام کی بنسبت زیادہ حق نہیں رکھتا۔ (تر مذی ، ابوداؤد) میں سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم میں

1) قوله:السلام قبل الكلام (بات كرنے سے پہلے سلام كرنا ہے) صاحب ردالحتار نے كہا ہے كہ كتاب ' فصول العلائ ' ميں اى طرح ہے۔ 2 قوله:اذا انتہى احد كىم الى مجلس فليسلم الخ (تم ميں كاكوئى جب سم مجلس ميں پنچ تو وہ سلام كرے) علامہ ثاثى نے كہا: رخصت كے وقت سلام كرناسنت ہے، جبيبا كہ ملاقات كے وقت سنت ہے، تو جس طرح ملاقات كے وقت جواب دينا واجب ہے اس طرح رخصت كے وقت بھى اور يہى بات سيح ہے۔ رم قات )۔ کا کوئی اپنے بھائی سے ملاقات کرے تو اس کوسلام کرے اور اگر ان دونوں کے درمیان 1 کوئی درخت یا دیواریا کوئی پھر جائل ہوجائے پھر اس سے ملاقات ہوتو پھر اس کو دوبارہ سلام کرے۔ (ابوداؤد)۔

21/6031 سیدنا قیادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جبتم کسی گھر میں داخل ہوتو اس کے رہنے والوں کوسلام 2 کر واور جب نکلوتو اس کے رہنے والوں کو سلام کرکے نکلو۔ (بیہ چی شعب الایمان)۔

22/6032 ۔ سیدناانس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے میرے پیارے بیٹے! جبتم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤتو سلام کرو، وہ سلام برکت ہوگاتمہارے لئے اور تمہارے گھر والوں کے لئے (باعث) برکت ہوگا۔ (تر مذی)۔

23/6033 ۔ سیدناعلی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے فر مایا: جماعت کی طرف سے سے بیات کا فی ہے جب وہ گزر ہے تو ان میں کا کوئی ایک سلام 3 کرے اور اہل مجلس کی طرف سے کسی ایک کا جواب دینا کا فی ہے۔

1) قوله: فان حالت بینهما شجوۃ الخ (اوراگران دونوں کے درمیان کوئی درخت حائل ہوجائے) فمآوی عالمگیری میں ہے کہ وہ ہر داخلہ کے وقت سلام کرے (اسی طرح تا تارخانیہ میں صیر فیہ ہے منقول ہے)۔

2 فقوله: اذا دخلتم بيتا فسلموا على اهله الخ (جبتم كسى گهريين داخل بوتواس كرين والول كوسلام كرو) فآوى عالمگيريدين يحكم آدى جب ايخ گهريين داخل بوتوايخ گهر والول كوسلام كريداورا كر گهريين كوئى نه بوتو "السلام علينا و على عبادالله الصالحين" (جم يراورالله كيني بندول پرسلام بو) كيد (محيط) ـ

3) قوله: یجزئ عن الجماعة اذا مروا أن یسلم احدهم الخ (جماعت کی طرف سے بیبات کافی ہے کہ جب وہ گزر ہے اوان کا کوئی ایک سلام کرے) جان لو کہ سلام میں پہل کرناسنت مستجہ ہے، واجب نہیں ہے۔ اور وہ سنت علی الکفایہ ہے اگروہ جماعت کی شکل میں ہے توان کی طرف سے ایک شخص کا سلام کافی ہوجائے گا اور اگروہ سب کے سب سلام کریں توافضل ہوگا۔

علاء شافعیہ میں سے قاضی حسین نے کہا: ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اورسنت علی الکفارینییں ہے۔ میں کہتا ہوں: اور بیر ہمارے مذہب کے موافق ہے اور آپ ﷺ کا ارشاد:'' اہل مجلس کی طرف سے کسی ایک کا جواب دینا کافی ہے'' یہ بالا تفاق فرض کفا یہ ہے اگروہ سب جواب دیں توافضل ہے جیسا کہ تمام فروض کفا بیکا حال ہے۔ ( ماخوذ از مرقات )۔

اور فناوی عالمگیری میں ہے کہ فقیہ ابواللیث رحمہ اللہ نے فر مایا: جب کوئی جماعت کسی قوم کے پاس آئے اور ان میں سے کوئی ایک بھی سلام نہ کر بے تو وہ سب گناہ گار ہوں گے۔ اگر ان میں کا ایک بھی سلام کرد ہے وان تمام کی جانب سے کافی ہے، اگر وہ سب سلام کریں تو بیافضل ہوگا۔ اور اگر وہ سب جواب د بوری فقیہ ابوالیٹ رحمہ اللہ کا اختیار کردہ ہے اور اگر وہ سب جواب دیں تو بیافضل ہے۔ (ذخیرہ)۔ شریف میں بہی ہے اور بیفتیہ ابواللیث رحمہ اللہ کا اختیار کردہ ہے اور اگر وہ سب جواب دیں تو بیافضل ہے۔ (ذخیرہ)۔

جیمقی نے شعب الا یمان میں مرفوعاً اس کی روایت کی ہے،امام ابودا وُدنے موقو فاروایت کی ہےاور پوری سند بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اس حدیث کوھن بن علی نے مرفوع بیان کیا ہےاور حسن بن علی ان کے استاذوں میں سے ہیں بیے حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیس ہیں۔ 24/6034 ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سوار آ دمی پیدل چلنے والے 1 کوسلام کرے، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو اور تھوڑے لوگ بہت لوگوں کوسلام کریں۔ (متفق علیہ)۔

25/6035۔اوران ہی سے روایت ہے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: چھوٹا آ دمی بڑے آ دمی کوسلام کرے اور گزرنے والا بیٹھے ہوئے کواور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو۔ ( بخاری )۔ 26/6036۔سیدناانس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند بچوں

26/6036 - سیرنا کاری اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسوں اللہ کی اللہ علیہ و سم چیلر کے پاس سے گزرے تو آپ نے ان کوسلام 1 فرمایا۔ (متفق علیہ )۔

27/6037 ۔ سیدنا جربر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند عور توں کے پاس سے گزر بے توان کوسلام فرمایا۔ (احمد، ابوداؤد، ابن ماجبہ)۔

28/6038 ۔ اساء بنت بزیدرضی اللّه عنها سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: رسول اللّه علی اللّه علیہ وسلم ہم چند عور توں کے پاس سے گزر ہے تو آپ نے ہم کوسلام فر مایا۔ (دار می)۔

علامه ابن ملک نے کہا ہے کہ یہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ آپ کوفتنہ میں واقع ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کیئن آپ کے سواد وسرے کے لئے اجنبی عورت 1 کوسلام کرنا مکروہ ہے مگریہ کہ وہ عورت

1) قبولہ: یسلم الراکب علی الماشی (سوارآ دمی پیدل چلنے والے کوسلام کرے) فناوی عالمگیری میں ہے کہ سوارآ دمی پیدل چلنے والے کو اور کھڑا ہوا بیٹھے ہوئے کو چھوٹی جماعت بڑی جماعت کواور چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ ( کتاب خلاصہ میں ایساہی ہے ) اور چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے اور و شخص سلام کرے جو تمہارے پیچھے سے آر ہاہے۔ (محیط)۔

2) تولہ: مو علی غلمان فسلم علیهم (رسول الله علیا و الله علیہ وسلم چند کچوں کے پاس سے گزر نے تو آپ نے ان کوسلام فرمایا) فقہاء رحم ہم اللہ نے بچوں کوسلام کرنے کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ بعض نے کہا کہ ان کوسلام نہیں کیا جائے گا اور بیہ سن بھری رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ اور بعض نے کہا: ان کوسلام کرنا فضل ہے اور بیہ حضرت شرت کا قول ہے۔ فقیدا بواللیث رحمہ اللہ نے فرمایا: ہم اس کواختیار کرتے ہیں۔ (بحوالہ عالمگیر بدوتا تارخانیہ )۔

1 قبوله: اما غیره فیکره له ان یسلم علی الموأة الا جنبیة النج (لیکن حضوط الله کی سواد وسرے کا اجنبی عورت کوسلام کرنا مکروه ہے) اسی لئے صاحب در مختار اور اصاحب روالمختار نے کہا: اور اجنبی عورت سے وہ کلام نہ کرے مگر یہ بوڑھی عورت چینئے یا سلام کرے تو اس کی چینک اور سلام کا جواب دے ور نہیں ۔ یعنی اگروہ بوڑھی نہ ہو بلکہ جوان ہوتو اپنی زبان سے نہ اس کی چینک کا جواب دے اور نہ سلام کا جواب دے دصاحب خانیہ نے کہا: اور جب مردو عورت کی ملاقات ہوا ور مرد پہلے سلام کردے تو بھی الیابی حکم ہے۔ اور جب اجنبی عورت کسی مردکو سلام کر ہے تو اگروہ بوڑھی ہوتو مرداس کے سلام کا جواب اپنی زبان سے ایسی آواز میں دے کہوہ س سکے اور جب اجنبی عورت کسی اجواب اس کے برعکس ہوگا۔ اگروہ جوان ہوتو اس کے برعکس ہوگا۔

الیی بوڑھی ہو کہ فتنہ کے اندیشہ سے دور ہو۔اوراس مسئلہ کی تائید کرتی ہے مسلم شریف کی بیرحدیث' سنو! میں تم کو بتا تا ہوں ایسی چیز جبتم اس کو کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگو گے بتم آپس میں سلام کو پھیلاؤ''۔

29/6039 ۔ سیدنا ابوا مامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: بے شک لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ قریب وہ آ دمی 1 ہے جو سلام میں پہل کرے۔ (احمد، تر مذی، ابوداؤد)۔

30/6040 ۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سلام کرنے میں سبقت کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ (بیہ قی شعب الایمان)۔

31/6041 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: یہود یوں کو اور نصاری کوسلام کرنے میں ابتدا مت فی کرواور جبتم ان میں سے کسی سے کسی راستہ میں ملاقات کروتوان کواس کے تنگ حصہ کی طرف مجبود کرو۔ (مسلم)۔

32/6042 \_سیدناانس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد

1) قولہ: ان اولی النساس باللہ من بدأ بالسلام (بشک لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب وہ آ دی ہے جوسلام میں پہل کرے) فناوی عالمگیری میں ہے: جب دو تحض ملاقات کریں تو ان میں افضل وہ ہے جوسلام میں پہل کرے، اگر وہ دونوں بیک وقت سلام کریں تو ہرایک کو جواب دینا ہوگا۔ (غیاثیہ، تا تارخانیہ)۔

2 فولد: لا تبدؤا بالیهو د و لا بالنصاری بالسلام (یبودیوں کواورنصاری کوسلام کرنے میں ابتدامت کرو)
صاحب درمخار نے اس حدیث شریف کی بناء پر کہا ہے کہ کا فرکوا بتداء میں سلام نہ کرے اور یہاں یہ بات کہی جاسکتی ہے،
ہرایک کوسلام کرنے کی حدیث که 'سلام کرواس کوجس کوتم پہچانتے ہواوراس کوجس کوتم نہیں پہچانتے ہو' ابتداء اسلام میں
تالیف قلب کی مصلحت سے تھی پھریہ ممانعت آئی ہو۔ اسی لئے امام طحاوی نے شرح معانی الآ ثار میں فرمایا کہ نبی اکرم صلی
الله علیہ وسلم کا ان کوسلام کرنا اس وقت تھا جس میں اللہ تعالی نے ان کومعاف کرنے و درگز رکرنے اور ان سے جدال نہ
کرنے کا مگریہ بہتر طریقہ سے ہو تھا جھر اللہ تعالی نے اس کومنسوخ فر مادیا اور ان سے قال کرنے کا حکم فر مایا۔ تو اس
کے ساتھ ان کوسلام کرنا بھی منسوخ ہوگیا۔ اور آپ ایس کے کا پیارشاد ثابت ہوگیا کہ 'تم یہوداور نصاری کے ساتھ سلام سے
کے ساتھ ان کوسلام کرنا بھی منسوخ ہوگیا۔ اور آپ ایس کو کھنے ہوئی ہوئی تا کہتم جواب میں وہی بات لوٹا دو جوانہوں نے کہی
ابتداء مت کرو' اور''ان میں سے جوکوئی تم کوسلام کرنے تو تم والیم کوئی ضرورت ہوورنہ مردہ ہے، یہی تھے ہوئی اور اس کے
صاحب در مختار نے بھی کہا: اہل ذمہ کو مسلمان سلام کرے اگر اس سے اس کوکوئی ضرورت ہوورنہ مردہ ہے، یہی تھے ہوئی نقیماء کے
برخلاف صاحب در المختار نے اس مقام پر بلاکی تفصیل یہ کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایس بات صاحب خانیہ نے بعض فقہاء کے
برخلاف صاحب در المختار نے اس مقام پر بلاکی تفصیل یہ کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہی بات صاحب خانیہ نے بعض فقہاء کے
والہ سے ذکر کی ہے۔

فرمایا: جب سلام کرےتم کواہل کتاب 1 توتم وعلیم کہو۔ (بخاری مسلم)۔

33/6043 ۔ سیدنا ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جب یہودی تم پر سلام کرتے ہیں توان میں کا کوئی بھی ''السّام علیک'' (تم پر موت) کہتا ہے، تو تم ''و علیک'' تجھ پر ہو کہو۔ (متفق علیہ)۔

عمار علی اللہ علی میں اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے وہ فر ماتی ہیں: کہ یہودیوں کی ایک جماعت نے بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضر ہونے کی اجازت طلب کی اور کہا: 'السّمام علیکم ''(تم پرموت ہو) تو میں نے کہا: بلکہ تم پرموت ہواور لعت ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: اے عاکشہ رضی اللہ عنہا! اللہ تعالی زمی کرنے والا ہے اور ہرکام میں زمی کرنے کو پیند کرتا ہے، تو میں نے عرض کیا: کیا آپ نے نہیں سنا جو کھانہوں نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: میں نے ' وایکم' (اور تم پرہو) کہد دیا ہے۔ جو کھانہوں نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وارت میں علیم ہے (تم پرہی ہو) واوکا ذکر نہیں ہے۔ (متفق علیہ)۔ محمد علی کی روایت میں ہے وہ کہتی ہیں: کہ یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ہولے: ' السّمام علیک '' رتم پرموت ہو) حضور طلے اللہ کی لعنت ہواور تم پر موت ہو کہ حضور طلے اللہ کی لعنت ہواور تم پر موت ہو کہ خضب ہو، تو رسول اللہ عنہا نے کہا: ' السّمام علیکم …… ''تم پرموت ہو کہ ختم پر اللہ کی لعنت ہواور تم پر اس کا غضب ہو، تو رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: گھہر و، اے عاکشہ تم فر می اختیار کرو تبخق سے اور شخت سے اور تبخق سے اور شخت

کلام کرنے سے بچو۔ توانہوں نے عرض کیا: کیا آپ نے ہیں سناجو کچھانہوں نے کہاہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کیاتم نے نہیں سناجو میں نے کہاہے، میں نے ان پر لوٹا دیا ہے، پس میری بات ان کے بارے

میں قبول کر لی جاتی ہے اوران کی بات میرے بارے میں قبول نہیں کی جائے گی۔ 37/6047 مسلم شریف کی روایت میں ہے حضور صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:تم سخت کلام

کرنے والی مت بنو، کیونکہ اللہ تعالی سخت کلامی پیندنہیں کرتا تکلفاً بھی ہوتو پیندنہیں کرتا۔ مراح الی مت بنو، کیونکہ اللہ تعالی سخت کلامی پیندنہیں کرتا تکلفاً بھی ہوتو پیندنہیں کرتا۔

1) قوله: فقولو او عليكم (تم ' وعليم' كهو) امام نووى نفر مايا: كه الل كتاب سلام كرين توان كوجواب دينه پرعلاء كالتفاق بيكين ان كووعليكم السلام (اورتم پرسلامتی مو) نهين كهاجائ گايعنی نه عليكم المسلام كهاجائ گااورنه عليك السلام آپ كاارشاد اس كاقرينه بيد يعني اگروه جماعت كي شكل مين مون تو صرف عليكم يا و عليكم كهاجائ گا۔

اوراب رہاا گروہ ایک ہے تو وہ جمع کا صیغہ استعال نہ کرے کیونکہ اس میں تعظیم کا وہم پیدا ہوتا ہے اھے۔اورصاحب درمختار نے کہا ہے اگر یہودی یا نصرانی یا مجوی کسی مسلمان کوسلام کرے اس کو تو جواب دینے میں کوئی حرج نہیں ہے،لیکن وہ وعلیک پراضا فیہ نہ کرے۔(خانیہ)۔ 38/6048 ۔ سیدنا اسامہ بن زیدرضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے پاس سے گزر ہے جس میں مسلمان اور بتوں کی عبادت کرنے والے مشرکین اور یہودی ملے موئے تھے اور آپ نے ان کو 1 سلام فرمایا۔ (متفق علیہ )۔

39/6049 ۔ سیدناابوالعلاء حضر می سے روایت ہے کہ علاء حضر می رضی اللہ عندرسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کے گورنر تھے جب وہ حضو وقائیلیہ کی خدمت میں لکھتے تو اپنی ذات کے سے شروع کرتے ۔ (ابوداؤد)۔

2 گورنر تھے جب وہ حضو وقائیلیہ کی خدمت میں لکھتے تو اپنی ذات کے سے شروع کرتے ۔ (ابوداؤد)۔

40/6050 ۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جب تم میں سے کوئی خط کھے تو اس پر مٹی ڈال دے 3 کیونکہ یہ مقصد براری کے لئے زیادہ کا میاب طریقہ ہے۔ (تر مذی)۔

41/6051 سیدنازید بن ثابت رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے انہوں نے کہا: میں نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ کے سامنے ایک کا تب تھے میں نے حضور علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہتم قلم کو 4 بینے کان پر رکھالو! کیونکہ وہ انجام کوزیادہ یا ددلانے والا ہے۔ (تر مذی)۔ فرماتے ہوئے سنا کہتم قلم کو 4 بینے کان پر رکھالو! کیونکہ وہ انجام کوزیادہ یا ددلانے والا ہے۔ (تر مذی)۔ 42/6052 ۔ اور ان ہی سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مجھے تکم دیا کہ میں

سريانی زبان سیھوں۔

1) قو له: مر بمجلس فيه اخلاط الخ (رسول الله على الله عليه وسلم ايك مجلس ك پاس سے گزر به ميں ملمان اور مشركين و يبود للم بوع في اوى عالمكيرى ميں ہے: اگرتم الي مجلس پر سے گزر وجس ميں كار بول تو تم كوا فتيار ہے كہ جا بوتو السلام عليكم كہو اوراس سے مسلمان مرادلو، اورا گر جا بوتو ' المسلام على من اتبع المهدى '' كبواس پر سلامتى بوجس نے ہدایت كى بيروى كى ۔ (ذخيره) ۔ 2) قو له: اذا كتب اليه بدأ بنفسه (جب وه حضور صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميں كلصة تو اي في اتب سے شروع كرتے) يعن حضور صلى الله عليه وسلم كار في اين كار في اتب الله على الله عليه وسلم كار في اين كار في اتب عشروع كرتے) يعن حضور صلى الله عليه وسلم كار في اين كار في التر يت في اوراس كى دليل حضور صلى الله عليه وسلم كاوه فامه مبارك ہے جس كوسير فامون وضى الله تعالى عند كے نام ان كے صاحبر اور سے على الله عليه وسلم كاوه فامه مبارك ہے جس كوسير فامون وضى الله تعالى عند كے نام ان كے صاحبر اور سے على فانى احمد الميك الله الله كي مرفون بائي اين بيت رحم والله جو كي الله كي مرفون سے معافر الله على معافر بن جبل سلام عليك فانى احمد الميك الله الله على خلاله الله و، اما بعد! (الحدیث) '' الله بی كے نام ہے جو بڑا مہر بان نہا ہيت رحم والا ہے گھتا ہوں بيثير سول الله الله الله على معافر بن عبر الله على الله كي مرفون سے بیان عبر الكور بیاں ہوئے كي نام ہے جو بڑا ہوں ہوئے كي مرفون الله كي موفون كي برفون الله كي موفون كي برفون الله كي موفون كي برفون ك

43/6053 ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ (رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے) حکم فرمایا کہ میں یہودیوں کی تحریر سیکھلوں اور فرمایا کہ میں یہود کی تحریر پر مطمئن نہیں ہوں 1 زید نے کہا: مجھ پر آ دھا مہینہ نہیں گزرایہاں تک کہ میں 2 نے سیکھلیا۔ پس جب آپ صلی الله علیہ وسلم یہودیوں کو خط کھنا چاہتے تو میں لکھتا تھا اور جب وہ آپ کو خط کھتے تو میں ان کے خط آپ کے سامنے پڑھتا تھا۔ (ترمذی)۔

(بَابُ السَّلامَ ختم بوا)



1 قولہ: ما آمن یہو د علی کتاب (میں یہود کی تحریر پر مطمئن نہیں ہوں) کہان کے پڑھنے میں اور نہان کے لکھنے میں لین اگر میں کسی یہود کی توجہ کے اندیشہ ہے کہ وہ اس میں کمی بیشی کردے گانیز اس امر کا بھی اندیشہ ہے کہ اگر یہود کی جانب سے کوئی خط آئے اور اس کو کئی یہود کی چانب سے کوئی خط آئے اور اس کو کئی یہود کی پڑھے تو وہ اس میں بھی کمی بیشی کردے گا۔ (مرقات)۔

قولہ: حتی تعلمت الخ (یہاں تک کہ میں نے سیولیا) اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ شریعت میں سریانی، عبرانی، ہندی، ترکی یافاری میں سے کسی بھی زبان کا سیکھنا حرام نہیں ہے اوراللہ تعالی نے فرمایا ہے وَمِنُ ایلیّہ حَلَٰقُ السَّموٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اخْتِلَافُ الْسِنَتِكُمُ وَ مَیں سے کسی بھی زبان کا سیکھنا حرام نہیں ہے اوراللہ تعالی نے فرمایا ہے وَمِنُ ایلیّه حَلَٰقُ السَّموٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اخْتِلَافُ الْسِنَتِكُمُ سے مراد لغاتكم ہے الْوَ الله باللہ بال

#### بسم الله الرحمن الرحيم

## (2/205) بَابُ الْإِسْتِئُذَانِ اجازت لِين كابيان

الله بزرگ وبرتر كاارشاد ہے: ' آيا يُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوٰ الَّا تَدُخُلُوْ الْبُيُوتَا غَيْرَ بُيُوتِكُمُ حَتَى تَسْتَانِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى اَهْلِهَا ، ذَلِكُمْ خَيْر ' لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ''۔اےابیان والو! اپنے گھروں کے سوادوسرے (لوگوں کے ) گھروں میں داخل نہ ہوا کروجب تک کہان سے جازت حاصل (نہ) کرلواوران کے رہے والوں کوسلام (نہ) کرلو! بیتمہارے ق میں بہتر ہے (ہم یہ فیصحت اس لئے کرتے ہیں) تاکیتم یا در کھو۔ (24۔سورۃ النور، آیت نمبر: 27)۔

''فَانُ لَّمُ تَجِدُوُا فِيهَآ اَحَدًا فَلاَ تَدُخُلُوُهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمُ ، وَإِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوُا فَارْجِعُوا فَارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ ازْكُى لَكُمُ ، وَاللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ عَلِيْمٌ ''۔ لِسَالَرَمَ مَصْرِسَ سَى كُونَهُ إِوَ تَوْجَى كُمْ مِينَ وَاللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ عَلِيْمٌ ''۔ لِسَالَرَمَ مَصَ كُمَا جَائِكُ لَهُ وَقَلَ مُوقَع مِينَ وَاخُلُ نَهُ وَجَبَ كَهُ (اس وقت موقع مَينَ واخل نه ہو جب تک كهم كواجازت (نه) دى جائے اور اگرتم سے كہا جائے كه (اس وقت موقع نهيں) لوٹ جاؤ تو (بلاتامل) لوٹ جاؤ، يه (لوٹ جانا) تمهارے لئے پاكيزگى كى بات ہے، اور جوكام تم كرتے ہواللہ جانتا ہے۔ (24۔ سورة النور، آيت نمبر: 28)۔

"لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحُ أَنُ تَدُخُلُوا بُيُونَا غَيْرَ مَسُكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعُ لَّكُمُ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَا تَكُتُمُونَ "ر(ال بات ميل تم پر پچھ گناه بيل كيتم ايسے هرول ميل جاؤجس ميل كوئى ندر بهنا بو (اور) ان ميل تمهارا پچھ سامان بواور الله سب جانتا ہے جو پچھتم ظاہر كرتے بو، اور جو پچھتم چھياتے ہو)۔ (24 ـ سورة النور، آيت نمبر: 29)۔

44/6054۔ سیدنا ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پاس ابوموسی آئے اور فر مایا: که عمر رضی الله تعالی عنہ نے میرے پاس حکم بھیجا کہ میں ان کے پاس آؤ میں ان کے دروازے پر آپاور تین مرتبہ سلام کیا ، انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا تو میں واپس ہوگیا۔ انہوں نے فر مایا: کس چیز نے تم کو

ہمارے پاس آنے سے دوکا، تو میں نے کہا: میں آیا اور آپ کے دروازے پر تین مرتبہ سلام کیا، آپ حضرات نے مجھ کو جواب نہیں دیا تو میں واپس ہو گیا۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ہے کہ جبتم میں سے کوئی تین مرتبہ اجازت لے اور اس کو اجازت نہ دی جائے تو وہ واپس ہو جائے 1 پس عمرضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم اس پر 1 قبولہ: اذا استأذن احد کم ثلاثا فلم یؤذن له فلیر جع (جبتم میں سے کوئی تین مرتبہ اجازت طلب کرے اور اس کو اجازت نہ دی جائے تو وہ واپس ہو جائے تو وہ واپس ہو جائے ) علاء کا اس بات پر اجماع ہے کہ اجازت طلب کرنا شرقی تم ہے۔ اور اس کے دلائل قرآن مجید، سنت اور اجماع امت سے بکثرت آئے ہیں۔ سنت ہی ہے کہ قرآن کریم کی صراحت کے مطابق سلام اور استذان کو جمع کرے اس طرح کہ سلام اجماع امت سے بکثرت آئے ہیں۔ سنت ہی ہے کہ قرآن کریم کی صراحت کے مطابق سلام کو مقدم کرنا پھر اجازت لینا مستحب ہی اجازت لینے کو مقدم کرنا پھر اجازت لینا مستحب ہی اجازت لینے کو مقدم کرنا پھر اجازت لینا مستحب ہی اجازت لینے کو مقدم کرنا پھر سلام کرنا ہے؟ تو کہا گیا کہ اجازت طلب کرنے کو مقدم رکھے اور کچ'' کیا میں اندر آسکتا ہوں؟ مسلام علیکم '' جیسا کہ آپ میں استذان کو سلام پر مقدم کیا گیا ہے۔

اسی گئے صاحب درمختار نے کہا ہے کہ جب کسی انسان کے گھر آئے توضروری ہے کہ سلام سے پہلے اجازت طلب کرے، پھر جب داخل ہوتو پہلے سلام کرے پھر گفتگو کرے اگر وہ کھلے مقام میں ہوتو پہلے سلام کرے پھر گفتگو کرے۔ (خانبیہ فقاوی قاضی خان، عالمگیری) اکثر علماء نے کہا: پہلے سلام کرے اس طرح کے ''مسلام علیکھ کیا میں آسکتا ہوں'' کے جبیبا کہ صاحب ردافحتار نے فصول العلامی نے قل کرتے ہوئے فرمایا ہے۔

اگروہ اپنے اہل خانہ کے پاس آئے تو پہلے سلام کرے پھر گفتگو کرے اور اگروہ دوسروں کے گھر جائے تو اندر جانے کے لئے تین مرتبہ اجازت طلب کرے اور ہر مرتبہ یوں کے ''المسلام علیکم یا اہل البیت'' (ائے اہل خانہ تم پر سلام ہو) کیا فلاں اندر آسکتا ہے اور ہر مرتبہ اتنی مقدار تھیرے کہ جس میں کھانے والا اور وضو کرنے والا اور چار رکعت نماز پڑھنے والا اپنے کام سے فارغ ہوجائے اور اگر اس کو اجازت لل جائے تو اندرداخل ہو ورنہ لوٹ جائے ، اور کینہ وعداوت نہ رکھے ، اگر اجازت لے کر داخل ہو تو پہلے سلام کرے پھرا گرچا ہتا ہے تو گفتگو کرے ۔ شریعت کے عرف میں بیر بات مشہور ہے کہ ہر چیز میں سلام کو مقدم کرے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے 'المسلام قبل البحادی کی تا سیسیدنا ابوموی رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسر نے قبل (سلام قبل اجازت ) کی تا سیسیدنا ابوموی رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ آیت جس کو ہم نے ذکر کیا ہے اس میں تقدیم و تا خیر ہے جس طرح اللہ برزگ و برتر کے اس ارشاد میں ہے 'نوبن بعد و قبل اور وہ آیت جس کو ہم نے ذکر کیا ہے اس میں تقدیم و تاخیر ہے جس طرح اللہ برزگ و برتر کے اس ارشاد میں ہے 'نوبن بعد و قبل اور وہ آیت جس کو ہم نے ذکر کیا ہے اس میں تقدیم و تاخیر ہے۔ میا قدیم و تاخیر ہے۔ سے بعد کی بیما اور خدین '' (اس وصیت کے بعد جو کی جاتی ہے یا قرض کے بعد ) اس میں تقدیم و تاخیر ہے۔ اور میں بھا او دیون میں بھا او دیون '' (اس وصیت کے بعد جو کی جاتی ہے یا قرض کے بعد ) اس میں تقدیم و تاخیر ہے۔

اوراس طرح الله بزرگ و برتر کے اس ارشاد میں ہے "یَا مَورُیمُ اقْنَتِی لِوَبِّکِ وَ اسْجُدِی وَ ارْحَعِی مَعَ الرَّا کِعِیْنَ" (ائے مریم اپنے پروردگار کی فرمال برداری کرتی رہواور (اس کی جناب میں) سجدہ کیا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو) اس میں بھی تقدیم وتا خیرہے، کیونکہ نماز میں رکوع سجدہ سے پہلے ہوتا ہے۔

امام زاہدی نے سیدناابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا ہے کہ آیت میں تقدیم وتا خیر ہے لینی حتصبی تسلموا و تست نسوا (یہال تک کہتم سلام کرواوراجازت طلب کرو)اور کشاف میں سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قر اُت میں ہے حتصی تسلموا علی اهلها و تستأذنوا (جب تک کہان کے رہنے والوں کوسلام (نہ) کرلواوران سے اجازت حاصل (نہ) کرلو)۔

اور بیاس لئے بھی کہ''واؤ''،تر تیب کافائدہ نہیں دیتا ہے،تو آیت کی تقدیر (اس طرح)''حتب تسلموا علی اهلها و تست اُذنبوا''ہے(یہاں تک کہتم گھروالوں کوسلام کرواوراجازت طلب کرو)۔اورا ہی طرح سیدنا ابن مسعودرضی اللہ تعالی عنہ کے مصحف میں ہے(ماخوذاز شرح مسلم نووی،خازن،درمختار،قاضی خان،عالمگیری،ردالمختار،تفسیرات احمدید،مشکل الآثار)۔

گواہی 1 پیش کرو،ابوسعیدرضی اللہ عنہ نے فرمایا: تومیں ان کے ساتھ اٹھا اور عمرضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور گواہی دیا۔ (متفق علیہ)

45/6055 ۔ امام طحاوی نے اپنی کتاب مشکل الآثار میں سیدنا ابوموسی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی قصہ میں روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا: میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر آیا اور کہا: السلام علیکم کیا عبد اللہ بن قیس آسکتا ہے۔ پس مجھے اجازت نہیں ملی تومیں واپس ہو گیا۔

46/6056 کلد ہ بن خبل سے روایت ہے کہ سید ناصفوان بن اُمیّہ رضی اللّٰہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللّٰہ علیہ وسلی اللّٰه علیہ والہ وسلم کی خدمت حاضر ہوا اور اجازت نہیں لیا، تو نبی الله علیہ والله والله

47/6057 سیدنا جابر رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جوشخص سلام سے ابتداء نہ کرےتم اس کواجازت مت دو۔ (بیہ قی شعب الایمان)۔

48/6058 سیدنا عطاء بن سیار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اور عرض کیا: کیا میں اپنی مال کے پاس بھی اجازت لوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان نے فرمایا: بال ! تواس شخص نے کہا: میں گھر میں ان کے ساتھ رہتا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان کے پاس بھی اجازت لو، تو اس شخص نے کہا کہ میں ان کا خدمت گزار ہوں ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان کے پاس بھی اجازت لو، کیا تو پیند کرتا ہے کہ تو ان کو بغیر کیڑوں کے دیکھے تو اس نے کہا: نہیں، تو آپ فرمایا: ان کے پاس بھی اجازت لو، کیا تو پیند کرتا ہے کہ تو ان کو بغیر کیڑوں کے دیکھے تو اس نے کہا: نہیں، تو آپ

م یں سے می توبلایا جائے اور وہ فاصلہ ہے تا تھا ہے توبیر بوا بیجنا) ان نے سے اجازت ہے ہے۔ (ابوداود) اور ابوداؤد کی ایک روایت میں ہے حضور صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: ایک شخص کا دوسر ہے شخص کی طرف قاصد بھیجنا ہی اس کی اجازت ہے۔

51/6061 سیدناعبدالله بن مسعودرضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فی الله علیه وسلم فی استان میرے یاس تمہارے داخلہ کی اجازت یہ ہے کے کہتم پردہ ہٹاؤاوریہ کہتم میری فی محصے ارشاد فر مایا: میرے یاس تمہارے داخلہ کی اجازت یہ ہے کے کہتم پردہ ہٹاؤاوریہ کہتم میری کے فورتہ (جس کسی کے سترکود کھنا حرام ہے اس کے پاس داخلہ کے لئے آدی کواجازت لیناعا ہے کہ

اگر چہ کہوہ اس کے محارم سے ہوں اپنی بیوی اور باندی کے پاس جانے کے لئے اجازت کی ضرورت نہیں'' تعلیق محجد'' میں اسی طرح ہے اور فتاوی عالمگیری میں ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو بیسف رحم ہما اللہ سے مروی ہے کہ ماں، بیٹی اور بہن کے پاس بغیر اجازت کے نہ جائے البتدا پنی بیوی کے پاس سلام کرے گا اور اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ (تا تار خانیہ )۔

2 پولہ: فان ذلک له اذن (توبیاس کے لئے ٔ اجازت ہے )صاحب ردالحتار نے فصول العلامی نے قبل کرتے ہوئے فر مایا ہے: اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں جس کی طرف صاحب خانہ نے قاصد بھیجا ہے۔

3 فقولہ: فاستأذنوا فاذن لھم النے (اوراجازت طلب كئو آپ نے ان كواجازت دى) صاحب مرقات نے اس حدیث كے درمیان اور فدكوره بالا حدیث شریف (جبتم میں ہے كہ كو بلایا جائے اوروہ قاصد كے ساتھ آئے توبياس كے لئے اجازت ہے) كے درمیان تطبق دينے ہوئے فرمایا ہے: كہ اہل صفہ قاصد كے بعد آئے تھے تو ان كواز سرنواجازت كى ضرورت ہوئى، يا كمال اوب اور حياء كى بناء پرانہوں نے از سرنواجازت طلب كى، يا وہاں كوئى الى چیزتھى جو اس كے متقاضى تھى، ياان تک فدكورہ حدیث پنجى نہیں تھى یا بیار شادان كے اس عمل كے بعد كا ہے۔ اپنے سارے احمالات ہیں اور اللہ تعالى ہى حقیقت حال كو بہتر جانتا ہے۔

4) قولہ اُذنک علی ان توفع الحجاب الخ (میرے پاس داخلہ کے گئے تہارے لُئے اجازت بہے کہ تم پردہ ہٹاؤ)اس میں عبداللہ بن مسعود ضی اللہ عنہ عند کی عظیم منقبت اور بہت تعریف ہے اور بیصرف آپ رضی اللہ عنہ کے زیادہ خدمت گزار اور نمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ میں دہنے کی دجہ سے ہے : کیونکہ آپ نعلین مسواک، وضو کے پانی کا برتن اور جائے نماز بردار تھے پس ان کے لئے مبارک ہے پھر مبارک ہے۔۔۔ بقیدا گلے صفحہ پر۔۔

سرگوشی کوبھی سنو، تا آنکہ میں تم کومنع کروں۔(مسلم)۔

52/6062 ۔ سیدناعلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فر مایا: میر بے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دن میں بھی آنا ہوتا اور رات میں بھی آنا ہوتا ، اور جب میں رات میں حاضر ہوتا تو حضوریا کے صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے کھنکھارتے تھے۔ (نسائی)۔

53/6063 - سید نا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس قرض کے بارے میں جومیرے والد پرتھا، گفتگو کرنے کے لئے پہنچا تو میں نے دروازہ پردستک 1 دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیصا حب کون ہیں؟ تو میں نے عرض کیا: افَا ''میں ہول'' تو آپ نے فرمایا: افا افا میں، میں، گویا آپ نے اس کونا پہند کیا۔ (متفق علیہ)۔

54/6064 سیدناعبداللہ بن بسررضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم کے درواز سے پرتشریف لاتے تواپنے چہرہ انور سے درواز سے کے بالکل سامنے سے متوجہ نہیں ہوتے تھے، بلکہ اس کے سید ھے جانب یابائیں جانب ہوتے اور فرماتے: المسلام علیکم اور بیاس لئے کہ اس وقت گھروں پر پردے ہے نہیں ہوتے تھے۔ (ابوداؤد)۔

### (بَابُ الْإِسْتِئُذَانِ خُمْ مُوا)

۔۔۔ مابھی۔۔۔ اوراس میں آپ کے ہزرگی پر دلالت ہے اور آپ رضی اللہ عندرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور، راز دار کے درجہ میں سے اوراس کے بیم عنی نہیں ہے کہ ہر حالت میں وہ حضور ہے گئی ہے گئی راخل ہوتے تھے۔ اور یہ بھی نہیں کہ آپ کے از واج مطہرات اور محارم کے پاس بھی داخل ہوتے تھے۔ امام نووی نے کہا: اس میں داخلہ کی اجازت لینے میں کوئی علامت کے مقرر کرنے پر جواز کی دلیل ہے توجب امیر، قاضی یا ان دونوں کے سواا پنے دروازہ سے پردہ ہٹانے کو عام لوگوں کے لئے ، یاکسی خاص جماعت یاکسی خاص شخص یا پڑوئ کے لئے اجازت کی علامت قرارد کے یا اس کے سواکوئی اور علامت مقرر کر ہے تو اس پر اعتماد کرنا اور بغیر اجازت لئے کے داخل ہونا جائز ہے۔ (مرقات)۔

1 فقولہ: فید فقت الباب الخ (میں نے دروازہ پردستک دی)صاحب ردالمختار نے فصول العلامی سے قبل کرتے ہوئے کہا: جب گھر میں سے آواز دی جائے دروازہ پرکون ہیں تو انا (میں ہوں) نہ کہے کیونکہ یہ جواب نہیں ہے، بلکہ وہ یوں کہے کیا فلاں شخص اندر آسکتا ہے؟ پس اگر کہا جائے درنہیں' تووہ صاف دل کے ساتھ لوٹ جائے۔

2 فقولہ و ذلک ان الدور لم یکن یو مئذ علیها ستور الخ (اوربیاس کئے کہاس وقت گھروں میں پرد نہیں ہوتے تھے)اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہاں دروازہ ہویا ایبا کوئی پردہ ہوجس سے اندرنظر پڑنے سے رکاوٹ ہوتی ہوتو سامنے کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں ایکن ہٹ کر تھر نا بہتر ہے، کیونکہ اس میں اصل سنت رعایت کی ہے اوراس کئے بھی کہ بعض دفع دروازہ کھو لنے یا پردہ ہٹانے کے وقت کچھاندر کی چیزیں نظر آجاتی ہیں اور بیابل دانش پرخفی نہیں ہے۔ (مرقات)۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# (3/206) بَابُ الْمُصَافَحةِ وَ الْمُعَانَقَةِ وَالتَّقُبِيلِ مَا الْمُعَانَقَةِ وَالتَّقُبِيلِ مَا اللَّهُ المُعَانِقِهِ المُعَانِقةِ الْعَلَّةِ المُعَانِقةِ المُعَانِقةِ المُعَانِقةِ المُعَانِقةِ المُعَانِقةِ المُعَانِقةِ المُعَانِقةِ المُعَانِقةِ المُعَانِقةِ المُعَانِقةُ المُعَانِقةِ المُعَانِقةِ المُعَانِقةِ المُعَانِقةِ ال

55/6065 حضرت قمادہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ انس رضی اللہ عنہ سے میں نے عرض کیا: کیارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں مصافحہ تھا؟ فر مایا1: ہاں! ۔ ( بخاری )۔

رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے جوحدیث معانقہ کے جائز ہونے کی مروی ہے وہ اس حدیث کے بعد کی ہے جس میں معانقہ کے متعلق آپ صلی الله علیہ وسلم سے ممانعت مروی ہے۔اور ہم اسی کواختیار کرتے ہیں۔

57/6067 مسيدتنا امامة رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے

<u>1</u> قبو له: قال نعم ( فرمایا:ہاں!)امام نووی نے کہا کہ مصافحہ کرنا بغیر سی قید کے متفق علیہ سنت ہے۔اور مصافحہ کے حکم عام سے اجنبی عورت اور خوبصورت بےریش لڑکے کومنٹنی کیا گیا ہے۔(عمدۃ القاری)

صاحب تعلیق محمد نے کہا: صاحب ہدا یہ وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ عورتوں سے مصافحہ جائز نہیں ہے، جب کہ وہ مشتہات ہوں۔ اب رہااگروہ پوڑھی غیرمشتہات ہوں یا آ دمی عمررسیدہ بزرگ ہوتواس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس میں فتنہ کا اندیشہ نہیں ہے۔ 2 قولہ: اینحنی له؟ قال لا (کیاوہ اس کے لئے جھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں) صاحب عرف شذی نے کہا: اب رہا ملاقات کے وقت جھکنا تو وہ کمروہ تحریمی ہے جیسا کہ احماف کے فتادی میں ہے۔ ارشاد فرمایا: مریض کی کامل عیادت بہ ہے کہتم میں کا کوئی شخص اپنا ہاتھ اس کی پییثانی پریااس کے ہاتھ پر رکھے اور اس سے پوچھے کہ اس کا مزاج کیسا ہے۔ اور تمہارے آپس میں سلام کو کممل کرنے والی چیز مصافحہ ہے۔ (احمد، ترمذی)۔

58/6068 سیدنابراء بن عازب رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے انہوں کہ نبی اکرم سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں ہیں ایسے کوئی دومسلمان جو ملتے ہیں اور مصافحہ 1 کرتے ہیں مگریہ کہ ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کی مغفرت کردی جاتی ہے۔ (احمد، ترفدی، ابن ملجہ)۔

59/6069۔امام ابوداؤد کی ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللّہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جب دومسلمان ملا قات کریں اور مصافحہ کریں اور اللّہ کی تعریف کریں اور وہ اس سے مغفرت طلب کریں تو ان دونوں کی مغفرت ہوجاتی ہے۔(ابوداؤد)۔

آبقوله: فیتصا فحان الا غفولهما (اورمسافحکرتے ہیں، اگنی) صاحب در مختار نے کہا: مصافحہ کرنا جائز ہے اس کئے کہ وہ قدیم متواتر سنت ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''جوابے مسلمان بھائی سے مصافحہ کرے اور اس کے ہاتھ کو کرکت دے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں'' مصنف علیہ الرحمہ کا درر، کنز ، وقایہ نقایہ بجمع اور المتقی وغیرہ کتب کی اتباع ہیں مصافحہ کو مطلقا رکھنا ، اس کے مطلق جائز ہونے کا فاکدہ دے رہا ہے اگر چہ وہ عصر کے بعد ہواور فقہاء کا قول کہ یہ بدعت ہے ، مراد بدعت حسنہ ہے ، جیسا کہ امام نووی نے اپنی کتاب ''اذکار'' میں اور دوسروں نے دیگر کتب میں بیان کیا ہے۔ اور شارح مجمع نے ان سے (امام نووی سے) جونقل کیا ہے کہ 'مصافحہ فجم اور عصر کے بعد کو فی چیز نہیں ہے''اس کوظیق دینے کے لئے اس پر محمول کیا جائے گا، پس تم اس پر فور کرو! انتھی ۔ اور مرقات میں ہے کہ امام نووی نے فرمایا: جان اور محمول کیا جائے گا، پس تم اس پر فور کرو! انتھی ۔ اور مرقات میں ہے کہ امام نووی نے فرمایا: جان اور محمول کیا جائے گا، پس تم اس پر فور کرو! انتھی ۔ اور مرقات میں ہے کہ امام نووی نے فرمایا: پر شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے کیونکہ اس پر فور کرو! نہیں ہے ۔ اور لوگوں کا بعض حالتوں میں اس کی پابندی کرنا اور بہت ہی حالتوں میں اس میں کوتا ہی کرنا اس بعض کو شریعت میں جائز مصافحہ سے خارج نہیں کرتا اور یہ بدعت مباحد کی قبیل سے ہے۔ اصور قبیل سے ہونوں میں اس میں کوتا ہی کرنا اس بعض کو شریعت میں جائز مصافحہ سے خارج نہیں کرتا اور بہت ہی حالتوں میں اس میں کوتا ہی کرنا اس بھی کوتا ہی کرنا اس بیں کوتا ہی کرنا اس بیں کوتا ہی کرنا اس بیں کوتا ہی کرنا اس بعض کوثر بیت میں جائز مصافحہ سے خارج نہیں کرتا اور بہت ہی حالتوں میں اس میں کوتا ہی کرنا اس بھی کوتا ہی کرنا ہیں کرنا ہیں کوتا ہیں کوتا ہی کرنا ہیں کرنا

آور یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ امام (نووی) کے کلام میں ایک سے کا تناقش ہے اس لئے کہ بعض اوقات میں سنت اداکر نے کو بدعت سے موسوم نہیں کیا جاتا، باوجود بہ کہ مذکورہ دونوں اوقات میں لوگوں کا بیمل شریعت کے مستحب طریقہ پرنہیں ہے، کیونکہ شرعاً مصافحہ کا محل پہلی ملاقات ہے اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک جماعت بغیر مصافحہ کے باہم ملاقات کرتی ہے اور بات چیت والمی مذاکرہ وغیرہ میں بہت دیر تک وہ ساتھ رہتے ہیں، پھر جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، تو بیسنت مشروعہ کی قبیل ہے کہاں ہے اور اس کے ہمار بعض علماء نے صراحت کی ہے کہ وہ اس وقت مگر وہ ہوگا اور وہ ہری بدعتوں میں سے ہاں اگر کوئی مسجد میں داخل ہواور لوگ نماز میں ہوں یا اس کوشر و کر نے کا ارادہ کرر ہے ہوں تو فارغ ہونے کے بعدا گروہ ان سے مصافحہ کر لیکن اس شرط پر کہ سلام مصافحہ سے پہلے ہوتو یہ بلاشبہ نجملہ مسنون مصافحہ سے ہوتکایف ہوتی کہ وہ وہ دب کوئی مسلمان مصافحہ کے لئے اپنا ہاتھ بڑھا ہے تو اس سے ہتے کہ ایسے وقت مشروع طریقہ کے مطابق مصافحہ سے بوتکلیف ہوتی ہوتی ہو وہ دب کی رعایت سے بڑھ کر ہے۔ اس کا ماصل یہ ہے کہ ایسے وقت مشروع طریقہ کے مطابق مصافحہ سے ابتداء کرنا جب کہ ایسے وقت مشروع طریقہ کے مطابق مصافحہ سے ابتداء کرنا جب کہ لیفور تکبر نہ ہو، مگر وہ ہے آگر چہ کہ اس سے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس میں برعت پرایک قسم کی اعانت ہے۔

60/6070 ۔عطاء خراسانی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:تم مصافحہ کیا کروکدورت جائے گی،اور آپس میں ہدید یا کروتم محبت کرنے لگو گے،اور دشمنی جاتی رہے گی۔(اس کوامام مالک نے مرسل روایت فر مایا ہے)۔

61/6071 - سیدنابراء بن عازب رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جو خص دو پہر سے پہلے چار رکعت نماز پڑھاتو گویادہ ان کوشب قدر میں پڑھااور دومسلمان جب آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو نہیں باقی رہتا ان دونوں کے درمیان کوئی گناہ مگر وہ جھڑ جاتا ہے۔ (بیہ بی شعب الایمان)۔ مصافحہ کرتے ہیں کہ اس نے کہا: میں نے ابوذر رضی الله تعالی عنه سے کہا: کیا رسول الله صلی الله علیہ وسلم تم میں سے مصافحہ کرتے جب ان سے ملاقات کرتے ؟ فرمایا: میں نے حضور صلی الله علیہ وسلم سے جب بھی ملاقات کی ہے آپ نے جھے سے مصافحہ فرمایا۔ آپھی تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوااور آپ صلی الله علیہ وسلم ایک تخت پرتشریف فرما تھو آپ نے دی گئی تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوااور آپ صلی الله علیہ وسلم ایک تخت پرتشریف فرما تھو آپ نے محصے معافقہ کیا پس وہ (معافقہ کیا پس وہ کیا کہ کا کھوں کے معافقہ کیا گھوں کیا گھوں کے معافقہ کیا گھوں کیا

63/6073 ۔ اور شعبی سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات فرمائی اوران کو گلے 1 لگالیااوران کی دونوں آئکھوں کے درمیان بوسہ 2 لیا۔ (ابوداؤد)

1 فقول نقالتنزمه و قبل مابین عینیه (گلے لگالیا اوران کی دونوں آنگھوں کے درمیان بوسد دیا) صاحب ہدایہ نے کہا ہے کہ مرد کامرد کے منہ کویا اس کے ہاتھو کویا اس کی سی بھی چیز کو بوسد دینایا اس سے گلے ملنا مکروہ ہے۔ امام طحاوی نے ذکر کیا ہے کہ بیدیام اعظم ابو عنیفہ اورامام مجمد تجمہ اللہ تعالی کا قول ہے اورامام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فر مایا کہ بوسد دینے یا گلے ملنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ دوایت میں آیا ہے کہ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی کا وقت جبشہ ہے کہ معالیہ سے ان کو گلے لگالیا اوران کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسد دیا۔ اور طرفین کی دلیل بیروایت ہے کہ حضوصلی اللہ علیہ وسلم نے مکامعہ یعنی معالیہ سے اور مرکاعمہ یعنی بوسہ لینے ہے معالی ہے۔ اورامام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جوروایت کیا ہے۔ اس کو تخریم سے پہلے کے تکم پر محمول کیا جائے گا۔ فقہاء نے کہا ہے کہ معالیقہ میں اختلاف اس صورت میں ہے جب کہ وہ صورت کیا ہے۔ اس کو اس بہت ہو تو بالہ تفاق اس میں کوئی حرج نہیں اور بہی بات سے ہے ہے۔ اس کہ تعالیہ عنی نوسہ کیا ہے۔ اورامام ابو یوسٹ دیتی اور محمول نے اعاد یہ کے درمیان طبق کی کہا ہے۔ اورام کی دونوں آنکھوں کے درمیان اور کہا ہے کہ معالیہ بوسہ کی بیٹ کے تعالیہ بوسہ کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی کہا ہے کہ بوسہ کی بیٹ کو بوسہ دینا (3) بوسٹہ میں ایک کی بیٹ کی کو بوسہ دینا (3) بوسٹہ شفقت اپنی بی بیٹ کے بھائی کی بیٹ کی کو بوسہ دینا (4) بوسٹہ میں ایک کو بوسہ دینا (3) بوسٹہ شفقت اپنی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کو بوسہ دینا (3) بوسٹہ میں ایک کو بیٹ کا نصافہ کیا ہو سے بیٹ کی بیٹ کو بوسہ دینا کا نصافہ کیا ہو سے بعض کی جو کھٹ کو بوسہ دینا کا اضافہ کیا ہو سے تو اس میں کہتا ہوں کہ جے کے بیان میں کعبہ کی چوکھٹ کو بوسہ لین کا ۔ ۔ ۔ بقیدا گلے صفحہ یہ بوسٹہ کی بوسٹہ کی جوکھٹ کو بوسہ لین کا ۔ ۔ ۔ بقیدا گلے صفحہ یہ ۔ ۔ بقیدا گلے صفحہ یہ کی بوسہ کین کو کو کھٹ کو بوسہ لین کا سے کا معاملہ کو کیکھ کے کہ کو کی کو کھٹ کو بوسہ لین کا کے کہ کی کو کھٹ کو کو کھٹ کو

(ابوداؤداورامام بیہ قی نے شعب الایمان میں مرسلا اس کی روایت کی ہے) اور کتاب مصابیح کے بعض نشخوں میں اور کتاب شرح السند میں بیاضی سے متصلا اس کی روایت ہے۔

64/6074 ۔ سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے جبش کی سرز مین سے واپس ہونے کے قصہ میں مروی ہے، کہتے ہیں کہ ہم روانہ ہوئے یہاں تک کہ مدینہ منورہ کو پہنچے مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی اور گلے سے لگالیا پھر فر مایا: میں نہیں بتاسکتا کہ میں خیبر کی کا میابی سے زیادہ خوش ہوں یا جعفر کے آنے سے اور اس کا اتفاق خیبر کی فتح کے موقعہ پر ہوا۔ (شرح السنہ)۔

65/6075 سیدتناعا کشہرضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہا: زید بن حارثہ مدینہ منورہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے، پس وہ حضور کے پاس حاضر ہوئے اور دروازہ کھٹاکھٹایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الٹھان کی طرف گئے بغیر چا دراوڑ ھے اپنی چا در کھینچتے ہوئے، اللہ کی قسم میں نے حضور کو اس طرح بغیر چا در اوڑ ھے نہیں دیکھا نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد۔ اور آپ نے ان سے معانقہ کیا اور ان کو بوسہ دیا۔ (تر مذی )۔

66/6076 ۔ سیدنا اُسید بن مُضیر رضی اللّہ تعالی عنہ سے روایت ہے انصار کے ایک صاحب نے کہا کہ اس وقت جب کہ وہ قوم سے گفتگو کر رہے تھے ان میں خوش طبعی تھی اور وہ ان کو ہنسار ہے تھے نبی اکر م صلی اللّه علیہ وسلم نے ان کو ان کے کمر میں ایک ککڑی سے چبویا تو اس انصاری نے کہا: آپ جمھے بدلہ دیجئے حضور نے ارشا دفر مایا: بدلہ لے لوہ تو انہوں نے عرض کیا: آپ پر قبیص ہے اور مجھ پر قبیص نہیں تھی ، تو نبی اکر م صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے اپنی قبیص کو اٹھا دیا تو وہ حضور کے پہلو سے لیٹ گئے اور آپ کے پہلومبارک کو بوسہ دینے لگے اور عرض کیا: یارسول اللّٰہ! میں یہی جا ہتا تھا۔ (ابوداؤد)۔

67/6077 - حضرت یعلی سے روایت ہے کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ نے ان دونوں کو لپٹالیا اور فر مایا: لڑ کے بخل کا صبب ہیں برد لی کا سبب ہیں۔ (احمہ)۔

68/6078 ۔ سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بچہ لایا گیا پس آپ نے اس کو بوسہ دیا اور فر مایا: سنو! کہ بچے بخل کا سبب ہیں بزدلی کا سبب ہیں اوروہ اللہ کی عطاء ہیں۔ (شرح السنہ)۔

۔۔۔ ماقبی ۔۔ ذکر گزر چکا۔اور کتاب' تنیہ' کے ''باب مایتعلق بالمقابر'' میں ہے کہ صحف ( قر آ ن ) کو بوسہ لینا بدعت کہا گیا۔لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ ہرضی مصحف کو لیتے اوراس کو بوسہ دیتے تھے اور فرماتے کہ بیر میرے رب کا عہد ہے اور میرے رب وعز وجل کا منشور ہے۔ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ صحف کو بوسہ دیتے اوراس کو اپنے چہرے پر پھیرتے تھے۔ 69/6079 ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی کو چو ما اور آپ کے پاس اقرع بن حالب تھے تو اقرع نے کہا: میرے دس (10) لڑکے ہیں، میں نے ان میں سے کسی کونہیں چو ما تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا پھر فر مایا: جو آ دمی رحم نہیں کرتا اس پررحم نہیں کہا جاتا۔ (متفق علیہ)۔

70/6080 سید تناعا کشدرضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ میں کسی کو جورسول الله صلی الله علیہ وسلم کی صورت، سیرت اورا خلاق میں زیادہ مشابنہیں دیکھا۔

71/6081 اورایک روایت میں ہے بات چیت اور گفتگو میں رسول الله صلی الله علیه وآلہ وہلم کی مشابہت رکھتا ہو، خیادہ مشابہ وحضرت سیدہ فاطمہ سے بڑھ کرنہ ہیں دیکھی، جب وہ آپ ایک کے لئے کے خدمت میں حاضر ہوتیں تو آپ ان کے لئے کھڑے ہوجاتے اور ان کا ہاتھ بکڑتے اور اس کو چومتے اور اپنی جگہ پران کو بٹھاتے اور جب آپ ان کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ آپ کیلئے کھڑی ہوجا تیں اور آپ کا ہاتھ بکڑتیں اور آپ کو بوسہ دیتیں اور آپ کو اپنی جگہ بٹھا تیں۔ (ابوداؤد)۔

72/6082 سیدنابراءرضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہا کہ میں ابو بکر رضی الله تعالی عند کے ساتھ پہلی مرتبہ میں جب مدینہ میں داخل ہوا تب دیکھائی بی عائشہ آپ کی صاحبز ادمی لیٹی ہوئی تھیں ان کو بخار آگیا تھا۔ توان کے پاس ابو بکر آئے اور فرمایا: انے پیاری بیٹی! تم کیسی ہواور ان کے رخسار کوچوہا۔ (ابوداؤد)۔

73/6083 - سیدنا زارع رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ وہ عبدالقیس کے وفد میں تھے کہا: جب ہم مدینہ منورہ آئے تواپنی سواریوں سے جلدی جلدی انتر نے گے اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کے دست مبارک کو بوسہ 1 دینے گئے۔ (ابوداؤد)۔

م 74/6084 سیدناعکرمہ بن ابوجہل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جس دن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو فر مایا: ''مو حب بالو اکب المهاجو ''خوش آمدیدالیے سوار کے کے جو ہجرت مے کرکے آرہا ہے۔ (تر فدی)

### (بَابُ الْمُصَافَحَةِ وَالْمُعَانَقَةِ وَالتَّقُبِيلِ حَمْ مُوا)

1 فنقبل ید رسول الله صلی الله علیه و سلم و رجله (جم رسول الله سلی الله علیه و ست مبارک اور پائے مبارک کو ابوسہ لینے کا بوسہ دینے گئے )صاحب'' در مختار''نے کہا ہے کہ اگر کسی عالم یاز اہد سے خواہش کی جائے کہ اس کی طرف وہ اپنا پیرد سے اور اس کا بوسہ لینے کا موقع دیتو وہ اس کو قبول کرے۔ اھے حاکم کی حدیث میں ایساہی ہے۔ (ردامجتار)۔

2) قولہ: مرحب بالسواکب المهاجو (خوش آ مدیدایے سوار کے لئے جو بھرت کر کے آ رہا ہے)" مرقات" میں ہے کہ اس میں اس بات کا ثبوت ہے کہ آنے والے کا یاکسی اور کا استقبال کرنا سنت ہے۔

## بسر الله الرحس الرحيم (4/207)بَابُ الُقِيَامِ كُمِرُ عـ بمونے كابيان

75/6085 سیدناابوسعیدخدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ جب بنوتر بظه سعدرضی الله عنه کے حکم پراتر آئے تورسول الله صلی الله علیه وسلم نے ان کے پاس روانه فر مایا اور وہ آپ سے قریب ہی تھے پس وہ ایک درازگوش پرآئے جب وہ مسجد سے قریب ہوئے تورسول الله صلی الله علیه وسلم نے انصار سے فر مایا: تم اٹھواور اینے سردارکی طرف 1 جاؤ۔ (متفق علیه) اور بیاحدیث شریف اپنی تفصیل کے ساتھ قید یوں کے جگم کے باب میں گزر چکی ہے۔

ہمارے علماء نے کہا: اس حدیث میں صراحت ہے کہ افضل شخص کی آمد پر کھڑے ہونامستحب ہے، اور بیمنع کیا ہوا قیام نہیں ہے کیونکہ وہ کھہرے رہنے کے معنی میں ہے اور بید کھڑے ہونے کے معنی میں ہے اور اس مقام پر لفظ الی لفظ لام (لِ) کے مقابل میں زیادہ عظمت کو ظاہر کرتا ہے اور شنخ (عبدالحق محدث دہلوی) نے اپنی کتاب اشعة اللمعات میں کہا: اور وہ جو آیا ہے حضور صلی اللّٰدعلیہ وسلم کا اپنے لئے صحابہ کے دہلوی)

1 ﴾ قوله: قومو االى سيد كم (تم الخواورا پيز سردار كى طرف جاؤ) صاحب (ردا مختار ' نے كہا: قيام جائز ہے، بلكة نے والے كے لئے تعظيم كى خاطر كھڑے ہونا مستحب ہے يعنى بشرطيكہ وہ تعظيم كے ستحق لوگوں ميں سے ہو۔ صاحب ' قنيہ ' نے كہا ہے كہ مبحد ميں بيٹھے ہوئے تخص كا اس كے پاس آ نے والے تخص كى تعظيم كے لئے يا قرآن پڑھنے والے تخص كا آنے والے كى تعظيم كے لئے اٹھنا مكر وہ نہيں ہے۔ جب كہ وہ تعظيم كے ستحق لوگوں ميں سے ہو۔ اور ' مشكل الآثار' ميں ہے كسى دوسرے كے لئے اٹھنا مكر وہ لعينہ نہيں ہے۔ در حقيقت جس كے لئے اٹھار ہے ہيں وہ اس اٹھنے كو پند كرتا ہے تو يہ مكر وہ ہے اور مكر وہ نہيں ہے اس شخص كے لئے قيام جس كے لئے قيام نہيں كيا جاتا ہے۔

ابن و ہبان نے کہا: میں کہتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں اس کو یعنی قیام کو مستحب قرار دیا جانا مناسب ہے کیونکہ اس کا ترک کرنا کینے، بغض اور دشمنی کو پیدا کرتا ہے، خاص طور پر اس مقام پر جہاں قیام کارواج ہو۔اور اس پر جو وعید وار د ہوئی ہے وہ اس شخص کے تق میں ہے جواپنے سامنے کھڑار ہے کو پہند کرتا ہو۔جبیبا کہ ترکی اور مجمی لوگ کرتے ہیں۔اھ

میں کہتا ہوں: عنامیہ وغیرہ میں حضرت شخ حکیم ابوالقاسم سے جو ممل منقول ہے اس سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ جب ان کے پاس کوئی مالدار آتا تو وہ اس کے لئے نہیں اٹھتے تھے، تو ان سے اس کے بارے میں بوچھا گیا تو انہوں نے کہا: مالدار مجھ سے تعظیم کی امیدر کھتا ہے، اگر میں اس کو ترک کروں تو اس کو تکلیف ہوگی ۔ اور فقراء وطلبہ صرف سلام کے جواب اور ان کے ساتھ ملمی گفتگو کی خواہش رکھتے ہیں، اس کی تمام تفصیل رسالہ شرنبلالی میں ہے۔

نورالمصاليح9

قیام کونا پیندفر مانا تووہ اس وحدت وفنائیت کی وجہ سے ہے جو تکلف ختم کر دینے کا موجب ہے کسی ممانعت کی وجہ سے نہیں۔

76/6086 ۔ سیدنا ابو ہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ مسجد میں تشریف فرما ہوتے ہم کو بیان فرماتے اور جب آپ اٹھے تو ہم اٹھ کھڑے ہوتے اور کھیرے رہتے یہاں تک کہ ہم دیکھ لیتے کہ آپ اپنی بعض از واج مطہرات کے مکان میں داخل ہوگئے ہیں۔ (بیہتی ، شعب الایمان )۔

77/6087 ۔ سیدنا واثلہ بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جب کہ آپ اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جب کہ آپ اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جب کہ آپ اللہ علیہ وسلم نے لئے جنبش فرمائی تو اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ واللہ والل

78/6088 ۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ اس کے لئے لوگ کھڑے رہیں تو جا ہے کہ وہ اپنا ٹھکا نا آگ سے بنالے۔ (ترمذی، ابوداؤد)۔

79/6089 ۔ سیدنا ابوامامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا: رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم عصا پر ٹیک لگائے ہوئے تشریف لائے تو ہم آپ کے لئے اٹھے تو آپ نے فرمایا تم مجمیوں کی طرح مت کھڑے 1 رہوبعض ان میں کے بعض کی تعظیم کرتے ہیں۔ (ابوداؤد)۔

80/6090 سیدنا ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے وہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم سے روایت ہے وہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے ارشاد فر مایا: کوئی شخص کسی شخص کواس کی جگہ سے ندا ٹھائے کہ پھروہ اس میں بیٹھ جائے کیان (بیٹھنے کے لئے ) گنجائش نکالواور وسعت بیدا کرو۔ (متفق علیہ )۔

1 قولہ: لا تقوموا کما یقوم الاعاجم (تم عجمیوں کی طرح مت کھڑے رہو) صاحب مرقات نے کہاہے کہ اس کی وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ وہ جموں کی طرح تھہرے ہوئے قیام سے تعبیر فرمایا یا وہ جسموں کی طرح تھہرے ہوئے تھے تو آپ آگئے نے ان کواس سے منع فرمایا اور مقصود میں مبالغہ کے لئے اس کو مطلق قیام سے تعبیر فرمایا یا قیام سے وقوف (تھہرے رہنا) مراد ہے۔

81/6091 سعید بن ابوالحسن سے روایت ہے کہ ہمارے پاس ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک گواہی میں آئے تو ان کے لئے ایک صاحب اپنی جگہ سے اٹھ گئے تو اس میں بیٹے سے انہوں نے انکار کیا اور کہا: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فر مایا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فر مایا ہے کہ کوئی شخص اپناہا تھا اس شخص کے کیڑے سے بو تخیج جواس نے اس کونہیں 1 پہنایا ہے۔ (ابوداؤد)۔ کہ کوئی شخص اپناہا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو آدمی اپنی جگہ سے اٹھے بھروہ اس جگہ کی طرف بلٹ کر آئے تو وہ (جگہ) اس کا زیادہ ہے حقد ارسلم)۔

83/6093 ۔ سیدنا ابوالدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فر ماہوتے اور ہم آپ کے اطراف بیٹھے ہوتے اور آپ اٹھتے اور واپس ہونے کاارادہ فر ماتے تواپنی تعلین مبارک رکھ دیتے یا اپنی کسی اور چیز کوجو آپ کے پاس ہوتی ۔ تو آپ کے اصحاب اس کو پہچان لیتے اور وہیں رہتے ۔ (ابوداؤد)۔

84/6094 \_ سيدناعبدالله بن عمر ورضى الله تعالى عنهما ہے روایت ہے که رسول الله صلى الله عليه وسلم

1 کونی خوالد: نهی النبی صلی الله علیه و سلم ان یمسح الرجل یده بثوب من لم یکسه (نمی اکرم سلی الله علیه و سلم ان یمسح الرجل یده بثوب من لم یکسه (نمی اکرم سلی الله علیه و سلم ان یمسک الله کوئی خواس نے اس کوئیس پہنایا ہے) لینی آپ نے اجنبی خوش کی دی سے اپناہاتھ ہو نجھنے معنع فرمایا البغداوہ اپی دی سے ہو نجھے یا اس دی سے ہو نجھے جو اس کے غلام یا بیٹے نے اس کو تحذد یا ہے۔ اور رائ حق ول یہ ہے کہ کپڑے کا مالک جب راضی ہوتو اس کے لئے یہ جائز ہے۔ اور اسی طرح جب اس کو یہ معلوم ہو کہ کوئی خوش دلی کے ساتھ جگہ سے اٹھا ہے تو اس کے بیٹھے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جبیبا کہ الله تعالی کے ارشاد 'ن نَفَسَّ حُوا فِی الْکُهُ جَالِسِ " (مجلس میں کشادگی پیدا کرو) سے ثابت ہوتا ہے۔ اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب اس کو اور اس کے مجاوز "تو اٹھ جاؤ سورہ کا دارت ہو اس کے مجلد دلائل کے یہ حدیث شریف ہے کہ' جانور کا سینہ (اس کے سامنے کا حصہ ) اس کے مالک کے زیادہ لائق ہے مگر جب وہ اجازت دے' اور فرو بی مسائل میں اس جیسی بہت مثالیں ہیں جیسا کہ "بیاب امام المجناز ق" میں ہے۔ پس صحائی کا اس میں نہ بیٹھنا احتاج اور اس کے رہے کہ بیٹھنا کہ وہ سے تھا کہ وہ کسے تھا کہ وہ کے محم دینے سے اٹھا ہو، یا دیاء کے سبب سے اٹھا ہو۔ یا ان کا اس میں نہ بیٹھنا احتیاط اور تقوی کی وجہ سے بایہ کہ انہوں نے حدیث شریف کو اطلاق پر مجمول کیا ہو۔ (مرقات)۔

2 فقوله: شم رجع اليه فهوا حق به (پھروہ اس کی طرف بلٹ کرآئے تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے) صاحب مرقات نے کہا: ظاہر بیہ ہے کہ جب وہ اس جگہ میں کوئی چیز نہ چھوڑ ہے تو مباح کے اپنے اصل کی طرف لوٹ آنے کی وجہ ہے اس کی خصوصیت باطل ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد آنے والی حدیث اس پر دلالت کر رہی ہے'' حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوتے پھراُٹھتے اور واپس آنے کا ارادہ فرماتے تو اپنے علین مبارک اتاردیتے۔الحدیث۔

نے فر مایا: کسی شخص کے لئے حلال نہیں ہے کہ وہ دوآ دمیوں کے درمیان ان کی اجازت 1 کے بغیر فرق ڈالے۔ (تر مذی، ابوداؤد)۔

85/6095 عمر و بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: تم دوآ دمیوں کے درمیان ان کے اجازت کے بغیر مت بیٹھو۔ (ابوداؤد)

(بَابُ الْقِيَامِ خَمْ موا)



1 تولہ: لا یحل لر جل ان یفرق بین اثنین الا باذنھما (کی شخص کے لئے طلال نہیں ہے کہ وہ دوآ دمیوں کے درمیان فرق ڈالے) صاحب بذل المجھو دنے کہا: حدیث شریف کامفہوم یہ ہوسکتا ہے کہ وہ دونوں کے درمیان بیٹے کرفرق نہ ڈالے جب کہ بہت زیادہ کشادگی نہ ہو، کیونکہ جب وہ ان دونوں کے درمیان داخل ہوگا تو وہ ان کے لئے تنگی اور تکلیف کا باعث ہوگا یا اس کے معنی یہ ہیں کہ جب ان کے درمیان الفت ومجت ہواوروہ دونوں آ ہت گفتگو کررہے ہوں تو وہ ان دونوں کے درمیان بیٹھنے کی وجہ سے خلل انداز ہوگا۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# (5/208) بَابُ الْجُلُوسِ وَ النَّوْمِ وَالْمَشْيِ بِيْصَابُ الْجُلُوسِ وَ النَّوْمِ وَالْمَشْيِ بِيْصَابِيان

86/6096 سیدناابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے فرمایا: میں نے رسول الله علیہ وسلم کو تحق کے میں نے رسول الله علیہ وسلم کو تحق کے میں گھٹنوں پر دونوں ہاتھوں سے حلقہ کئے ہوئے (احتباء کرکے) بیٹھے دیکھا ہے۔ (بخاری)۔ 87/6097 سیدنا ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا: کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف رکھتے تواپنے دونوں ہاتھوں سے احتباء کرکے بیٹھتے تھے۔ (رزین)۔

88/6098 سیدتنا قیلہ بنت مخر مہرضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کومسجد میں قر فصاء کی نشست بیٹھے ہوئے دیکھا، وہ کہتی ہیں جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کونیاز مندی کی حالت میں دیکھی توخوف کے مارے کانپ گئی۔ (ابوداؤد)۔

89/6099 ۔ سیرنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں انہوں نے کہا: کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کواپنے ہائیں پہلو کے بل ایک تکیہ پر ٹیک لگائے ہوئے 1 دیکھا ہے۔ (تر ذری)۔

90/6100 ۔اوران ہی سے روایت ہے انہوں نے کہا: کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تواپنی مجلس میں جارزانوں تشریف فرمار ہتے یہاں تک کہ سورج اچھی طرح نکل آتا۔(ابوداؤد)۔

91/6101 - سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے مبارک سے وہ مخص لعنتی ہے جو حلقہ کے بیچ میں بیٹھے۔ (ترمذی، ابوداؤد)۔

۔ 1 ﴾ قولہ: علی یسادہ النے (اپنے ہائیں پہلو کے بل ایک تکیہ پرٹیک لگائے ہوئے دیکھا)صاحب مرقات نے کہا کہ یہ ایک امرواقع کا بیان ہے اس کوحالت سے مقید کرنے کے لئے نہیں ہے لہذا تکیہ پردائیں جانب ہویا ہائیں جانب ٹیک لگانا درست ہے۔

2 ﴿ قَولُه: ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم الغ (محمسلى الله عليه وسلم الغ (محمسل كل ربان مبارك ہے وہ فقہ على الله عليه على كردنوں كو كھلانگ كران كردميان على الله عليه على الله على الل

تورپشتی نے کہا:اللہ بی بہتر جانتا ہے اس سے وہ سخر اٹخص مراد ہے جوخو د کوسخرے کے مقام کھڑا کرلے تا کہ لوگوں کے درمیان ہنانے والا بن جائے اور وہ لوگ ہیں جواس کی روش پر چلتے ہیں جو د کھاوے اور شعبدہ بازی کے ذریعہ پیٹ بھرتے ہیں۔ (مرقات) 92/6102 ۔ سیدنا ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: مجالس میں بہتر مجلس وہ ہے جوان میں سب سے زیادہ وسعت والی ہو۔ (ابوداؤد)۔ 93/6103 ۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم تشریف لائے درآں حال کہ آپ کے سے ہوئے تھے ہوئے تھے ہو آپ صلی الله علیہ وسلمنے فرمایا: کیابات ہے میں تم کو مقرق دکیور ہا ہوں۔ (مسلم)۔

94/6104 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جبتم میں سے کوئی سابیہ میں ہو چھر سابیاس سے ہٹ جائے اوراس کا بعض حصہ دھوپ میں اور بعض حصہ سابیہ میں ہوجائے تو وہ اٹھ جائے۔ (ابوداؤد)۔

95/6105 واوران ہی سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فر مایا: جبتم میں کا کوئی سابی میں ہو اور وہ سابیاس سے ہٹ جائے کہ وہ اٹھ جائے ، کیونکہ وہ شیطان کی مجلس ہے، اسی طرح معمر نے اس کوموقو فاً روایت کیا۔ (شرح السنہ)۔

96/6106۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ہم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلی میر بے پاس سے گزر سے اور میں اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ میں اپنابایاں ہاتھا بنی پیٹھ کے پیچھے دکھے ہوئے تھا اور اپنی تھیلی کی جڑ پر علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کے فرمایا: کیا تم ان کی بیٹھ کہ بیٹھتے ہوجن پرغضب ہوا ہے۔ (ابوداؤد)۔

98/6108 ۔ سیدنا یعیش بن طخفہ بن قیس غفاری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور آپ اصحاب صفّہ میں سے تھے انہوں نے کہا: اس اثناء میں کہ میں سینہ میں تکلیف کی وجہ سے پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا کیا دیکھتا ہوں کہ ایک صاحب اپنے پیر سے مجھے ہلار ہے ہیں، پھرانہوں نے فرمایا: یہ ایسالیٹنا ہے جس کواللہ تعالی 1 ناپسند کرتا ہے، پس میں نے دیکھا، تو کیا دیکھا ہوں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ)۔

1 قوله: هذه ضجعة يغضها الله (بيابياليٹنا ب جس کواللدتعالی ناپندفر ما تا ب ) کيونکه سينداور چېره کوجو کداشرف اعضاء سے بحالت بحده کسواز مين پررکھناان کوذکيل کرنا ہے، يايد کداس طرح ليٹنالواطت کے لئے ليٹنے کی طرح ہے۔ اوران سے مشابہت اختيار کرنابرا ہے۔ (مرقات) فقاوی عالمگيری ميں ہا گراس کا پيٹ بھرا ہوا ہے اوراس کو پيٹ مين تکليف کا انديشہ ہتوا پنے پيٹ کے بنچ تکير کھے اوراس پرسوجانے ميں کوئی حرج نہيں ميں کہتا ہوں: بيد مديث اس کے منافی نہيں ہے کيونکہ ملا علی قاری رحمہ اللہ الباری نے مرقات ميں کہا ہے: ہوسکتا ہے کہ حضور عليہ الصلوة والسلام پراس کا عذر واضح نه ہوا ہويا اس لئے بھی کہ تکليف دور کرنے کی خاطر پيروں کودراز کے بغير رانوں پر ليٹنااس کے لئے مکن تھا۔ واللہ اعلم 99/6109 سیدنا ابوذ ررضی الله تعالی عنه سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم میرے پاس سے گزرے اور میں اپنے پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، تو آپ نے مجھے اپنے پاؤں سے ایڑی ماری اور فر مایا: ائے جندب اس کے سوانہیں کہ یہ اہل دوزخ کالیٹنا ہے۔ (ابن ماجہ)۔

100/6110 سیدناابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اینے پیٹ کے بل لیٹا ہواد یکھا تواس سے فرمایا: یہ ایک ایسالیٹنا ہے کہ اللہ تعالی اس کو پسندنہیں فرما تا۔ (ترمذی)۔

101/6111 - سیدنا جابررضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فر مایا: کہ کوئی شخص اپنے دونوں پاؤں میں سے ایک کو دوسرے پاؤں پر ڈالے جب کہ وہ اپنی پیٹھ کے بل حیت لیٹا ہوا ہو۔ (مسلم)۔

102/6112 ۔ ان ہی سے روایت ہے کہ نبی اکر مسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: تم میں کا کوئی چت نہ لیٹے کہ پھراپنے دونوں پاؤں میں سے ایک کودوسرے پرڈالے۔ (مسلم)۔

103/6113 - سیدناعباد بن تمیم این چیا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی میں چت لیٹے ہوئے اپنے دونوں قدموں میں سے ایک کو دوسرے پر رکھے ہوئے دیکھا ہے۔ (متفق علیہ)۔

ملاعلی قاری رحمہ اللہ الباری نے فرمایا: سیدنا جابر اور سیدنا عبادی حدیث میں تطبیق ہے ہے کہ دو پاؤں میں سے ایک کو دوسر نے پاؤں پر رکھنا بھی دوشم کا ہوتا ہے: (1) ایک بیہ ہے کہ اس کے دونوں پاؤں دراز ہوں اور دو میں سے ایک پاؤں دوسر نے پاؤں کے اوپر ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اس صورت میں ستر کا حصہ نہیں کھلتا، (2) اور دوسری قتم ہیہ ہے کہ وہ دونوں پاؤں میں سے ایک پاؤں کی پنڈلی کو کھڑا کر ہے اور دوسراپاؤں کھڑے کئے ہوئے گھٹنہ پر رکھے اس صورت میں اگرستر کا حصہ نہ کھلتا ہواس طرح سے کہ اس بیا مجامہ ہویا اس کا تہبند پا اس کا دامن دونوں لمبے ہوں تو یہ جائز ہے ور نہ جائز نہیں ہے۔

اور ہمار بے بعض علماء نے کہا: اس کی نہی وممانعت اس لئے مطلق بیان کی گئی ہے کہ انمیں اکثر تہبند ہوتی تھی ۔

104/6114 \_سیرنا ابوقیادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم (سفر کے

دوران) جبرات کے آخر حصہ میں کہیں رکتے تواپنی سیدھی 1 کروٹ پرلیٹ جاتے اور جبرات کے آخری حصہ میں فجر سے کچھ پہلے رکتے تواپنادست مبارک کھڑا کرتے اور اپناسر تعیلی پرر کھتے تھے۔ (شرح السنہ)۔

105/6115۔ سیرتناام سلمہرضی اللہ تعالی عنہا کے بعض گھر والوں سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کابستر اس جیساتھا جوآپ کی قبرشریف 2 میں رکھا گیاہے۔اور مسجد آپ کے سرانور کی طرف 3 تھی۔ (ابوداؤد)۔

106/6116 - سیدناعلی بن شیبان رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو آ دمی ایسے گھر کے جیت پر رات گزارے جس پر آ ڑنہ ہو۔

107/6117\_اورایک روایت میں ہے پھر نہ ہوں اس سے ذمہ داری 4 ختم ہوگئ۔ (ابوداؤد) خطابی کی کتاب' معالم السنن 'میں حجی (منڈیر) کالفظہ۔

108/6118 - سید نا جا بر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے انہوں نے کہا که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے منع فر مایا: کہ کوئی آ دمی ایسے جیت پر سوجائے جس پر کوئی منڈیرینہ ہو۔ (تر مذی)۔

<u>1</u> قولہ:اضطجع علی شقه الایمن (اپنی سید هی کروٹ پرلیٹ جائے) فقاوی عالمگیری میں ہے دائیں پہلوپر لیٹنا بیمون کالیٹنا ہے اور چرہ کے بل لیٹنا پر کافروں کالیٹنا ہے۔

عقوله: کان فراش رسول الله صلی الله علیه و سلم نحوا مما یوضع فی قبره (رسول الله سلی الله علیه و سلم کابسر اس کی طرح تفاجوآپ کی قبر طرح تفاجوآپ کی قبر علی رکھا گیا ہے) لیعنی جوبسر آپ کے آرام فرمانے کے لئے بچھاتے تھے وہ اس کے قریب قریب تفاجوآپ کی قبر انور میں رکھا گیا اور وہ بعض لوگوں کے پاس معروف ہا اور ماضی سے مضارع کی طرف عدول کرنا حکایت حال کے لئے ہے مطلب یہ ہے کہ وہ مہا کا ساتھا نہ چوڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سواکسی دوسرے کے قت میں جائز نہیں کہ قبر میں میت کے نیچے رضائی، تکیہ جسریا اس جیسی کوئی چیز رکھی جائے۔ شایداس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں مال بے ضرورت تلف کرنا ہے۔ اور یہ کراہت تحریکی ہے اس لئے اس کو 'لا

اورسیدناابوموی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تم میر ہے اور زمین کے درمیان کوئی چیز مت رکھواور ہے جوم وی ہے کہ حضور علیہ السلام کی قبرانور میں چا درر کھی گئی تو کہا گیا ہے ہاں لئے کہ مدینہ منورہ کی زمین شور ہے اور ہیجی کہا گیا کہ سیدنا عباس اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے درمیان اس کے بارے میں اختلاف ہواتھا تو شقر ان رضی اللہ تعالی عنہ نے دفع نزاع کے لئے اس کوآ ہے نیچے کچا دیا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضور علیہ الصلو قالسلام اس کو پہنتے اور بچھایا کرتے تھے تو شقر ان رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا: اللہ کی تسم ابتہ تھو کئی میں تھے دورا کھتا ر) جھو تیا اس کے بعد کوئی بھی نہیں پہن سکے گا اورا نہوں نے اس کوقبر شریف میں رکھ دیا۔ (ماخوذ از مرقات وردا کھتا ر) کی میں تھے جو تو کان المستجد عند رأسه (اور مبحد آ پ کے سرانور کی طرف تھی) ''معجد''جیم کے کسرہ سے ہے یعنی جب آ پ آ رام فرماتے تو آ پ کاسرانور مسجد کی جانب ہوتا اورائیک نے میں افرائی کے جانب سے حفاظت و کی ارفوان میں سے ہرا یک کے لئے اللہ تعالی کی جانب سے حفاظت و کئی بائی کا ذمہ ہو جب وہ ایک کے لئے اللہ تعالی کی جانب سے حفاظت و کئی بائی کا ذمہ ہو جب وہ اتا ہے۔

109/6119 ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اس اثناء میں کہ ایک شخص دو چا دروں میں اکر کر چل رہا تھا اور اس کانفس اس کو بہت پیند آیا تھا اس کو زمین میں دھنسادیا گیا۔ پس وہ قیامت تک دھنستے ہی رہے گا۔ (متفق علیہ)۔ 10/6120 ۔ سیدنا ابوا سیدانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اس سایر نہ میں سرید میں میں سرید میں میں سرید میں میں سرید میں سری

المد المد المد المدارات المدا

111/6121 ۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی مرد وعور توں کے درمیان چلے۔ (ابوداؤد)۔

(بَابُ الْجُلُوسِ وَالنَّوْمِ وَالْمَشْيِ خُمْ مُوا)



#### بسر الله الرحمن الرحيم

# (6/209) بَابُ الْعُطَاسِ وَ التَّشَاؤُبِ چھینک اور جمائی کابیان

اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی چھینک کو پیند کرتا ہے اور جمائی کو ناپیند کرتا ہے۔
پس جبتم میں کا کوئی چھینکے اور اللہ کی تعریف کرے تو ہراس 1 مسلمان پر جواس کوسنا ہوجے حق ہے کہ اس کے لئے ''یو حدمک اللہ '' (اللہ تجھ پر رحم کرے) کے ۔اب رہا جمائی تو اس کے سوانہیں کہ وہ شیطان کی طرف سے ہے، پس جبتم میں کا کوئی جمائی لے تو اس کو جس قدر 3 ہوسکے، روکے کیونکہ جبتم میں کا کوئی جمائی لیتا ہے تو اس سے شیطان ہنتا ہے۔ ( بخاری )۔

1) قوله: کان حقا علی کل مسلم النج (ہراس مسلمان پرت ہے) اس میں اس بات ہے باخبر کرنا ہے کہ چھینک کا جواب دینافرض میں ہے۔ اور یہ بعض اہل فاہر کا مذہب ہے۔ ابن قیم نے ''السنن' کے حواثی میں اس کوتوی قرار دیا ہے اور ابن دقیق العیدر جمہ اللہ علیہ نے کہا: بظاہر امر وجوب کے لئے ہے۔ اور مالکیہ میں سے ابن مزین نے اس کے فاہر کواختیار کیا ہے اور جمہوراہل فاہر کا یہی قول ہے، مالکیہ کی ایک جماعت نے اس کواختیار کیا ہے کہ چھینک کا جواب دینامستحب ہے اور کسی ایک شخص کا جواب دینا جماعت کی طرف سے کا طرف سے کا خواب دینامستحب ہے اور کسی ایک شخص کا طرف کئے ہیں اور جب کوئی ایک چھینک کا جواب دید ہے تو وہ سب کی طرف سے ساقط ہوجائے گا۔ ہے اکثر (فقہاء) اس کے فرض کفا یہ ہونے کی طرف کے ہیں اور جب کوئی ایک چھینک کا جواب دید ہے تو وہ سب کی طرف سے ساقط ہوجائے گا۔

ابن رشداورابن عربی نے اس کوتر جج دی ہے حفیہ اور جمہور حنابلہ کا بھی قول ہے اور از روئے دلیل فرض کفا بیکا قول رائ جھے اور چوشی احادیث شریفہ وجوب پر دلالت کر رہی ہیں وہ فرض کفا بیہ ہونے کے منافی نہیں ہیں کیونکہ امرا گرچکہ عام ملکفین کے بارے میں وارد ہواور فرض کفا بیہ ہونے اس میں خطاب تمام لوگوں سے ہی کیا جاتا ہے دائے قول کے مطابق تمام لوگوں سے ہی خطاب کیا جاتا ہے کین یہاں مرادیہ ہے کہ چھینک کا جواب قو ہرا یک پر واجب ہے کین دوسری دلیل کی بناء پر یا سلام کے جواب دینے پر قیاس کرتے ہوئے بعض کے مل پیرا ہونے سے ہرا یک سے ساقط ہوجاتا ہے (ماخوذ از مرات کے وقال حافظ فتح الباری)

2) قوله: سمع ہ (جواس کوسناہو) بیلفظ مسلم کی صفت ہے جس سے غرض اس کے نہ سننے کی حالت سے احتر از کرنا ہے کیونکہ ایسے وفت اس کی طرف امر متوجہ نہیں ہوتا اس طرح سلام اور دیگر فروض کفالہ جیسے مریض کی عیادت،میت کی جہیز و تکفین ،نماز جناز ہوغیرہ کاوہی عکم ہے۔

اورشرح السنہ میں ہےاس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو انجمد للد کہنے میں اپنی آ واز کو بلند کرنا چاہئے یہاں تک کہ جواس کے قریب ہےاس کوئن لے۔اوراس کے لئے چھینک کا جواب دینا ضروری ہوجائے یہ بات صاحب مرقات نے کہی۔اورصاحب درمختار نے کہا سلام اور چھینک کا جواب دینے کے لئے اس کوسنا ناشر طہے۔

3) قوله: فلیر دہ ما استطاع (پس اس کوجس قدر ہوسکے روئے) صاحب در مختار نے کہا: جمائی کے وقت اپنے منہ کو بند کرنا آ داب میں سے ہے اگر چہ کہ اپنے ہونٹو ال کو دانت سے دبا کر ہو، اگر اس سے نہ ہوسکے تواپنے بائیں ہاتھ کی پشت سے اس کوڈھا تک لے اور کہا گیا کہا گروہ کھڑا ہوا ہوتو سیدھے ہاتھ سے ورنہ بائیں ہاتھ سے یااپی آسٹین سے، اس لئے کہ بغیر کی ضرورت کے ڈھائلنا مکروہ ہے ۔صاحب ردالحتار نے کہا: میں نے ہدیۃ الصوک میں دیکھا ہے جس کی عبارت میں ہے۔امام زاہدی نے کہا: جمائی کو دفع کرنے کا طریقہ میہ ہے کہ اپنے دل میں بیرخیال کرے کہ انبہاء کرام کو بھی جمائی نہیں آئی۔ امام قدوری نے کہا: ہم نے اس کابار ہانج بر کہا تو اس کو ایسا تی بایا، میں کہتا ہوں میں نے بھی اس کو آ زمایا ہے اور ایسانی یا یا ہے۔ 113/6123۔امام مسلم کی ایک روایت میں یوں ہے:تم میں کا کوئی اگر "ھا" کہتا ہے تو شیطان اس سے ہنتا ہے۔

114/6124 - سیدناابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی جمائی لے تواپنے ہاتھ کومنہ پر رکھ کررو کے، کیونکہ شیطان داخل ہوجا تا ہے۔ (مسلم)

115/6125 - سیدنا ابو ہریرہ رضی الله تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم جب چھنکتے تو چہرہ انورکواپنے ہاتھ سے یا اپنے کپڑے سے ڈھا نک لیتے تھے اور اس میں اپنی آ واز کو پست رکھتے تھے۔ (تر مذی ، ابوداؤد) امام تر مذی نے کہا کہ بیحدیث حسن صحیح ہے۔

116/6126 سیدناانس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے دو شخص نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کے پاس جھینکے ، تو آپ صلی الله علیه وسلم نے ان دونوں میں سے ایک کو چھینک کا جواب دیا اور دوسرے کو جواب نہیں دیا، تو اس دوسرے خص نے عرض کیا: یارسول الله! آپ نے اس کو جواب دیا اور مجھے جواب نہیں دیا تو آپ صلی الله علیہ وسلم کے ارشاد فر مایا: اس شخص نے المحمد لله کہا اور تو نے المحمد لله نہیں کہا۔ (متفق علیه)۔

117/6127 سیدناابوموسی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جبتم میں سے کوئی حصینے اور المحد مدلسله کہتوتم اس کو جواب دواورا گروہ الحمد لله نه کہتوتم اس کو جواب مت دو۔ (مسلم)۔

118/6128۔ اوران ہی سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ یہود نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہ تکلف چھینکتے تھے یہ امید 1 کھتے ہوئے کہ پان کے لئے یو حمکم الله فرمائیں گے تو آپ فرماتے : یہدیکم الله و یصلح بالکم (اللہ تعالی تم کومدایت دے اور تمہارا معاملہ درست کرے)۔ (تر مذی ، ابوداؤد)۔

1 قوله: يو جون ان يقول لهم يو حمكم الله النج (بياميدر كتي ہوئ كه آ پان كے لئي و حمكم الله فرما ئيں گے) بعض ابل فضل علماء نے كہا: كياان ميں سے كسى چھنكنے والے كا جواب ديا جائے گا؟ ميں كہتا ہوں قول رائح بيہ كہ جواب نہيں ديا جائے گا كيونكه اس ميں ان كا اكرام او تعظيم ہے جہ كہ ہم كوان كى اہانت كا تكم ديا گيا ہے، جامع صغير كى شرح ميں حضرت عمر رضى الله تعالى عنہ سے ذى كوسلام كرنے كى مما نعت مروى ہے كيوں كه اس ميں اس كى تعظيم ہے يہى بات جموى حقى نے شرح الا شاہ دوانظائر ميں فرمائى ہے اور اس كے حاشيہ ميں ہے كہ اس ميں ايك بحث ہے اور زيادہ بہتر بيہ كه اس كى بيعلت بيان كى جائے كہ اس ميں رحمت كى دعا كر نا اور مغفرت طلب كرنا ہے جب كہ ذى مان دونوں كا اہل نہيں ہے۔ اور سنى كى حدیث ميں وارد ہے كہ يہود نبى اگر مسلى الله عليہ وسلم كى مجلس ميں بن كلف چھيئكا كرتے اس اميد پر كه آ پھي ان كے لئے مغفرت طلب كريں اور يو حمكم الله كہيں آ پھي الله عليہ وارك و الله كہيں اور يو حمكم الله كہيں آ پھي الله عليہ وارك كے لئے طلب ہدايت كے سوا كھي ذا كہ ذفر ماتے حدیث كی دوثنى ميں جوہم نے بيان كی ہے اب تم غور كرو۔

119/6129 ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ کے اور جب وہ اس کو یہ حسمک اللہ کے تو یہ چھنکنے والا یہ دیکم اللہ ویصلح بالکہ کے (اللہ تم کو ہدایت پرر کھے اور تمہارے معاملہ کو تھیک کرے)۔ (بخاری)۔

120/6130 - سیرنا ابوایوب رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضرت رسول الله علیہ وسلم فی الله علیہ وسلم فی الله علی کل حال کے اور جو شخص اس کو جواب دیتا ہے وہ یو حمک الله کے اور وہ یہدیکم فی الله ویصلح بالکم کے۔ (تر مذی ، داری )۔

121/6131 - حضرت ہلال بن بیاف نے کہا: ہم سالم بن عبیدرضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے قوم میں کا ایک شخص چھینکا اور السلام علیکم کہا تو اس سے سالم رضی اللہ عنہ نے کہا: اور تجھ پر اور تیری مال پر تو گویا وہ آ دمی اپنے دل میں رنجیدہ ہوا، تو سالم رضی اللہ عنہ نے کہا: سنو میں نے تو وہی بات کہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس چھینکا اور السلام علیکم کہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جے اور جو اس کو جو اب دے رہا ہے وہ یو حمک اللہ کے اور وہ بہلا شخص ہے کے اللہ کے اور وہ بہلا شخص سے کھی اللہ لیے وہ یو کے (اللہ لیے وہ یو کے (اللہ کے وہ یو کے (اللہ کے اور جو اس کو جو اب دے رہا ہے وہ یو حمک اللہ کے اور وہ بہلا شخص سے کے یعفو اللہ لیے ولکہ (اللہ مغفر ت کرے میری اور تمہاری)۔ (تر فری ، ابود اور و)۔

122/6132 حضرت نافع سے روایت ہے کہ ایک شخص ابن عمر رضی الله عنہما کے بازومیں چھینکا اور السحہ مدللہ و السلام علی رسول الله کہا، توابن عمر رضی الله عنہ بھی المحمدللہ و السلام علی رسول الله کہتا ہوں اور طریقہ ایسانہیں ہے، ہم کو حضرت رسول الله کہتا ہوں اور طریقہ ایسانہیں ہے، ہم کو حضرت رسول اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ ہم المحمدللہ علی کل حال (ہر حالت میں تمام تعریف اللہ تعالی کے لئے ہے ) کہیں۔ (ترندی)۔

2 قوله: وليقل هو يهديكم الله الخ (اوروهيهديكم الله كم ) يعنى بطوراسخباب بـ (مرقات)

<sup>1</sup> قولہ: فلیقل الحمدلله (تو چاہئے کہ وہ الجمدللہ کے) یعنی پر بطور استجاب ہے (مرقات)۔ اور فقاوی عالمگیری میں ہے جب آدی پیرون نماز چھنے کو اس کو اللہ کا اللہ کے اور العالمین یا الحمدلله علی کل حال کے اور اس کے سوانہ کے اس کے پاس موجود محص کو چاہئے کہ وہ یہ حمک اللہ کے اور چھنگنے والا اس کو یعفو اللہ لنا ولکم کے پایھدیکم اللہ ویصلح بالکم کے اور اس کے سوانہ کے (محط)۔

123/6133 - سیدناسلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سناجب کہ ایک خص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھینکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس خص کوز کام 1 ہے۔ (مسلم)۔ اللہ فرمایا، پھروہ دوسری مرتبہ چھینکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس خص کوز کام 1 ہے۔ (مسلم)۔

124/6134 ۔ امام تر مذی کی روایت میں ہے کہ آپ نے اس کوتیسری مرتبہ میں فرمایا کہ اس کو

زکام ہے۔

125/6135 ۔ سیدنا عبید بن رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تم چھینکنے والے کو تین مرتبہ تک چھینک کا جواب دواوراس سے زیادہ چھینکے تو تم اگر چا ہوتو اب دواوراگر چا ہوتو جواب نہ دو۔ (ابوداؤد، ترفدی)۔

126/6136 سیدناابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فر ماتے ہیں:تم اپنے بھائی کو تین مرتبہ تک چھینک کا جواب دولیس اگراس سے زیادہ چھینکے توبیز کام ہے۔ (ابوداؤد)۔

امام ابوداؤد نے فرمایا: میں نہیں جانتا مگریہ کہ انہوں (لیعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ) نے اس حدیث کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ (بَابُ الْعُطَاسِ وَالتَّشَاؤُبِ ختم ہوا)

#### **& & &**

1) قوله: فقال الوجل مز كوم (توآپ الله نفر مایا: آدمی کوزکام ہے) صدیث شریف کا ماحصل یہ ہے کہ چھینک کا جواب دیناواجب یا سنت مؤكدہ ہاورتین مرتبہ کے بارے میں اختلاف ہے اورتین سے زیادہ ہوجائے تواس کواختیار ہے چاہے خام ش رہے اور پیطور رخصت ہے اور چاہے تو جواب دے اور یہ سخور ہے جا بعد جواب دیناواجب نہیں ہے اوراس کا مطلب بینیس کے دو ان ہے۔ (ماخوذ از مرقات)۔ اور فیاوی عالمگیری میں ہے آگر چھینئے والا المحمد للہ کہ تو یہ اس کا تین مرتبہ ہواب دے اس کے بعد اس کو اختیار ہے (سراجیہ) اور چھینئے والے کے پاس موجود خص کو چھینئے والے کا جواب دینا چاہئے جب اس کی چھینک ایک مجلس میں تین مرتبہ تک مکرر ہوا گروہ تین سے زائد مرتبہ چھینئے والا ہم مرتبہ المحمد للہ کے اور اس کے پاس موجود خص اگر ہم مرتبہ جواب دے تو اچھاہے اور اگروہ تین مرتبہ کے بعد جواب نہ دے تب بھی ٹھیک ہے۔ (فاوی قاضی خان)۔

امام محمد رحمة الله عليه سے روایت ہے جو بار بار چھینے تواس کا ہر مرتبہ جواب دے اور اگرا خیر کا جواب دیا تو بیا کی مرتبہ اس کے لئے کا فی ہے۔ اھ (تا تارخانیہ )۔

، امام طحطا وی نے شرح المراقی میں ملاعلی قاری کی شرح موطا کے حوالے سے بیدذ کر کیا ہے کہ چینکنے والے کا ایک مرتبہ جواب دینا واجب ہے اوراس سے زائد ہوتو مستحب ہے،اگروہ پہلے جواب نہ دیتواس کے لئے سجدہ تلاوت کی طرح ایک مرتبہ ہی کافی ہوجائے گا۔

## بسم الله الرحمد الرحيم 07/210 بَابُ الضِّحُكِ مِنْنَ كابيان

127/6137 ۔ سیدتناعا کشہرضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا بہتے ہوئے یہاں تک کہ میں آپ اللہ علیہ وسلم کو پورا بہتے ہوئے یہاں تک کہ میں آپ اللہ علیہ وسلم کو پورا بہتے ہوئے یہاں تک کہ میں آپ اللہ علیہ وسلم کی پڑجیب دیکھ سکوں نہیں دیکھا، آپ تو صرف تبسم 1 فرمایا کرتے تھے۔ (بخاری)۔

128/6138 - سیدنا جربر رضی الله تعالی عند سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ نبی اکرم سلی الله علیہ وسلم نے جب سے میں اسلام لایا مجھے بھی نہیں روکا اور مجھے نہیں دیکھا مگر آپ نے مسکر ایا۔ (منفق علیہ)۔

129/6139 - سیرنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلے سے جہاں آپ فجر کی نماز پڑھتے اٹھتے نہیں جے تھے یہاں تک کہ سورج نکل آتا ور جب سورج 3 نکل آتا تو اٹھتے ، صحابہ گفتگو کرتے رہتے اور جا ہلیت کے کاموں کا ذکر شروع کرتے تو ہنتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فر ماتے تھے۔ (مسلم)۔

130/6140 \_ امام تر مذی کی ایک روایت میں ہے کہ وہ اشعار 1 پڑھتے تھے۔ (تر مذی)۔
131/6141 \_ سید ناعبداللہ بن حارث بن جزء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ

1) قبوله: انها کان یتبسه (آپ توصرف مسکراتے تھے) لینی اکثر اوقات آپ بسم فرماتے تھے اور بھی بہنتے بھی تھے کین آپ کی ہنسی مذکور حد تک نہیں پُنچنی تھی (مرقات)۔

فتاوی عالمگیریه میں ہے: فقیہ رحمہ اللہ تعالی نے فر مایا: آ دمی کے لئے مستحب ہے کہ لوگوں کی خاطر داری کرے اور بیر کہ بغیر کسی مدہنت کے نیک، بد سُنی اور بدعتی سب کے ساتھ آ دمی کی گفتگونرم ہواور کشادہ رور ہے اور الیم گفتگو بھی نہ ہوجس سے بیر کمان ہو کہ وہ اس کے مذہب سے راضی ہے۔ (سراجیہ)۔

2 قوله: لا يقوم من مصلاه النح (اپنِ مصلے سے نہیں اٹھتے تھے) امام نووی فرماتے ہیں: اس حدیث میں نماز فجر کے بعد ذکر کرنے اور جب تک عذر نہ ہونماز کی جگد بیٹھ رہنے کے استخباب کا ثبوت ہے۔قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ سلف صالحین اس سنت پر کاربند تھے اور وہ اس سلسلہ میں سورج طلوع ہونے تک صرف ذکر اور دعاء میں مشغول رہتے تھے (مرقات)۔

3 ﴾ توله: فاذا طلعت الشمس قام (جب سورج نكل آتا تواشي ) يعنى نمازاشراق كے لئے قيام فرماتے اور پيسلوة صلى كا ابتدائى وقت ہے۔ (مرقات)۔ میں رسول اللّٰه صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے بڑھ کرمسکراتے ہوئے کسی کونہیں دیکھا۔ (تر مذی)۔

132/6142 - سیدنا قمارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا: کہ ابن عمر سے دریافت کیا گیا کہ کیارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہنتے تھے؟ تو فر مایا: ہاں! 2 جب کہ ایمان ان کے دلوں میں پہاڑ سے بڑھ کر عظیم تھا اور سیدنا بلال بن سعد نے فر مایا: میں نے انکو پایا ہے کہ وہ نشانوں کے درمیان دوڑ لگاتے تھے وہ ایک دوسر سے سے ہنتے تھے اور جب رات آ جاتی تو وہ اللہ کے حضور یکسو 3 ہوجاتے تھے۔ (شرح السنہ)

(بَابُ الضِّحُكِ خُمْ مُوا)



1 ﴾ قولہ: یتناشدون الشعو (وہ اشعار پڑھتے) صاحب مرقات نے کہا یہ توسب جانتے ہیں کہ آپ کی مجلس شریف میں توحیداور ترغیب و تر ہیب یر ہی مشتمل بلندیا بیا شعار پڑھے جاتے تھے۔

2 ﴿ قوله: قال نعم والایمان فی قلوبهم اعظم من المجبل (فرمایا: ہاں! جب که ایمان ان کے دلوں میں پہاڑ ہے بڑھ کو عظیم تھا) پس وہ حضرات انتہائی باوقار اور آ داب شریعت کے اصول پر نہایت ثابت قدم اور پسندیدہ مکارم اخلاق کا حد درجہ پاس ولحاظ رکھنے والے تھاس طور پر کہ بنی وغیرہ کی حالت میں احکام شرعیہ کے دائر سے بھی تجاوز نہیں گئے ۔ طبی نے کہا: بیر جوع اور قول بالموجب کے قبیل سے ہے یعنی ہاں وہ بہنتے تو تھے لیکن وہ اس حد تک تجاوز نہیں کرتے تھے جوان کے دلوں کومردہ کر دے اور زیادہ بنی کی وجہ سے ان کا ایمان متر لزل ہوجائے جیسا کہ دوایت میں ہے کہ ذیادہ بنی دلوں کومردہ کر دیتی ہے (مرقات)۔

3 کو آولہ: فاذا کان اللیل کانو ار هبانا (جبرات آجاتی تو وہ اللہ کے حضور یکسوہوجاتے تھے) عاصل کلام بیہ کہ ان حضرات کی بیہ حالت دن میں اور اپنے نیک ساتھوں کی مجالس میں ہوا کرتی جبرات ہوجاتی تو وہ اللہ کی طرف یکسوہوجاتے یعنی بظاہر وہ بنسی کی حالت میں ہوتے در باطن ان کی چشم روز ہی ہوتی کیونکہ وہ اپنے جسموں کے ساتھ فرش زمین پر اوراپی ارواح قد سیہ کے ساتھو عشر ہر ہوتے میں ہو کر ان سے جدار ہے اپنوں اور بیگانوں کے ساتھ بظاہر قربت اپنے بدن سے خلوق کے ہمراہ اور اپنی آور اس کے ساتھ بظاہر قربت کی منزل پر فائز ہوکر خلوق سے بے گانے رہتے ہیں یہ بوسیدہ چاوروں میں ملبوس مادشاہ ہوتے ہیں اور اس دنیا میں اپنے کمال فقر کے باوجود خنی رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ان سے راضی ہواور ہم کو ان سے ظاہر ہونے والے بادشاہ ہوتے ہیں اور اس دنیا میں اپنے کمال فقر کے باوجود خنی رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ان سے راضی ہواور ہم کو ان سے ظاہر ہونے والے احوال کی برکت سے نفع پہنچائے (مرقات)۔

### بسر الله الرحمان الرحيم 08/211 بَابُ الْأَسَامِيِّ

#### ناموں کا بیان

التهول نے کہا کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے عرض کیایار سول اللہ اللہ علیہ والدرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے عرض کیایار سول اللہ اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھے کوئی لڑکا ہوتو کیا میں اس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے رکھوں اور اسکی کنیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت سے رکھوں ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشا وفر مایا: ہاں 1 (ابوداؤد) در مجتار میں ہے کہ جس کا نام محمد ہے ہوتو اسکی کنیت ابوالقاسم رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد: میرے نام سے نام رکھوئیکن میری کنیت سے کنیت میں کوئی حرج نہیں جے، چنانچے سیدناعلی وضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبز ادے محمد بن حفیہ کی کنیت ابوالقاسم رکھی تھی۔

اللہ تعالی عنصا سے روایت ہے کہ ایک عورت نے عرض کیا: یا کسول اللہ تعالی عنصا سے روایت ہے کہ ایک عورت نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے ایک لڑکا پیدا ہوا' تو میں اس کا نام محمد اور اسکی کنیت ابوالقاسم رکھی ہوں۔ تو مجھ سے ذکر کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسکونا لیند فرمانیا: کیا چیز ہے جس نے میرانا مرکھنا حلال کیا اور میری کنیت فی کورام کیا یا یہ فرمایا: کیا چیز ہے جس نے میری کنیت کورام کیا اور میرے نام کو حلال کیا۔ (ابوداؤد)۔

1﴾ قوله: قَالَ نعم (آپالی نفی نفر مایا: ہال) یہ نبی حضوط الیہ کے زمانہ تک کے لئے محدود ہے۔ آپالیہ کے بعدان دونوں کو جمع کرنا جائز ہے کیونکہ اب التباس ختم ہوگیا۔ (مرقات)۔

2 فوله: قوله من کان اسمه . (جن کانام محمر ہو) یہ ہمارے پاس ہاورامام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ اوراکش سلف اور فقہاء زمانہ نے بھی یہی فر مایا ہے کہ اب ہرایک کے لئے ابوالقاسم کنیت رکھنا جائز ہے خواہ اس کانام محمد ہویا نہ ہو۔ اس ممانعت کی علت بیتھی کہ اس میں حضور علیہ کہ کو خطاب کا التباس تھا۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جواسی ممانعت آئی ہے اسمیس اس علت پر دلالت ہے جب ایک خص کورسول اللہ اللہ اللہ تعلیہ نے بیا ابالقاسم کہتے ہوئے سنا تو آپ ایک طرف متوجہ ہوئے تواس مخص نے کہا: میں صرف اس آدمی کو بلایا تھا۔ اسکی مناسب تو جیہ ہیہ ہے کہ علت کے تم ہونے سے تم ختم ہوجا تا ہے۔ اور اشتباہ اس کی علت ہے اور میا شتباہ صرف حیات طیبہ میں ہی ہے۔ اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے فر مایا کہ ابوالقاسم کی کنیت مطلق ناجائز ہے خواہ اس شخص کانام محمد ہویا آپ کے ناموں میں سے کوئی نام ہی نہ ہو (ما خوذ از مرقات)۔

3) قوله: فقال ما الذي احل اسمى وحوم كنيتى \_(كياچز به جس نے مير ےنام كوطال كيا اوركنيت كوترام كيا) جواب كا خلاصه يہ به كميرانام اورميرى كنيت ركھنا حرام نہيں ہوادر يہ واقعدا گر ثابت ہوتو يہ آپ آليا كے كام اوركنيت كے جواز اور كام مانعت كے بعد كا ہوادر آپ آليا كہ كام اوركنيت كے جواز اوراكي ممانعت كى احاديث كے درميان جمع كرنے كا طريقة يہ كے دوؤول كوجع كرنے كى ممانعت كى احاديث كے درميان جمع كرنے كا طريقة يہ كے دوؤول كوجع كرنے كى ممانعت كى احداد يث كے درميان جمع كرنے كا مرابع كى ممانعت كى احداد يث كے دوؤل كوجع كرنے كا طريقة ہم كا كوجود كے دوؤل كو دوؤل كوجود كے دوؤل كو دوؤل كو دوؤل كے دوؤل كو دوؤل كے دوؤل كے دوؤل كو دوؤل كو دوؤل كے دوؤ

135/6145 ﴾ انہی سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برے نام کوبدل دیا کرتے تھے۔ (تر ندی)۔

136/6146 کے سیرنا ابوالدرداءرضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا: کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی سے فرمایا: قیامت کے دن تم کوتمہارے ناموں سے اور تنہارے باپ کے ناموں سے بلایا جائے گا تو تم اپنے نام اچھے رکھو۔ (اِحمرُ ابوداؤد)۔

الله الله عليه وسلم نے فرمایا: تم بیغمبرول کے نامول میں سے نام رکھواور الله تعالیٰ کے پاس زیادہ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: تم بیغمبرول کے نامول میں سے نام رکھواور الله تعالیٰ کے پاس زیادہ بیند یدہ نام 1 عبدالله اور عبدالرحمٰن ہیں اور زیادہ صادق آنے والے نام حارث اور همتام ہیں اور ایوداؤد)۔

ان میں زیادہ برے نام حرب اور مرق مہیں۔ (ابوداؤد)۔

138/6148 کسیدنا ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے انہوں نے کہا: کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: که تمہارے ناموں میں الله کوزیادہ پیند مے عبدالله اور عبدالرحمٰن ہیں (مسلم)۔

1 ﴾ قوله: واحب الاسماء الى الله عبدالله عبدالرحمن (اورالله تعالى كي پاسب سرزياده پسنديده نام عبدالله اورعبدالرحمن ہیں) لینیا میٹھم السلام کے ناموں کے بعد چنانچہ بیاس بات کی دلیل ہے کہ بیددنوں نام اسم مجمہ سے زیادہ پیندیدہ نہیں اسلئے کہ یا تووہ دونوں نام اسکے ساتھ برابری کے درجہ میں ہیں یاسم محمد مطلقاً یا ایک اعتبار سے دونوں سے زیادہ پیندیدہ ہے (مرقات) اور صاحب در مختار نے کہا:اللّٰد تعالٰی کے باس سب سے زیادہ پیندیدہ نام عبداللّٰداورعبدالرحنٰ ہیں علی اور رشید وغیرہ جیسے مشترک نام رکھنا جائز ہے اوران ناموں سے اللہ کے حق میں جومعنی مراد لئے جاتے ہیں ہمار حق میں اس کے سوامعنی مراد لئے جائیں گئے لیکن ہمار بے زمانے میں اسکے علاوہ نام رکھنا زیادہ درست واولی ہےاس لئے کہ عوام پکارتے وقت ان ناموں کی تصغیر کردیتے ہیں ۔اھ۔(سراجیہ )اورصاحب ردالحتارنے کہا کہ فقیہ " ابواللیث نے کہاہے کہ میں تجمیوں کیلئے پیندنہیں کرتا کہ عبدالرحمٰن اورعبدالرحیم نام کھیں اس لئے کہ وہ اس کی تفصیل نہیں جانتے اوراسکوتصغیر کے ساتھ ذکر کرنے ہیں( تا تارخانیہ) اور بیہ ہمارے زمانہ میں مشہور ہے اس طرح کہ وہ اس شخص کو یکارتے ہیں جسکانام مثلا عبدالرحیم' عبدالكريم ياعبدالعزيز ہوتو وہ كہتے ہيں: رحيم كريم عزيز تصغير كى ياء كوتشديد كے ساتھ اور جسكا نام عبدالقادر ہواسكوتو يدريكارتے ہيں اورية تصدا کہاجائے تو کفر ہے چنانچے منیہ میں ہے جو تخض عبدالعزیزیااس جیسے اسائے حشی میں سے جس کسی کی طرف بھی عبد کی اضافت کی گئی ہوا سکے اخیر میں حرف تصغیرلگادے۔اگریے مداکہتاہے تو کفرہاوراگرنہ جانے کہوہ کیا کہدرہاہے'اوراسکایہارادہ نہ ہوتواسکے کفر کاحکم نہیں لگایا جائیگا۔ اور جوشخص اس سے اپیا سنے اس پر واجب ہے کہاسکو بتائے ۔اھ۔اور بعض لوگ جسکا نام عبدالرحمٰن ہے اسکورحمون کہتے ہیں اور بعض جیسے تر کمان ہیں وہ جنکانام مجمداور حسن ہےانکوجمواور حسو کہتے ہیں تم غور کرو کہ کیااس وجہ سے ان لوگوں کامجمداور حسن نام رکھنا حجھوڑ دینا بہتر ہے۔ 2 قوله: احب اسماء كم الى الله عبدالله وعبدالرحمن (الدّرتعالي كياس تهارينامون ميس سب نزياده پنديده نام عبداللّٰداورعبدالرحمٰن ہیں) اسی طرح جس نام میں اللّٰہ تعالٰی کی عبودیت ہو پیندیدہ ہے جیسےعبدالرحیم' عبدالكريم اوراس جیسے نام( ماخو ذ ازمرقات،بذلانمجهو د) 139/6149 ﷺ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللّدعنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا: رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے خراب نام والا قیامت کے دن اللّہ کے پاس وہ آ دمی ہے جس کا نام ملک الاملاک (بادشا ہوں کا بادشاہ) رکھا جائے۔

140/6150 ﴾ اورمسلم کی روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: قیامت کے دن اللہ کے پاس سب سے زیادہ برا آ دمی وہ ہے جسکا نام ملک اللہ کے پاس سب سے زیادہ کا اللہ کے سواکوئی بادشاہ نہیں۔

141/6151 ﴿ سيرتنانين بنت ابى سلمهرضى الله تعالى عنها سے روايت ہے انہوں نے کہا: ميرا نام برّہ ورکھا گيا تھا تورسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مايا: تم اپنے نفسوں کو پاک مت سمجھواللہ نیک لوگوں کو تم سے بہتر جانتا ہے تم ان کا نام زينب رکھو۔ (مسلم)۔

142/6152 ﴿ سيدنا ابن عباس رضى الله عنهما سے روايت ہے انہوں نے کہا: حضرت جوريد رضى الله عنها کا نام بر و تھا تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ان کا نام جوريد سے بدل ديا اور آپ بيہ کہنے کونا پيند کرتے تھے کہ آپ بر و کے پاس سے فکے۔ (مسلم )۔

اللہ علیہ وہ رسول اللہ علیہ وہ کی خدمت میں اپنی قوم کے ساتھ آئے تو آپ سلی اللہ علیہ وہ ہم نے سنا کہ ان کو وہ (قوم) ابوا کھم کی خدمت میں اپنی قوم کے ساتھ آئے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ان کو وہ (قوم) ابوا کھم کی کنیت سے بلار ہے ہیں تورسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا یا اور فر مایا: کہ حکم تو اللہ ہی ہے اور اسی کی طرف تھم لوٹا ہے تہماری کنیت ابوا کھم کیوں ہے ؟ تو اس نے کہا: کہ میری قوم جب کسی چیز میں اختلاف کرتی ہے تو میر سے پاس آتی ہے تو میں ان کے درمیان میں کہ قوم جب کسی چیز میں اختلاف کرتی ہے تو میر سے پاس آتی ہے تو میں ان کے درمیان فیصلہ کرتا ہوں اور دونوں فریق میر ہے تھم پر راضی ہوجاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ تنہوں نے کہا: میر لے گئے تین تو انہوں نے کہا: میر لے گئے تین میں بڑا کون ہے وہ کہتے ہیں میں نے عرض اور عبد اللہ ہیں تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان میں بڑا کون ہے وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا: شر کے ہے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا پس تم ابوشر سے وہ کہتے ہیں میں الدعلیہ وسلم نے ارشاوفر مایا پس تم ابوشر سے وہ کہتے ہیں میں الدواؤد)۔

اللہ عنہ اپنے بچا حضرت اُسامہ بن میمون رضی اللہ عنہ اپنے بچا حضرت اُسامہ بن اخدری رضی اللہ عنہ اپنے بچا حضرت اُسامہ بن اخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں ایک صاحب جنکو اصرم کہا جا تا تھاوہ ان چندلوگوں میں سے تھے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارانام کیا ہے؟ توانہوں نے کہا: اصرم 'آپ نے فرمایا: بلکہ تم زرعہ ہو۔ (ابوداؤد)۔

145/6155 اورانہوں نے یہ بھی کہا: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاص عزیز 1 'عتلہ' شیطان' حکم' غراب، حباب اور شہاب 2 ناموں کوتبدیل کر دیا۔ امام ابوداؤ دیے کہا ہے میں نے مختصر کرنے کیلئے انکی سندوں کا ذکرنہیں کیا۔

146/6156 کے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر کی ایک لڑکی تھی اس کوعا صیہ کہا جاتا تھا'رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام جمیلہ 3 رکھا۔ (مسلم)

147/6157 کے سیدنا سھل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا منذر بن ابی اسید کو جب وہ پیدا ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو آپ نے ان کو اپنی زانو پر رکھا اور فر مایا: ان کا نام کیا ہے تو عرض کیا: فلال نام ہے تو آپ نے فر مایا: بہیں' لیکن ان کا نام منذر ہے۔ (متفق علیہ)۔

148/6158 کھرت عبدالحمید بن جبیر بن شیبہ سے روایت ہے انہوں نے کہا: میں حضرت سعید بن مسیّب کے پاس بیٹھا تھا انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہان کے داداحزن نبی اکرم

<sup>1)</sup> قوله: عزیز کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہاں لئے عبدالعزیز کہناچا ہے کیونکہ بندہ تذکیل وفر وتی سے متصف ہے اور عزت اللہ تعالیٰ کیا ہے؛ اس طرح حمید نام رکھنا مناسب نہیں ، کیونکہ بیمبالغہ کے طور پر اللہ تعالیٰ کے اساء وصفات سے ہے اس لئے عبدالحمید ہی کہا جائیگا اس طرح کریم اور اس جیسے نام ہیں (مرقات)۔

<sup>2 ﴾</sup> قوله: وشهاب راج تول بيه كه مثال كيطور يرجب وه دين كي طرف مضاف موتو كمروه نبيل - (مرقات) -

<sup>3)</sup> قوله: فسماها رسول الله عَلَيْتُ جميلة (تورسول اللهَ عَلَيْتُ في الله عَلَيْتُ جميلة (تورسول اللهَ عَلَيْهُ في اللهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل

صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جمہارانام کیا ہے تو انہوں نے کہا: میرانام حزن ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جم سہل ہوانہوں نے کہا بنہیں میں وہ نام جومیرے والد نے رکھا ہے ہیں بدلوں گا' ابن مسیّب نے کہا: پھرا سکے بعد ہم میں ہمیشہ تی رہی۔ (بخاری)۔

149/6159 سیدنامسروق رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے انہوں نے کہا: میں حضرت عمر رضی الله عنه سے ملاقات کیا تو آپ رضی الله عنه نے کہا: تم کون ہو؟ میں نے کہا: مسروق بن اجدع ہوں حضرت عمر رضی الله عنه نے فرمایا: میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اجدع شیطان ہے۔ (ابوداؤ دابن ماجہ)۔

150/6160 کسیدناسمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :تم ہرگز اپنے لڑ کے کانام 1یساد ' رباح' نجیح اور افلح مت رکھوکیونکہ تم کہو گے کیا وہ وہاں ہے اور وہ نہیں ہوتا ہے تو جواب میں کے گانہیں۔ (مسلم)۔ افلح مت رکھوکیونکہ تم کہو گے کیا وہ وہاں ہے اور وہ نہیں ہوتا ہے تو جواب میں کے گانہیں۔ (مسلم)۔ رباح' یسار' افلح اور نافع مت رکھو۔

152/6162 اور مسلم کی ایک روایت میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں جابر رضی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کے بعد آب اس کے بعد آپ اس سے خاموش رہے چر آپ کا وصال ہوگیا اور آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا۔ (مسلم )۔

1) قوله: لا تسمین غلامک یساد الخ (تم ہرگزایخ لڑ کے کانام بیارمت رکھو) صاحب روالمختار نے کہا بچکانام بیار' دباع' نجاح' افسلح اور بسر کست ندر کھا جائے کیونکہ بیربات پسندیدہ نہیں ہے کہ جب کوئی شخص بیہ کہ تمہمارے پاس برکت ہے تو تم کہوگے: نہیں' اور باقی نام بھی اسی طرح ہیں۔

2) قوله: اراد النبی عَلَیْتُ ان ینهی الن (نبی پاک الله اراده فرمائے کہ ......) امام نووی کی شرح مسلم میں ہے ہمارے اصحاب نے کہا: حدیث شریف میں ذکر کردہ نام اور جونام بھی اس معنی میں بیں ان کار کھنا مکروہ ہے اور بیکراہت تنزیبی ہے تح بی نبیس اور ملا علی قاری نے کہا: حاصل ہے ہے کہ نبی پاک الله فی خروہ تح بی قرار دینے کا اراده فرمایا تھا چرا سکے بعد آپ نے امت پر رحمت کے لئے خصوصا عموم بلوی اور حرج ہونے کی وجہ سے سکوت اختیار فرمایا اور اکثر لوگ ناموں کے درمیان حسن وقع کا فرق نہیں کرتے۔ تو جس ممانعت کی فی کی گئی وہ کراہت تنج بی رمجمول ہے اور جوممانعت ثابت ہے وہ کراہت تنزیبی رمجمول ہے۔

153/6163 کے سیدنا ابوہر رہ وضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی منے فر مایا: تم میں کا کوئی میر ابندہ اور میری 1 بندی نہ کئے تم سب کے سب اللہ کے بندے اور تمہاری ساری عور تیں اللہ کی بندیاں ہیں کیکن چاہئے کہ غلامی وجاریتی اور فتای وفتاتی (میرا غلام میری باندی میرا خادم میری خادمہ) کے اور غلام (اپنے مالک کو) ربی ہے نہ وہ سیدی اور مولائی کے۔

154/6164 ﴾ اورایک روایت میں ہے کہ غلام اپنے آتا کومولائی نہ کہے: کیونکہ تمہارامولا اللہ ہے۔(مسلم)۔

تے روایت ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کر آپ نے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: تم (انگورکو) کرم مت کہو! کیونکہ کرم مومن کا دل ہے۔ (مسلم)۔

156/6166 مسلم کی ایک روایت میں وائل بن جمر سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کرم مت کہو! بلکہ عنب اور حبلہ کہو۔

157/6167 ﴾ سيدنا ابو ہرىر ہ رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے انہوں نے کہا: رسول الله

1) فوله: الایقو لن احد کم عبدی و امتی الخ (تم میں ہے کوئی ہر گزیر ابندہ میری بندی نہ کہے) اس میں ان ناموں کی کراہت ہے کہ وہ غلام ہے بطور تکبر اور اسکی حثیت کو تقیر بتانے کیلئے کہتا ہے تو یہ کروہ ہے ور نہ تو قر آن کریم میں آیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا: وَ المصلّب ہے ہے کہ وَ وَاَ اَسْلَا ہِ عَبْدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: انگور کا نام کرم مت رکھواور یا خیبة الدهر (زمانے کے نامرادی) مت کہو کیونکہ الله تعالی ہی زمانہ ہے۔ (بخاری)۔

158/6168 ﴾ اورانهی سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: تم میں کا کوئی بھی زمانے کو برانہ بولے، کیونکہ الله تعالی ہی زمانہ ہے۔ (مسلم)۔

159/6169 سیرتناعا کشہرضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ نے فر مایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: تم میں کا کوئی بھی یوں نہ کے میرانفس خبیث 1 ہوگیا، بلکہ یوں کے لقست نفسی (میرانفس ست ہوگیا)۔ (متفق علیہ)۔

160/6170 کسیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:تم منافق کوسید ہے مت بولو! کیونکہ اگروہ سید ہے تو تم اپنے رب کو ناراض کروگے۔(ابوداؤد)۔

161/6171 ﴿ اورانهی سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا: 'ماشاء الله و شاء فلان '' (جواللہ نے جاہا اور فلانے جاہا) مت کہو!

1) قوله: لایقولن احد کم خَبَفَتْ نفسی (تم میں سے کوئی یوں نہ کی جمیر انفس خبیث ہوگیا ہے) ابن بطال نے کہا: یہ ممانعت وجو بی نہیں ہے بلکہ ادب کی قبیل سے ہے، حضورا کرم ایکٹیٹ نے اس خص کے بارے میں فرمایا: جس کے سرپر شیطان تین گرہ با ندھتا ہے اصبح خبیث النفس کسلان خبیث اور سے ہوگروہ جسے نالیند فرمایا اور الفاظ میں ادب اختیار کرنے اور ایکھا لفاظ استعال کرنے اور قبیج الفاظ کوچھوڑ نے کی تعلیم دی ہے۔ اسکی قباحت کی وجہ سے ناپیند فرمایا اور الفاظ میں ادب اختیار کرنے اور ایکھا لفاظ استعال کرنے اور قبیج الفاظ کوچھوڑ نے کی تعلیم دی ہے۔ کم قباحت کی وجہ سے ناپیند فرمایا اور الفاظ میں ادب اختیار کرنے اور ایکھا لفاظ استعال کرنے اور قبیج الفاظ کوچھوڑ نے کی تعلیم دی ہے۔ کہنا اس ممانعت و وعید میں داخل ہے بلکہ قر آن کر یم میں اللہ تعالیٰ کے لئے سید کی جگہ لفظ مولا نا وار دہونے سے اس کی ممانعت زیادہ شخت ہے۔ ملاعلی قاری رحمہ اللہ الباری نے کہا: جب اس سے مراد تعظیم ہوتو اس کے ناجائز ہونے میں کوئی شک نہیں، اب رہا اس سے مولی کے معانی میں سے ایک معنی مدالہ پر اطلاق جاز ہو مائی کا ارشاد ہے: فَانُ لَمْ تَعْلَمُو الْ آبَاءَ هُمْ فَاخُو اَنکُمْ فِی الدِّیْنِ لِس الرَّمُ ان کے آباء کیا م نے سے دیو ووہ دین میں بینی مسلمانوں میں تبہارے بھائی ہیں اور غیر سلمین میں تبہارے دوست ہیں۔ اور خلاصہ بیہ ہے کہ مولی اور سید مطلقا اللہ تعالیٰ ہی جاور دوسروں کے لئے اس کے اطلاق کا جواز وعدم جواز شارع علیہ اصلو قوالسلام سے ہی معلوم ہوسکتا ہے اور غیر اللہ کومولی کہنے کی کوئی ممانعت نہیں آئی ہیں آئی سے ایک معاروں کے لئے اس کے اطلاق کا جواز وعدم جواز شارع علیہ اصلو قوالسلام سے ہی معلوم ہوسکتا ہے اور غیر اللہ کومولی کہنے کی کوئی ممانعت نہیں آئی سے ایک معاروں کے لئے اس کے اطلاق کی جوائی کی اس میں تبیں انہوں میں تبہارے بھائی ہیں اور غیر میں اس کے اس کے اس کے معلوم ہوسکتا ہے اور غیر اللہ کومولی کہنے کی کوئی ممانعت نہیں آئی سے اس کے سے تبی معلوم ہو کیا کے سے اس کے سے تبی والیہ کی کوئی ممانوں کے سے کہنے کی کوئی ممانوں کے سے کہنے کی کوئی ممانوں کے سے کوئی اس کے سے سے کہنے کوئی اس کی کوئی اس کے سے کہنے کی کوئی ممانوں کے سے کوئی اس کے کہنے کی سے کہنے کے سے کوئی سے کہنے کی کوئی میں کوئی کی کے کہنے کی کوئی میں کوئی کے کوئی کوئی کی کوئی میں کوئی کوئی کی کوئی کوئی کوئی کوئی ک

بلكه اليها كهو!'' ماشاء الله ثم شاء فلان"1 (جوالله في جام پيرفلان في جام) (احمُ ابوداؤد) ـ الله الله عليه والم في الله عليه والم في الله عليه والم في منقطع روايت من هي كه آپ صلى الله عليه وسلم في فرمايا: تم ماشاء الله وشاء محمد مت كهواور صرف ماشاء الله كهو! (شرح السنه) ـ

163/6173 ﴿ ابومسعود انصاری نے ابوعبد الله سے کہا، یا ابوعبد الله نے ابومسعود انصاری سے کہا: تم نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے لفظ "زعمو ا" کے بارے میں کیا فرماتے ہوئے سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا: میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوفرماتے ہوئے سنا: ہے کہ وہ آدمی کی کیا ہی بری سواری جے ۔ (ابوداؤد)۔

1) قوله: "ولحن قولوا ماشاء الله ای کان فه شاء فلان" (کین تم کوجواللہ تعالی نے چاہوا پھر فلان نے چاہ ہوا پھر اللہ تعالی کی کھر اللہ تعالی کی کھر اللہ تعالی کی کھر اللہ تعالی کی کے جاور "فیم شیاء فلان" سے پہلے ہم نے لفظ ان سے اور ان سے شیاء فلان" سے پہلے ہم نے لفظ ان سے اور ان سے شیاء فلان" ہو بیا ہم اللہ کے ساتھ ہو تم ہوجائے تم فور کروا کیونکہ پرد قبق راستہ ہو اور تحقیق کے قابل ہے اور اس اوقت "نہ شاء فلان" ہو بیا ہم ہوجائے تم فور کروا کیونکہ پرد قبق راستہ ہو اور تحقیق کے قابل ہے اور اس وقت "نہ شاء فلان" ہو بیا ہم ہوا اسکا کہ ہم ہم ہوجائے تم فور کروا کیونکہ پرد قبق راستہ ہو اور تحقیق کے قابل ہے اور اس کے دوجوا بین ایک ہو گھر ہم ہوجائے ہم ہوجائے ہو اللہ تعالی ہو ہے پھر فلان شخص چاہ" بین ایک پر کہ اجاز ت کیسے مرحمت فرمائی جبکہ اپنے اسم مبارک بیں ایک پر کہ اجاز اس کے دوجوا بین ایک پر کہ اپنی اللہ تعالی مبارک بیں ایک پر کہ اس کو این تعلیم اور شہرت کے کھا و کی تہمت کے مان کو دوجوا بین ایک پر کہ اس کو این تعلیم اور تہرت کے کھا و کی تہمت کے مان کو دوجوا بین ایک کے دھنو والیہ تعالی ہو اس کے دوجوا بین ایک پر کہ اور تعلیم کی اس کے دوجوا بین ایک کے دھنو والیہ تعالی ہوا ہو کہ بین تو بین کی دو تعلیم کی اس کو ایک کے بیاں اصل سوال بی ختم ہوجا تا ہے اس لئے کہ دھنو والیہ تعالی کی پہلا جواب کی دوالہ تعالی کی دوبرا والیہ تعالی ہوا ہے اور تو بین تعلیم کی اس کی دوبرا کی بیاں جواب کی معنیت بھی اللہ تعالی کی ہم نے کہ دوبرا کی دوبرا کی دوبرا معنیت بھی اس کی دوبرا کی دوبرا کی دوبرا معنیت بھی اس کو دوبرا کی دوبرا دوبرا کی دوبرا

2 قوله: ہئس مطیة الرجل (آدمی کی کیابی بری سواری ہے) یعن ' لفظ زعموا (لوگ کہتے ہیں)' یآ دمی کی کیابی بری سواری ہے، اس میں دوصورتیں ہیں، ایک یہ کھنٹکو کرنے والاا پی گفتگو سے پہلے جس لفظ کو ذرکر کرتا ہے اور اسکے ذریعہ اپنے مقصدتک پہنچتا ہے اسکوسواری سے تثبید دی گئ جسکے ذریعہ حاجت تک رسائی ہوتی ہے اور مقصود یہ ہے کہ الی خبر دینا جسکی بنیادا تقان وابقان کے بجائے شک اور اندازہ پر ہوتیج ہے بلکہ ضروری ہے کہ اس کی خبر کیلئے ثبوت کی سند ہواور وہ اعتبار پر ہو دوسری صورت یہ ہے کہ کسی شخص کیلئے مناسب نہیں کہ زعم اور جھوٹ کی نسبت لوگوں کی طرف کر سے اور کہے، ' فلاں نے کہا ہے' مگریم کہا ہے' مسلمت کی بناء پر کسی اور کہا ہے' کی مناسبت کی طرف زعم اور جھوٹ کی نسبت کرنا جا رئز ہے، جیسا کہ محدثین وغیرہ حضرات جرح وتعدیل میں کرتے ہیں اور باب سے اس حدیث کی مناسبت کی طرف زعم اور جھوٹ کی نسبت کرنا جا رئز ہے، جیسا کہ محدثین وغیرہ حضرات جرح وتعدیل میں کرتے ہیں اور باب سے اس حدیث کی مناسبت کی طرف زعم اور جھوٹ کی نسبت کرنا جا رئز ہے، جیسا کہ محدثین وغیرہ حضرات جرح وتعدیل میں کرتے ہیں اور باب سے اس حدیث کی مناسبت کی خبل کی سے خالی نہیں تو ' ذری و کا کہ کانا مہوچا۔ (لمعات )۔

اور ملاعلی قاری نے مرقات میں کہا: اس حدیث شریف کا حاصل ہیہ ہے کہ اس لفظ کواور اس نسبت کو بدل دینا مناسب ہے اور یا تو کلام کی سختیق کر کے اسکی نسبت اس کے قائل کی طرف یا خاموش رہے جسیاحضور اکر مسلط نے فرمایا: جو تحض اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان لا تا ہے وہ خیر کی بات کے! یا خاموش رہے اور شاید اس حدیث کو یہاں لانے میں باب سے مناسبت مجھن بری چیز کو بدلنا ہے خواہ وہ ناموں سے متعلق ہویا نہ ہواور سابق حدیث میں بھی جو ابھی گذری بہی بات ہے۔

اورامام ابوداؤد نے کہا ہے کہ ابوعبداللہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے۔

164/6174 کے سیرنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کنیت 1رکھی ایک بھاجی سے جسکو میں چتنا تھا۔ (تر ندی)۔

امام ترندی نے کہا: اس حدیث کوہم صرف اسی سند سے جانتے ہیں اور صاحب مصایح نے اس حدیث کوچیح قرار دیا ہے۔

بَابُ الْأَسَامِيِّ خَمْ مُوا



### بسم الله الرحمٰن الرحيم

## 09/212 بَابُ الْبَيَانِ وَالشِّعُرِ وَالتَّغَنِّي

بیان شاعری اور گانے کا بیان

اللہ بزرگ وبرتر کاارشادہے:اے ایمان والوالی با تیں کیوں کہتے ہوجوتم نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بیبات بہت ناراضی کی ہے کہتم ایسی بات کہوجوتم نہیں کرتے ۔ (61 ، سورۃ الصّف، آیت نمبر: 2)

اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور شاعروں کی پیروی تو گراہ لوگ کیا کرتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہوہ ہرمیدان میں سرگردال رہتے ہیں اور (زبان سے) ایسی با تیں کہتے ہیں جوخود نہیں کرتے مگر بال جولوگ ایمان لائے اور نیک کام کئے اور انہول نے کثرت سے اللہ کا ذکر کیا اور ان پرظلم مربال جولوگ ایمان لائے اور نیک کام کئے اور انہوں نے کثرت سے اللہ کا ذکر کیا اور ان پرظلم موجائے گا کہ کیسی جگہ ان کولوٹ کر جانا ہے۔ (26 سورۃ الشعراء، آیت نمبر: 224/227)

اوراللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اورلوگوں میں سے ایک وہ ہے جوبیہودہ حکایتوں کوخرید تا ہے 1 جو

1) تولد: وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَّشُتُونِى لَهُوَ الْحَدِيْثِ النِح (اورلوگوں میں سے ایک وہ ہے جو بیہودہ حکا یوں کوٹرید تاہے) اس میں گانے کی حرمت کے مسلد کا بیان ہے۔ جان لوکہ گانے بجانے سے متعلق مسائل بڑے اختلافی مسائل ہیں اسکے جواز، وعدم جواز سے متعلق آیا سے مبارکہ اورا حادیث شریفہ ایک دوسرے کے معارض ہیں اسلیطے میں علاء کے آوال سلحاء کے آراء بکثر سے وار دہوئے ہیں پہلے ہم آپ کوایک دوسرے کے خالف دلائل ساتے ہیں پھرہم وہ بات بیان کریں گے جو واقعت محقق اور ثابت ہیں ہم کہتے کہ بیں اس کی حرمت پر دلالت کرنے والی آیوں میں سے ایک مذکورہ آیت مبارکہ ہے اور وہ نظر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی: جس نے جمیوں کی کتابوں کوٹریدرکھا تھا اور قریبان کرتا تھا اور کہتا اگر محموسلی اللہ علیہ وسلم تم کو عادو تھود کے واقعات بتلاتے ہیں تو میں تم کو رشم اُسفند یا راور شاہان ایران کے قصے ساتا ہوں اور کہا گیا کہ وہ گانے والی دو ثیر اوک کوٹریدتا اور جولوگ اسلام لانا چاہتے ہیں انکے ساتھ دیے رہا کو کھڑکا تا تھا اور ران سے کہتا کہ بیاس سے بہتر ہے جسکی طرف محمولی تھے تھی وہ دیے ہیں۔

این طرح تفییر کشاف اور تفییر بیضاوی میں ہے اور امام زاصد کی ایک روایت میں ہے کہ یہ آیت مبارکہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی اور کلمہ "یشتوی" یا تو خرید نے معنی میں ہے جیسا کتم جان چکے ہویا اختیار کرنے کے معنی میں ہے اور لفظ "المحدیث" اگر نالپندیدہ کلام کے معنی میں ہے تو لفظ "المحدیث" گرنالپندیدہ کلام کے معنی میں ہے تو لفظ "لھوٹ کی اضافت اسکی طرف اضافت بیا نہ ہے اگرید لفظ اس سے عام معنی کوشائل ہے تو بیاضافت بمعنی مصن التبعیضیة ہوگی اور "یضل" ضمہ اور فتح کے ساتھ پڑھا گیا گراہ کرنے والا اور گراہ ہردو کے معنی میں ہے۔ اس طرح یت خدو کو بضل پوعطف کرتے ہوئے مرفوع پڑھا گیا ہے اس میں کوئی شکنیں کہ ہم نے جو کہا ہے کہ بیار شاد خاہ (گانے) کی حرمت پردالت کررہا ہے تو بیا سلئے کہ اللہ تعالی نے لھو و لعب کی گفتگو میں مشغول ہونے والے کی فرمت فرم الی ہے۔۔۔ بقیدا گلے صفح ہر۔۔۔

### غفلت میں ڈالنے والی ہیں تا کہ بغیر جانے لوگوں کواللہ کے راستے سے گمراہ کرےاوراسکی ہنسی اڑائے

اور منجملہ ان کے سورہ بنی اسرائیل (آیت: 64) میں مذکور اللہ تعالی کا ارشاد ہے: 'وَ اسْتَ فُنِو زُ مَنِ استَ طَعُتَ مِنْهُمُ اِسِصَوُتِکَ '' (اوران میں ہے جس کسی کوتوا پئی پرفریب آواز سنا کر بہکا سلتا ہے بہکالے )۔ فناوی جماد بیاور عوارف میں ہے کہ حضرت مجاہد نے کہا: بیآ ہے تر کر یہ گانے نے کر حرمت پر دلالت کر تی ہے اور وہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد 'وَ اسْتَ فُنِو زَ ''اور تو بہکا لے بید ''اہلیس علیہ اللّعنہ'' سے خطاب ہے جس کے معنی ہیں جتنا تجھ سے ہوسکے بنی آدم کو پر فریب آواز سے حرکت دے، صوت سے گانا عزام اور دف وغیرہ کی آواز مراد ہے بہتین آیتیں مطلق اس کے حرام ہونے پر دلالت کر رہی ہیں اس کی حرمت پر دلالت کر نے والی سی اور معتبر احادیث شریفہ گئی اور شار سے کہیں زیادہ ہیں۔ جن میں سے اکثر عوارف میں فذکور ہیں اور فناوی کی کتب اس سے بحری کے کئی ہیں۔ (منجملہ ان کے وہ احادیث شریفہ کئی اور شار سے دہن میں نے مشکوۃ سے فل کر کے اس باب کے آخر میں ذکر کیا ہے )۔

اوران احادیث میں سے ایک حدیث یہ بھی نقل کی گئی ہے کہ جب رسول التھ اللی ہے سے خرادے حضرت طاہر کا وصال ہوا تو آپی چشمان اقدس اشکبار ہوئیں تو عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا: یارسول التھ اللیہ ہے کہ جم کورو نے سے منع نہیں فرمایا تھا؟ تو حضور علیہ الصلا قو السلام نے ارشاد فرمایا: میں نے تم کودو بری اور نا نجار آوازوں سے منع کیا تھا ایک نوحہ کی آواز اور دوسری گل نے والا اجلی ہے، اور رسول التھ اللیہ نے فرمایا سب سے پہلے نوحہ کرنے والا اور سب سے پہلے گانے والا اجلیس ہے، اور رسول التھ اللیہ نے فرمایا جو بھی شخص فرمایا گانا بجانا حرام ہے، اس سے لذت اندوز ہونا کفر ہے اور اسکے پاس بیٹھنا فسق ومعصیت ہے، اور نبی اکر میں اللہ اللہ بوجہ شخص گل نے میں اپنی آواز کو بلند کرے اللہ اس پر دوشیطانوں کو مسلط فرما تا ہے، ان میں سے ایک اس کا ندھے پر اور دوسرا اُس کا ندھے پر ہوتا ہے اور دونوں مسلسل نا چے رہتے ہیں یہاں تک کہ شخص ہی خاموش ہوجائے، اور بیتمام دلائل مطلق گانے کی حرمت پر دلالت کرتے ہیں۔

اسے جواز کو بتانے والے مجملہ دلائل کے وہ ہیں جوعوارف میں مذکور ہیں قرآنی آیات میں سے اللہ تعالیٰ کا بیارشاد ہے وَ إِذَا سَمِعُواْ مَا ٱنْوِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرِی اَعْیُنَهُمْ تَفِیْضُ مِنَ الدَّمُعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِّ. (المائدة، آیت:83)اور جب بیاس قرآن کو سنتے ہیں جو ہمارے یَغْمِر اللَّهِ مُن کِی اللَّهُ مُن کِی ہوں کہ کی اللَّهُ مُن کی اللَّهُ مُن کِی اَن کُول سے آنسوجاری ہوجاتے ہیں اس لئے کہ انہوں نے قتی بات پہچان کی ہے۔ اور ارشاد باری ہے: فَبَشِّرُ عِبَادِ اللَّذِینَ یَسُتَمِعُونَ الْقَولُ فَیَتَبِعُونَ اَحْسَنَهُ (الزم: 17/18) تومیرے بندول کو خوتخری سنادوجوکلام الی کو سنتے ہیں پھر آئی آئی اور پہلے ہیں۔

اور فرمان الهی ہے: تَفَشَعِرٌ مِنهُ جُلُودُ الَّذِيْنَ يَخْشَونَ رَبَّهُمُ ، ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُودُهُمُ وَقُلُوبُهُمُ اللَّى ذِكْرِ اللَّهِ جسسان لوگول ك بدن كانپ اٹھتے ہیں جواپنے پروردگارسے ڈرتے ہیں پھران كے بدن اور دل زم ہوكر اللّه كى ياد كى طرف متوجہ ہوجاتے ہیں۔ بقیدا گلے صفحہ پر۔

#### يهي لوگ ہيں جن كے لئے ذلت كاعذاب تيار ہے۔(31 لقمان، آيت: 6)۔

۔۔۔ مابقی ۔۔۔ تو یقیناً بیآ بیتیں کلام الٰہی کو بغور سننے اوراسکی وجہ ہے گریہ طاری ہونے اورر و نکٹے کھڑے ہوجانے پر دلالت کرتی ہیں اور اس سے جوازیراستدلال کاضعف پوشیدہ نہیں،صاحب''عوارف'' نے کہابہ ایک ایسی بات ہے جس کاا نکارنہیں کیا جاسکتا اور نہاس میں کوئی اختلاف ہےاوراختلاف تو سروں کے ساتھ اشعار سننے میں ہےاوراس میں اقوال بہت ہیں اوراحوال جدا جدا ہیں، اوران احادیث شریفہ سے (1) ایک ہے ہے کہ انہوں نے کہا کہ شخ طاہر بن ابوالفضل نے اپنے والد حافظ مقدی سے ہم کوخبر دی انہوں نے کہا: ابوبكر قاسم حسن بن محرخولا في نه بم كوخر دى انهول نے كہا ابوم عبدالله بن يوسف نے ہم كوحديث بيان كى كدانهول نے كہا: ابوبكر بن وثاب نے ہم کو بیان کیاانہوں نے کہا حضرت عمر بن خطاب رضی اللّٰدعنہ نے ہم کوحدیث بیان کی (2) امام اوزاعی نے ہمکوامام زہری سے بیان کیا وہ حضرت عروہ سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ حضرت ابو بکر حضرت عائشہ کے باس آئے آپ کے باس اس ڈا ٹٹا تو رسول الٹھائیں نے اپنے چیرہ انور سے جا درکو ہٹایا اورفر مایا: اےابوبکران دونوں کوچھوڑ دو کیونکہ بیعید کے دن ہیں،اوراس میں ا ہے حضرت عائشہ رضی الله عنها نے روایت کی ، فرمایا: میرے پاس ایک باندی گارہی تھی تورسول الله علیہ اتشریف لائے جبکہ وہ اپنی حالت برتھی پھرحضرت عمرآئے تووہ بھاگ گئ تورسول الٹھائیے۔ تیسم فرمایا حضرت عمر نے عرض کیا۔ آپ کے بیسم فرمانے کی کیا دجہ ہے۔ يارسول التعطيطة اتو آپ ملى الله عليه وسلم نے انكو باندى كا قصه بيان كيا ،انہوں نے عرض كيا: ميں اس وقت شهرار ہوزگا يهاں تك كهاس كو س لول جس کورسول الله عليلية نے ساعت فرمايا ہے، رسول الله عليلية نے اس باندي کو حکم فرمايا: تووہ حضرت عمر کوسنائي، اوراسي ميں ہے حضرت عا ئشەرضى اللاعنها نے فرمایا: میں نے رسول الله علیات کو یکھا آپ مجھکوا پنی چیا درمبارک سے چھیائے اور میں حبشیوں کومسجد میں کھیلتے ہوئے دیکھتی رہی یہاں تک کہ میں خودا کہا گئی۔اوراسی میں ہے صاحب عوارف نے کہا ابوزرعہ طاہر نے اپنے والد ابوالفضل حافظ مقدی ہے ہمکوخبر دی انہوں نے کہا: ابومنصور مجمدین عبدالملک مظفری سرحسی نے ہمکوخبر دی انہوں نے کہا: ابومل فضل بن منصور بن نصر کاغذی سمرقندی نے بطورا جازت ہمکوخمر دی انہوں نے کہا ہشیم نے کلیب سے ہمکو بیان کیا، انہوں نے کہا: ابو بکرعمار بن الحق نے ہمکو بیان کیاانہوں نے کہا:سعد بن عامر نے شعبہ سے ہمکو بیان کیا وہ عبدالعزیز بن صھیب سے وہ حفزت انس رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا: ہم رسول اللّٰه ﷺ کے پاس تھے کہ جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کئے یا رسول اللّٰہ! آئم کی امت کے فقراء مالداروں سے آ دھادن سلے جنت میں داخل ہو نکے جو پانچ سوسال ہے، تورسول الله الله خوش ہو گئے اور فرمایا: کیائم میں کوئی ہمکوشعر سانے والا ہے ایک اعرابی نے عرض کیا: ہاں! میں ہوں یارسول اللہ! آپ نے فر مایا: پیش کرو، تو اعرابی نے بیا شعار سنائے

اوراس حدیث کوہم نے سند کے ساتھ بیان کیا جیسا ہم نے اسکوسنا اور پایا تھا لیکن محدثین نے اسکی صحت میں کلام کیا اور ہم نے نہیں پایا ایس چیز جو منقول ہورسول الٹھائیے سے اس زمانہ والوں کے وجدا ورائے ساع اوراجتماع کے موافق ہوسوائے اس حدیث کے ، اورساع کے جواز میں کپڑے کھاڑ کینے اور تقسیم کرنے میں صوفیہ کرام اوراس زمانہ والوں کی دلیل کیا ہی اچھی ہے، بشر طیکہ بیحدیث ثابت ہواور اللہ اسکو بہتر جانتا ہے، میرے دل میں یہ بات کھئی۔۔۔ بقیما گل صفحہ پر۔۔

۔۔۔ مابقی ۔۔۔ ہے کہ بیغیر بیچے ہےاور میں نے اس میں نبی اکرم ایک کا پیغ سحابہ کے ساتھ اجتماع کا ذوق نہیں پایااوراس حدیث میں جو بات ہمکو پینچی ہےا سکےمطابق اعتاد کرتے ہوں میں نہیں پایا،اورقلب اس کوقبول کرنے سےا نکار کرتا ہےاوراللہ تعالیٰ اسکوزیادہ جاننے والا بہتر اور فیصلہ کرنے والا ہے، یہ بعینہ عوارف کی عبارت ہے۔تو یہتمام دلیلیں گانے کے مباح ہونے کو بتاتی ہیں کیونکہ رسول اکر مہاتے گئے فعل اورقول کا آخری درجہ یہ ہے کہ وہ مباح ہو،البذا گانے کی اباحت اور حرمت پر دلالت کرنے والی احادیث ظاہراً ایک دوسرے کےخلاف ہیں اور تاریخ نامعلوم ہےاور جبتم اصول کے دوقا عدول کو دیکھو گے تواسکی حرمت واجب ہوگی ان میں سے ایک رید جب حلال کو بتا نے والی دلیل اورحرام کو بتائے والی دلیل کا تعارض (مقابلہ) ہوتو حرمت کو بتائے والی دلیل پڑمل کرنااولی ہے، دوسرا بیر کہ جب دوحدیثوں کے درمیان تعارض ہوتو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے قول کی طرف رجوع کرنا واجب ہےاوریہاں صحابہ کرام کا قول مطلق اسکی حرمت پر دلالت کرر ہاہے جبیبا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فر مایا میں نے گانا گایا نہ اسکی تمنا کیا اور نہ میں نے اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی شرم گاہ کو چھوا جب سے میں نے رسول التھالية سے بیعت کی ہے،عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند نے فرمایا: گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے،اورروایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما احرام باندھے ہوئے کچھ لوگوں کے پاس سے گذرے ان میں ایک شخص گار ہاتھا تو آپ نے فرمایا: خبر دار! اللَّدُم سے قبول نہ کرے پھرخبر دار!اللّٰدَم سے قبول نہ کرے،اور تابعین وتبع تابعین بھی اسکی حرمت کے قائل ہیں جیسا کہ ان میں سے ایک بزرگ نے کہا تم لوگ گانے سے بچو! کیونکہ وہ شہوت کو پڑھا تا ہے، مردانگی کو ڈھادیتا ہے ، شراب کے قائم مقام ہوتا ہے اور نشہ پیدا کرتا ہے، حضرت فضیل بن عیاض نے فرمایا: گاناز نا کامنتر ہے، حضرت ضحاک سے روایت ہے گانادل کے بگاڑ اور پروردگار کی ناراضگی کا سبب ہے،اور جاروںائمہ کرام بھی اس کو پیندنہیں کرتے تھے،اورصاحت عوارف نے اسی طرح ذکر کیااورفر مایا کہ امام شافعی ہے منقول ہے کہ آپ نے کتاب القضاء میں فرمایا گاناغافل بنانے والاایک ناپیندیدہ کھیل تماشہ ہے جوباطل کےمشایہ ہےاورآپ نے کہا: جومخص کثرت سے گا تار ہتا ہے وہ احمق ہےاسکی گواہی نا قابل قبول ہے،اورامام ما لک کا مسلک یہ ہے کہ جب کوئی باندی خریدےاوراسکومغنیہ بائے تواسکو اختیار ہے کہ عیب کی وجہ سے اسکوواپس کردے،اوراسی طرح امام اعظم ابوحنیفہ کا ندھب ہے کہ گاناسننا گناہ ہے کہ اسکوفقہا کی ایک جیموٹی سی جماعت نے ہی جائز کہااور جن فقہانے اسکو جائز کہاوہ بھی مساجداور مقدس مقامات میں اسکوعلانیہ کرنے کے قائل نہیں ہیں بیصاحب عوارف کا کلام ہےاور بیجھی مشہور ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ الله علیہ کوایک دن ولیمہ میں مرعو کیا گیا تو آپ نے وہاں کھیل کو داور گانا پایا بیاس وقت کی بات ہے جبکہ آپ مقتلی نہیں بنائے گئے تھے تو آپ نے اس پرصبر کیا اور اس کے بعد جب آپ سے گانے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا: میں اس سے ایک بار مبتلا کیا گیا تو میں نے صبر کیا، آپ کا قول اُن<u>بَدَ لیئ</u>ے شہر (ایک مرتبہ میں اس میں مبتلا کیا گیا )اسکی مطلقاً حرمت پر دلالت کررہاہے کیونکہ ابتلاءتو حرام چیز ہے،ہی ہوتی ہے،اسی طرح بہت سے مجتہدین اسکی مطلقاً حرمت پرمتفق ہیں یہاں تک کہ انکی تعداد بہتر 72 یا پچھتر تک بہنچ گئی جنکے اقوال کومیں نے ایک رسالہ میں جمع کیا ہے، جوشخص اس پرمطلع ہونا جا ہے اسکی طرف رجوع ، کرے اور شریعت بیضاء کے اکثر علماء اسکے مطلق حرام ہونے پر متنق ہیں ، پھرایک جماعت نے وجہ تطبیق کے ذریعہ فرق کیا ہے چنانچے شخ الثیوخ نے عوارف میں ذکر کیا۔اب ر ہادف اور شانہ جوالیک قتم کا ساز ہے اگر جدامام شافعی کے مذہب میں اسکی تنجائش ہے، تا ہم اسکوچھوڑ ناہی اولی ہےابر ہاا سکے علاوہ قصا کدتوا گروہ ایسے قصا کد ہوں جو جنت دوزخ کی یاد، آخرت کا شوق دلانے میں ، اورعظمت وسطوت والے بادشاہ کی نعمتوں کو بیان کرنے عیادتوں کے ذکراورنیکیوں کی رغبت دلانے والےامور پرمشتمل ہوں تو اسکےا نکار کی کوئی وجنہیں اوراسی قبیل سے جہاد اور حج کے بیان میں محاہدین اور حجاج کے وہ قصیدے ہیں جو جہاد کرنے والے کے بیشیدہ عزم کواور حجاج کے خاموث شوق کوابھارتے ہوں ،اور جن قصائد میں قد وقامت خدوخال اور عورتوں کے اوصاف کا بیان ہوتو ان جیسی چیزوں کے لئے اجتماع مذہبی لوگوں کے شایان شان نہیں ، اور جس میں فراق ووصال اور قرب وبعد کاذکر ہو جو ق سجانہ وتعالیٰ کے ہون نقرب کی نعمت مریدین کے احوال کے۔۔۔ بقیدا گلے صفحہ پر۔۔۔ 165/6175 ہسیدناانس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا: کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی منے ارشاد فر مایا: جس رات مجھے معراج لے جایا گیا تھا ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا کہ جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جارہے تھے تو میں نے کہا: ائے جبرئیل بیکون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا: یہ اوگ آپ کی امت کے خطیب ہیں جوایسی باتیں کہتے ہیں جس کوکرتے نہیں ہیں۔ (ترندی)۔

۔۔۔ مابقی ۔۔۔ بدلنے اور طالبین پرمصائب کے نزول جیسے امور حق پر ابھار نے والے ہوں تو جو خص اسکو سنے اور اس میں فوت شدہ پرپشیمانی وشرمندگی پیدا ہو یامستقبل کے لئے اسکاارادہ جاگ جائے توالیمی چیزوں کے سننے کاا نکار کیسے کیا جاسکتا ہے، بیرصاحب عوار ف . کا کلام ہے،اور دوسرے حضرات نے اس کی تطبیق کی ایک اور وجہ بیان کی ہے چنانچے بعض حضرات نے اسکوا سکے اہل کے لئے جائز قرار دیا ا نہی میں امام غزالی ہیں اوراہل کی تفسیر اس شخص ہے کی جبکا دل زندہ ہواورنفس مردہ ہو، وہ شہوت والا نبہ ہواوروہ اسکونق کےسواکسی اور کی ۔ طرف نہ پھیرے،اورانہوں نے شرط لگائی کہ گانے والابھی اہل ہواوراسکی نیت اجرت لینا،ریا کاری اورشیت نہ ہواورمجلس میں نااہل موجود نہ ہوں اوراس طرح کی دیگر شرطیں ہیں اوراسی پراکثر متاخرین ہیں اور ہم اسی کو لیتے ہیں اس لئے کہ ہم نے دیکھا کہ وہ ایسے حضرات سے شروع ہوا جنکو اللہ تعالٰی کی معرفت اوررسول اللہ ﷺ سے محت تھی اوروہ آ کی شریعت واحکام کی اتباع کرنے والے تھے، وہ روثن کرامتوں ، اورتا بناک وتا بندہ خرق عادت اموروالے تھے،غلبہ حال کی وجہ سے وہ معذور تھےوہ کثرت سےغناءکوسنا کرتے تھے اورا سکے ذریعہ قل سجانیہ وتعالی کی تجلبات کےمشاق وخواہشمند تھے اور وہ اسکوعمادت عظمی اور جہادا کر سمجھتے تھے اور ساع کے وقت ان کے باس نہ کوئی ذمی ہوتا نہ فاسق نہ بےرلیش لڑکا اور نہ عورتیں ، اور وہ تمام عبادتوں کے آ داب کی طرح اس کے آ داب بحالاتے اس لئے وہ خاص ان کے لئے جائزتھا ، اور بہارےاہل زمانہ نے اس کا جوطریقہ بنالیاہے کہ وہ محالس منعقد کرتے ہیں اوراس میں شماپ نوشی اور بے حیائی کے کاموں کے مرتکب ہوتے ہیں، بدکاروں اور بےریش لڑکوں کوجمع کرتے ہیں گانے والوں اورطوا نُف کو بلاتے ہیں اوران سے گا ناسنتے ہیں اوراس کے ذریعہ بہت سے نفسانی خواہشات اور شیطانی خرافات سے لطف اندوز ہوتے ہیں ، بڑے بڑے انعامات دیکرگانے والوں کی تعریف کرتے ہیں اور ہرطرح کاسلوک کرکے ان کی شکر گزاری کرتے ہیں، تو آمیس کوئی شک نہیں کہ یہ بڑا گناہ ہے اور اسکوجائز شمجھنا قطعاویقیناً کفرہے اس لئے كەدەان كے حق ميں لھوالى حديث (غافل كردينة والى باتوں ميں) ہے برخلاف اوليائے حق كے كيونكدان كے حق ميں وہ غافل کرنے والی بات نہیں بلکہ وہ ان کے درجات کی بلندی اور کمالات کے حصول کا ذریعہ ہے، اور ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تغنی (گانا) کے بحائے کھوالحدیث ذکر کرنے میں ،اسی طرح''من' <del>تعصیب میں ا</del>اور''لام'' غایت کوذکر کرنے میں اس فرق کی طرف اشارہ ہو،اس لئے ہمارے زمانے میں اہل کے لئے اسکے جواز کا فتوی دینانہیں جاہئے کیونکہ زمانہ کا پگاڑیہاں تک پہنچ گیاہے کہ ہر تخص دعوی کررہاہے کہ میں <u>ا کااہل</u> ہوں،اس کے سوانہیں کہ ہم بزرگان عظام اوراولیاء کرام سے صادر ہونے کی بناء پراہل کے لئے اس کے جواز کی بات کرینگے اس کئے کہان پر گناہوںاورخطاؤں کےارتکاب کاالزام نیآئے اور ،اللّٰد کی قتم ایباہر گزنہیں ہوسکتا ہے باوجود <u>اس کےا کثر اولیاء کرام بھی اس کو</u> اختیار نہیں کئے اور نہاسکوا جھاسمجھے،اور بھتیج ہے کہ حضرت جنیدرضی اللّٰدعنہاں معرفت اور کیفیت کے باوجودا بنے زمانہ میں ساع سے تو یہ کئے، تو دوسر وں کا کیا حال ہے، لہٰذاتہمت اور مخالفت کے الزام کود ورکرنے کیلئے چھوڑ دینا ہی اولی ہے،اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اس کی نیت سیح ہواوراس وقت وہ نے ہاوحشت کودور کرنے کیلئے نغمارین ی کرے تو یہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے اس کو ملامت نہیں کی چائیگی،اس سلسلے میں جو کچھ ہم نے کہاہے،اس کے سوانہیں کہ رہ تعصب اور وزیادتی کے شبہ سے قطع نظر افراط تفریط سے بھی دور ہے،اللہ تعالی بہتر جاننے والا ہے۔ پیستفسیرات احمد پیس ہے۔ 166/6176 سیدنا ابو ہر برہ وضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جوآ دمی فصاحت کے ساتھ بولنا سیکھتا ہے تا کہ اس سے لوگوں کے یا انسانوں کے دلوں کو مائل کرے آبوداؤں اللہ تعالی اس کے قیامت کے دن نہ کوئی نفل قبول کریگا اور نہ فرض قبول کریگا۔ (ابوداؤر)۔

کرے آبو اللہ تعالی اس کے قیامت کے دن نہ کوئی نفل قبول کریگا اور نہ فرض قبول کریگا۔ (ابوداؤر)۔

167/6177 سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا: کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حلق میں سے آبوازیں نکال کر (مبالغہ سے) بات کرنے والے ہلاک میں ہوگئے اس کوآپ نے تین مرتبہ فرمایا۔ (مسلم)۔

168/6178 ﴿ ابونغلبه شنی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں مجھے زیادہ محبوب اورتم میں مجھے سے زیادہ قریب قیامت کے دن وہ لوگ ہیں جواخلاق میں زیادہ اجھے ہیں اورتم میں مجھے زیادہ نالبند اورتم میں مجھے سے زیادہ دور وہ ہیں جواخلاق میں زیادہ فراب ہیں جوزیادہ 3 پولنے والے با احتیاطی سے 4 پولنے والے تکبر کرنے والے ہیں۔ (بیہ چی شعب الایمان)۔

169/6179 ہام تر ندی نے اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے اور ان کی روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے (صحابہ نے) عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! بیشک ثر فارون متشد قون تو ہم کومعلوم ہے متفیہ قون سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا متکبرلوگ 5 ہیں۔

<sup>1﴾</sup> قوله: لیسبی به قلوب الو جال الخ (تا کهاس کے ذریعه لوگوں کے دلوں کو مائل کرے) صاحب بذل المجمود نے کہامولا نامحمہ یخی مرحوم نے تقریر میں کھا: حضور طلقہ کا ارشاد :لیسی به القلوب اگراس میں اسکی نیت بیہ ہو کہ وہ اللّٰہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ اپنی گفتگو اوراپنے وعظ کو بااثر بنائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

<sup>2</sup> فقوله: هلک المتنطعون (حلق میں سے آواز نکال کر (مبالغہ سے ) بات کرنے والے ہلاک ہوگئے ) یعنی فصاحت میں تکلف کرنے والے یا اپنے حلق کے بالکل اندر سے آواز نکالنے والے اور رعونت و تکبر کے طور پراپنے منہ میں کلام کورول کر بولنے والے۔ (مرقات )۔

<sup>3)</sup> قوله: الثوثارون (زیاده بولنے والے) وہ لوگ ہیں جو تکلف کرتے ہوئے اور دائر ہت سے نکل کر کثرت سے گفتگو کرتے ہیں۔ (مرقات) 4) قوله: المتشدقون (بے احتیاطی سے بولنے والے) لینی بغیراحتیاط کے ہوشم کی گفتگو کرنے والے۔ (مرقات)۔

<sup>5﴾</sup> قوله: المعتكبوون (تكبركرنے والے) يعنی اپنے اقوال وافعال ميں تكبر اور بڑائی ظاہر كرنے والے، اور قادر الكلام حضرات اپنے خطبات ومواعظ كوسن وعمد گی سے پیش كرنا جب اس ميں زيادتی نه ہواور ناموس الفاظ كا استعال نه ہوتوبياس مذمت ميں داخل نہيں ہے، كيونكه اس سے مقصود دلول كواللہ تعالى كى اطاعت وفر مانبر دارى پرابھارنا ہے اور لفظ كی خوبصورتی كا اثر اس سلسله ميں واضح وظاہر ہے۔ (مرقات)۔

170/6180 ہسیدناسعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا: فر مایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہا کی ایسی قوم نکلے گی جو اپنی زبانوں سے کھاتی ہیں۔ (احمہ)۔

171/6181 ﴿ سیدنا عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے حضرت رسول الله صلی الله علیہ وسلی الله عبد الله وسلی وسلی الله وسلی ال

172/6182 ﴿ الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: ایک دن جب کہ انہوں نے کہا: ایک دن جب کہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور بہت ہے بیان کیا تو عمر و نے فرمایا: اگر وہ اپنی بات میں میا نہ روی اختیار کرتا تو اس کے لئے بہتر ہوتا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ بیشک میں سمجھتا ہوں یا جھے تھم ملا ہے کہ میں اختصار کے ساتھ کلام کروں کیونکہ مختصر بات کرنا ہی بہتر ہے۔ (ابوداؤد)۔

173/6183 کے سیدنا ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا: حیا اور کم بولنا 3 ایمان کے دوشعبے ہیں اور بدزبانی اور بہت بولنا نفاق کے دوشعبے ہیں۔ (ترمذی)۔

<sup>1)</sup> قوله: یا کلون بالسنتهم الخ (جواپی زبانوں سے ایسا کھا نمینگے) یعنی وہ اوگ اپنی زبانوں کو اپنے کھانے کا ذریعہ ووسیلہ بنا نمینگے جس طرح گائے چارہ چرتے وقت بیتمیز نہیں کرتی کہ وہ ہری بھری گھانس ہے یا کا نئے ہیں، شیریں ہے یا تلخ ہے بلکہ وہ اپنی زبان سے سب کوچٹ کرجاتی ہے، اسی طرح بیلوگ اپنی زبانوں کو اپنی خور دونوش کا ذریعہ بنا نمینگے، وہ چق وباطل اور حلال وحرام کے درمیان فرق نہیں کریں گے، پندیدہ کلام وہ ہے جو بفدر ضرورت ہوا ورشریعت کے مطابق اسکا ظاہر اس کے باطن سے ہم آ ہنگ ہو۔ (ماخوذ از مرقات) کہ سننے والوں کو گھول کیا یہاں تک کہ سننے والوں کو اکتاب میں موئی۔ (مرقات)۔

<sup>3)</sup> قولہ: العبی الخ (کم بولنا) عی سے مراد کم بولنا ہے جو کلام میں غوروتامل کے سبب اور وبال سے بیخنے کے خاطر ہوتا ہے اور بیزبان میں کسی خلل کی وجہ سے نہیں ہوتا ہواور بہت بولنے سے مرادوہ ہے جس کا سبب بے جا جسارت اور ظلم وتعدی سے اور جھوٹ وتہمت سے اجتناب کرنے کے سلسلے میں لا پرواہی برتنا ہے۔ (مرقات)۔

174/6184 ﷺ 174/6184 ﷺ 174/6184 ﷺ 174/6184 ﷺ 174/6184 ﷺ الله عنها الله عنهما سے روایت ہے انہوں نے کہا: دوآ دمی مشرق کی طرف سے آئے اور وہ دونوں تقریر کئے اور ان کے بیان سے لوگ تعجب میں پڑگئے تورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بعض بیان 1 جادوہ و تاہے۔ (بخاری)۔

176/6185 ﷺ 176/6185 ﷺ بن بریدہ اپنے والدسے وہ ان کے دادا (بریدہ) سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ بعض بیان جادوہے اور بعض علم مے جہالت ہے بعض شعر حکمت ہیں اور بعض باتیں وبال 3 ہیں۔ (ابوداؤد)۔

1﴾ قوله: ان من البيان لسحر البعض بيان جادو ہوتا ہے ) مٰرکورہ حدیث شریف کے مفہوم میں علاء کا اختلاف ہے امام مالک رحمة الله علیہ کے اصحاب میں سے چندلوگوں نے کہا کہ بہ حدیث بیان کی مذمت کے سلسلے میں وارد ہوئی ہے اس لئے امام مالک رحمته اللہ علیہ نے اسکو"باب مایکر ۵ من الکلام ، میں شامل کیا ہےاورانہوں نے کہا:حضورا کرم ایک نے بیان کوسحرسے تشبید دی ہےاورسحرایک مذموہ معل ہے۔ جوحرام ہےخواہ تھوڑا ہو یا بہت اس لئے کہاس میں تکبر ہےاور باطل کوقق کی صورت میں پیش کیا جاتا ہےاور حضورا کرم کیا تھے فیرما کیے ہیں میرے یاستم میں سب سے زیادہ ناپسند بکواس کرنے والے اور متکبرین ہیں اور کہا جا تا ہے آ دی حق کے خلاف رہتا ہے اور اپنے زور بیان کے ذریعہ لوگوں برسحر کی طرح اثر کرجا تا ہےاور حق کو دورکر دیتا ہےاور دوسر ہےاہل علم نے کہا: بیرحدیث بیان کی مدح وستائش میں وارد ہےاورانہوں نے حدیث کے جملہ ''فعہ جب الناس لبیانھما ''سےاس پراستدلال کیا ہےلوگ ان دونوں کے بیان پرتعجب کئےاور کہا کہ تعجب نہیں ہوتا مگرا لیں چیز پر جواچھی ہوتی ہےاوراس کا سنا پیندیدہ ہوتا ہے بیاور کہا کہ حضو والیہ کا اسکوسح سے تثبید دینامدح وستائش کرنا ہےاس لئے کہ سحر کے معنی ماکل کر لینے کے ہے اور ہروہ خص جوتم کو ماکل کرے تو اس نے تم پر جاد وکر دیا اور حضور اکر م ایک اپنے اپنی بلاغت کی وجہ سے بلاغت کے فضل و کمال میں لوگول کے امیر ہیں تو آپ کو دہ قول پیندآیا اورآپ نے اسے دادمحسین سے نوازا۔ تواسی لئے آپ ﷺ نے اسکوسحر سے تشبید دی اور کہاجا تا ہے اس عدیث شریف کی تو جید میں سب سے عمدہ اور بہتر بات جو کہنے کی ہےوہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں نہتو بیان کی مکمل مذمت ہےاور نہ اسکی مکمل ستائش ہے کیاتم نہیں دیکھتے کہ اس میں کلمی دمن ' تبعیض کیلئے ہے محدث کو صور واللہ کے ارشاد:ان من البیان کے مفہوم میں شک ہو گیا کہ اس سے کل بیان مراد ہے یابعض بیان مراد ہے اور بیان کی مکمل طور پر فدمت کیسے کی جاسکتی ہے جبکہ اللہ تعالی نے بیان کواینے بندوں پر بطور نعت کے بيان فرمايا ہے اورارشاد فرمایا: خلق الانسان و علمه البيان -اس نے انسان کو پيدا کيااوراسکو بيان سکصلايا (رخمن ٢٠) ـ (عمرة القاری) ـ 2﴾ قبوله: وإن من العلم جهلا (بعض علم جهالت ہے) كيونكه به ندموم علم سے ہے اس كونه جاننا ہى بہتر ہے۔ بااسكئے كه كے بدلا يعني اور بے فائدہ علم ہے جس میں مشغولیت کے باعث علوم مفیدہ سے ناوا قفیت رہیگی ۔

نہا یہ بیں ہے کہا گیا کہ اپنے دین کے لئے جن علوم کی اسکوخرورت پڑتی ہے جیسے قرآن وحدیث کاعلم اس کوچھوڑ کروہ علم سیکھنا جسکی حاجت نہیں رہتی جیسے علم نجوم اوراحوال گذشتہ کاعلم ،جس میں مشغولیت اسکواس علم سے روکتی ہے جس کا وہ مختاج رہتا ہے تو بیعلم اس کیلئے جہالت قرار پائیگااز ہری نے کہا: اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ علم والے کا اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرنا ہے چنا نچھ مل علم کے مطابق نہ کرنا جہالت ہے۔ (مرقات )۔

3﴾ قوله: وان من القول عبالا (اوربعض باتيں وبال بيں) يعنى تھھ پر بوجھاور وبال بيں يا تھھ سے جولوگ سننے بيں ان پرگراں گزرتی بیں۔(مرقات)۔ 176/6186 سیدنا أبی بن کعب رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے انہوں نے کہا: رسول الله علیہ وسلم نے فرمایا: بعض اشعار حکمت 1 ہوتے ہیں۔ (بخاری)۔

177/6187 ہسیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وض کیا کہ اللہ تعالی نے شعر کے بارے جونازل کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مؤسل بنی تلوار سے اورا بنی زبان سے جہاد کرتا ہے اور قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے ماس سے ان کواس طرح مارتے ہوگویا تیر چلایا جارہا ہے۔ (شرح السنة)۔

178/6188 کیا: یا 178/6188 کی بن عبدالبرکی کتاب الاستیعاب میں ہے حضرت کعب نے عرض کیا: یا رسول الله صلی الله علیه وسلم! آپ شعر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مومن اپنی تلوار اوراپنی زبان سے جہاد کرتا ہے۔

179/6189 ﴿ الله عليه وسلم الله تعالى عنها سے روایت ہے کہ رسول الله علیه وسلم الله علیه وسلم فرمایا: تم کفار قریش کی ہجو ہے کرو! کیونکہ وہ (شعر کے ذریعہ ہجو کرنا) ان پر تیر چلانے سے زیادہ سخت ہے۔ (مسلم)۔

1) قوله: ان من الشعو حکمة (بعض اشعار حکمت ہوتے ہیں) اس میں من تبعیفیہ ہے ابن بطال نے کہا: شعراور رجز جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اسکی تعظیم اسکی وحدانیت اسکی اطاعت وفر ما نبرداری اور اسکے حضور سرتسلیم خم کرنے پرتر جیج ہوتو وہ عمدہ ، بہتر اور پندیدہ ہے اور حدیث شریف میں جو اسکو حکمت کہا گیا ہے اس سے مرادیمی ہے اور جوشعر جھوٹ اور فحش باتوں پر مشتمل ہے وہ ندموم ہے اور درجہ ذیل حدیث شریف میں جوفر مایا گیا ہے اس سے بہی ندموم شعر مراد ہے بان یسمتلئی جوف رجل قیحا خیر له من ان یسمتلئی شعرا۔ کہ سی آدمی کا پیٹے شعر سے بھرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ اسکا (پیٹ) پیپ سے بھر جائے۔ (عمدة القاری)۔

2) قوله: اهه جوا قریشا (تم قریش کی جوکرو) امام نووی نے کہا: اس میں کفار کی جواور ایذ ارسانی کا جواز ہے جب تک کہان کیلئے امان نہ ہو کیونکہ اللہ تعالی نے ان سے جہاد کرنے اور ان پر تخق کرنے کا حکم فرمایا اس لئے کہ انہوں نے مسلمانوں کی جو کی ہے اس کی وجہ سے انکی ندمت کرنے اور ان سے انقام لینے کا حکم ہے البتہ اپنی طرف سے انکی جو کی ابتداء کرنا اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی روشنی میں جا تر نہیں: وَلَا تَسُبُّوا اللّٰهِ عَدُوا بِغَیْرِ عِلْمٍ ۔ (الانعام، 108) علم جولوگ اللہ کے سوادوسروں کی پر ستش کرتے ہیں تم ان کو ہرا بھلانہ کہوکہ بیلوگ بھی حدسے متجاوز ہوکر بے سمجھے بو جھے اللہ کو ہرا بھلا کہنے کیس ۔ (مرقات)۔

180/6190 سیدنا براءرضی الله تعالی عنه سے روایت ہے انہوں نے کہا: نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے قریظہ کی جنگ کے دن حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنه سے فر مایا: مشرکین کی جوکرو، جرئیل تمہارے ساتھ ہیں اور حسان رضی الله تعالی عنه سے رسول الله صلی الله علیه وسلم فر ماتے سے بتم میری طرف سے جواب دو، اے الله روح القدس سے ان کی مد فر ما۔ (متفق علیه)۔

181/6191 کے سیدتناعا کشہرضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے انہوں نے کہا: میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کے رسول کی مدافعت مسلی اللہ علیہ وسلم کو حسان سے فرماتے ہوئے سنی ہوں کہ جب تک تم اللہ اور اس کے رسول کی مدافعت کرتے ہوروح القدس تبہارے مدد کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا: میں رسول اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنی ہوں حسان نے ان (کفار) کی ہجو کر کے شفادی اور خود بھی شفایائی۔ (مسلم)۔

اللہ علیہ وسلم حسان کے اللہ علیہ وسلم حسان اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم حسان اللہ تعالی عنہ کے لئے مسجد میں ایک 1 منبرر کھتے تھے جس پر ٹہر کروہ رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اظہار فخر فرماتے یا مدافعت کرتے اور رسول اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اللہ تعالی حسان کی روح القدس سے مدد فرماتا ہے، جب تک وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدافعت کرتے اور آپ کی شان بیان کرتے ہیں۔ (بخاری)۔

1) قوله: یضع لحسان منبرا فی المسجد (حضرت حسان کیلے مسجد میں منبرر کھتے تھے) صاحب ردافخار نے وتر اورنوافل کے بیان سے کچھ پہلے لکھا ہے امام طحاوی رحمتہ اللہ علیہ نے شرح مجمع الا ثار میں تخریخ کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وہلم نے مسجد میں اشعار کہنے اور اس میں سامان بیچنے اور نماز سے پہلے حلقے بنانے سے منع فر مایا پھر (امام طحاوی) نے حدیث فرکورہ کے درمیان اوراس حدیث کے درمیان جس میں وارد ہے کہ حضور علیہ نے حضرت حسان کیلئے منبرر کھااس پر آپ اشعار پڑھتے تھے اس طرح تطبیق دی ہے کہ پہلی حدیث کوان اشعار کے پڑھنے پر محمول کیا جائے جو قریش کی جو میں پڑھا کرتے تھے یا اس قسم کے اشعار جس میں ضرر ہویا دوسری صورت یہ ہے کہ ممانعت اس صورت پر محمول کیا جائے کہ مسجد میں اس شاعری کا اس درجہ غلبہ ہوجائے اس میں موجود اکثر اشخاص اس میں معرف ہوجائے اس لئے والی حدیث کواس میں جو تاسینے کیلئے جمع ہوجا ئیں تو وہ کر وہ قرار دیا جائے گا تو حضور علیا ہوجائے اس میں جوتا سینے کیلئے جمع ہوجا ئیں تو وہ کر وہ قرار دیا جائے گا تو حضور علی گواں میں جوتا سینے کیلئے جمع ہوجا نمیں تو وہ کہنا اور نماز سے بہلے حلقہ بنانا گران کا اس میں غلاج وجود سے کو کملے وہ کہنا اور نماز دیا جائے گا تو کملے وہ کہنا اور نماز دیا جائے گا تو کہنے وہ کہنا اور نماز دی جمعہ وہ ان اگران کا اس میں غلاج وجود کے تو کم کروہ وہ کوار دیا جائے گا تو کہنا اور نماز دیا جائے گا تو کم کروہ وہ کا ان کا اس میں جوتا سینے کیلئے جمع ہوجا کیں تو وہ کم کروہ قرار دیا جائے گا تو کہنے وشرا کرنا شعر کہنا اور نماز سے بہلے حلقہ بنانا گران کا اس میں غلاج وہائے تو کم کروہ ہوگا ور نہیں۔

183/6193 سیدنا ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے انہوں نے کہا:
اس ا ثناء میں کہ ہم لوگ حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ مقام عرج میں چل رہے تھے
اچا نک ایک شاعر اشعار پڑھتے ہوئے سامنے آیا تو حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد
فرمائے تم (اس) شیطان کو پکڑلویا فرمایا کہ شیطان کو روک لو یقیناً کسی آ دمی کا پیٹ شعر سے
مجرجانے سے اس کیلئے پیپ سے بھرجانا زیادہ 1 بہتر ہے۔

184/6194 کے سیرنا ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: یقیناً کسی آ دمی کے پیٹ کا پیپ سے بھر جانا جو اسکو خراب کردے اسکے شعرسے بھر جانے سے زیادہ بہتر ہے۔ (متفق علیہ)۔

الله عليه وسلم على الله عليه وسلم عنها وخرات رسول الله عليه وسلم في ارشا وفر مايا: وه ايك ايسا كلام

1) قو له: لان یسمتسلسی جوف رجل قیبحا خیر له من ان یسمتلنسی شعرا (کس) آدی کا پیٹ شعر سے جرجانے سے اس کے لئے پیپ سے جرجانا بہتر ہے )صاحب ردالمختار نے کتاب کے شروع میں سم المنتی کے بیان سے پہلے لکھا ہے جان لوکہ جوشعر مکر وہ ہے وہ شعر ہے جس پر وہ مداومت کر بے اوراسکواللہ تعالیٰ کے ذکر اور شرعی علوم سے بحر شہت کر دیا ور سے جوشق علیہ مدیث ہے اس کی بہی تشریح کی گئی: لأن یسمتلنی جوف احد کم قیبحا خیر له من ان یسمتلنی شعر اتم میں سے کسی کا پیٹ شعر سے جرجان بہتر ہے مختصر طور پر اس سے مشغولیت رکھتے میں کوئی حرج نہیں ہے جب میں سے کسی کا پیپ سے بھر جانا بہتر ہے مختصر طور پر اس سے مشغولیت رکھتے میں کوئی حرج نہیں ہے جب کہ اس سے مقدود دقتی واطیف نکات آفرین مان علی درجے کی شبیبات اور عمدہ دکش معانی کا اظہار ہوا گرچکہ وہ اشعار رخسار اور قد وقامت کے بیان میں ہوں کیونکہ اس کسلے علاء برلیج نے اس سے مولد بن اور دیگر شعراء کے اشعار سے استشہاد کیا ہے محق علا مدابن بھا من فی القدر پر کے کتاب الشہا دات میں ذکر کیا ہے کہ اس میں سے وہ اشعار حرام ہیں جن میں السی چیزیں بیان کی گئی ہوں جو جائز نہیں ہیں خاص مسلم یاذ می کی جوگر نا جب کہ شعرار جو اس طرح کے مضامین سے ضائی ہیں اور جوگل وریا عین اور بھارتا ہو۔ یا کسی مسلم یاذ می کی جوگر نا جب کہ شعار جو اس طرح کے مضامین سے ضائی ہیں اور جوگل وریا عین اور کیونکہ کر بیان پر شاعر کے وہ اشعار جو اس طرح کے مضامین سے ضائی ہیں اور جوگل وریا عین اور کیونکہ کر بیان پر مشتل میں ہوں اور کیونٹر میں نوازل سے منقول ہے ادبی اشعار کا پڑھنا جب کہ آسمین فتی و قور شراب اور بے ریش ٹر کے کا فیل کی وہ وہ کر وہ ہوں ہو تو مکر وہ ہوں ۔ اور وہ وہ کا در سے تو مکر وہ ہیں ۔ انہیں وہ تو مکر وہ ہوں ۔ انہیں وہ تو مکر وہ ہیں ۔ اگر وہ وہ کی میں وہ تو مکر وہ ہیں ۔ انہیں وہ تو مکر وہ ہیں ۔ انہی وہ تو مکر وہ ہیں ۔ انہیں کی وہ تو مکر وہ ہیں ۔ اگر وہ تو مکر وہ ہیں ۔ انہوں کی جو تو مکر وہ ہیں ۔ انہوں کر وہ ہیں ۔ انہوں کو تو مکر وہ ہیں ۔ انہوں کی تو مکر وہ ہیں ۔ انہوں کی جو تو مکر وہ ہیں ۔ انہوں کی کر وہ ہیں ۔ انہوں کی کی در شراب اور کی کر وہ ہیں ۔ انہوں کی کر وہ ہیں ۔ انہوں کر وہ کر کر وہ ہیں ۔ انہوں کر کر کیا ہوں کی کر وہ ہیں ۔ انہوں

ہےجسکا چھا چھا ہے اور 1 پر ابراہے۔( دار قطنی )۔

امام شافعی نے اسے حضرت عروہ سے مرسل روایت کیا ہے۔

الله عند الله الله الله عليه والله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عليه الله عليه والله عند الله عليه والله عند والله والل

187/6197 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا: حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: سب سے زیادہ سچی بات جسکوسی شاعر نے کہا وہ شاعرلبید کی بات ہے، سنو ہرشکی اللہ کے سواباطل ہے۔ ( بخاری مسلم )۔

188/6198 ﴾ سيدنا جندب رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے نبي اکرم صلى الله عليه وسلم

1) قبو له: هو کلام فحسنه حسن و قبیحه قبیع (وه ایک کلام ہے، جس کا اچھا اچھا ہے اور برابرا ہے) صاحب روختار نے وتر اور اولاً کے بیان سے بچھ پہلے لکھا کہ صاحب ایضاء المعنوی نے کہا ہے: بیسویں یعنی زبان کی آفتوں میں سے ایک بیسویں آفت شعر ہے، حضورا کرم ایک سے بیسویں اسے معنی بید بیل حضورا کرم ایک سے ساتھ ہے۔ اس کے معنی بید بیل کہ حضورا کرم ایک سے ساتھ کے اس کی تعریف کی جائے گی جب وہ تعریف کے جائے گی جب وہ تعریف کے جائے گی جب وہ تعریف کے جائے گی جس اور بیا ہے جس کا اچھا اجھا ہے اور برابرا ہے، اس کے معنی بید بیل کی تعریف کی جائے گی جب وہ تعریف کے جائے ہے کہ جھی مسلم کی جوحرام ہے آگر چکیہ وہ برائی آسمیں موجود ہو، حضور واقعی ہے ارشاد فر مایا: ضرورتم میں سے کسی آدمی کے پیٹ کا بیپ سے بھر جانا اس کے شعر سے بھر جانے سے بہتر ہے، اور اس میل جودو موجود سے مواث خود میل سے کسی آدمی کے پیٹ کا بیپ سے بھر جانا اس کے شعر سے بھر جانے نے سے بہتر ہے، اور اس میل نے در اور موجود کے دو موجود سے وہ اشعار جودوعظ وقعیدے تحمیت وموعظت اللہ تعالی کی فعتوں کے ذکر اور متعین کی صفت پر شتمل ہوں تو دہ قوت سے متعلق نو اور موجود کے دمانے میل بیان کی ہے اور جوشم اہم امور نازل ہونے کے دمانے میل ہوں وہ مردہ ہے، اسی طرح امام ابوالیٹ سے موجود کے کہ ایک اور بھر بنا لئو اسکی گوائی گااورا سکی گوائی وائی درکردی جائے گی۔ بہتر سے الیو اسکی سے حکمت پر شتمل قابل تعریف اشعار پڑھنے کا پہندیدہ ہونا نابت ہے۔ (مرقات)۔

کی انگشت مبارک ایک جنگ میں خون آلود ہوگئ تھی ، تو آپ نے فرمایا بنہیں ہے تو مگر ایک انگلی جوخون آلود 1 ہوگئ ہے اللہ کے راستے میں ہے۔ ( بخاری ومسلم )۔

189/6199 ہسیدنا براءرضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی جنگ خندق کے دن مٹی (خندق میں سے ) منتقل کر رہے تھے یہاں تک کہ آپ کا شکم مبارک آلودہ ہو گیا، آپ فر مارہے تھے، اللہ کی قتم! اگر اللہ نہ ہوتا (اللہ ہدایت نہ دیتا تو) ہم ہدایت نہ دیا تو) ہم ہدایت نہ دیا تو ،

اور نه مم نماز پڑھتے ہیں تو ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم پرسکون اور دل کا اطمینان نازل فرما!

اگر ہمارا (دشمن سے ) مقابلہ ہوتو ہم کو ثابت قدم رکھ بیشک وہ لوگ ہم پر بغاوت کئے ہیں ،

جب وہ فتنہ کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم انکار کرتے ہیں حضورہ ایستہ

اَبَيْنَا اَ بَيْنَا (ہم انکارکرتے ہیں،ہم انکارکرتے ہیں،) پراپنی آواز بلندفر ماتے۔ (بخاری وسلم)

190/6200 ﴿ سیدنا انس رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے انہوں نے کہا: مہاجرین
اور انصار خند ق کھودر ہے تھے اور مٹی منتقل کررہے تھے اور وہ سب کہتے جارہے تھے
ہم وہ ہیں جو بیعت کئے حضرت محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر،

<sup>1﴾</sup> قوله: هل انت الا اصبح دمیت (نہیں ہے تو مگرایک انگی جوخون آلود ہوگئ ہے) لینی نبی اکر میں گئے نے پاک صاف سلیقہ مند طبیعت کے اقتضاء کی بناء اتفاقی طور پراسکے وزن کا قصد، وارادہ کئے بغیر فر مایا ہے جسیا کدا کثر حضرات سے ہوتا ہے اور شعرا یسے قافید داراور ہم وزن کلام کو کہتے ہیں جوقصد، وارادہ کے تحت جاری ہوتا ہے تا کہ قرآن کریم اور کلام نبوت میں جوموزوں کلمات وارد ہیں وہ اس تعریف میں نہ آئیں۔ (ماخوذ از مرقات)۔

<sup>2﴾</sup> قبوله: والله لو لا الله ما اهتدینا (الله کی شم اگرالله نه ہوتا تو ہم ہدایت نه پاتے) کر مانی نے کہا: که بیر حضرت ابن رواحہ رضی الله عنہ کے رجز والے اشعار میں سے تھے جن کوحضورا کرم ایک نیستی خندق کھود نے کے وقت پڑھ رہے تھے۔ (عمدة القاری)۔

جہاد کے لئے جب تک ہم باقی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیتے ہوئے فرمار ہے تھے:

اے اللہ کوئی زندگی نہیں ہے سوائے آخرت کی زندگی کے پس تُو انصار کی اور مہاجرین کی مغفرت فرما ( بخاری مسلم )۔

191/6201 گاورانهی سے روایت ہے انہوں نے کہا: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدی خوان سے ان کو انجشہ کہا جاتا تھا اور بیا چھی آواز والے تھے، توان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے انجشہ آہتہ چلاؤ، شیشوں کومت آپتوڑو، قیادہ نے کہا: اس سے آپ کی مراد کمزور عورتیں ہیں (بخاری وسلم)۔

192/6202 ﴿ سيدناجابرضى الله تعالى عنه سے روایت ہے انہوں نے کہا: رسول الله صلى الله عليه وسلم نے راہدہ میں نفاق کوا گاتا ہے جبیبا کے پانی کھیت کوا گاتا ہے۔ (بیہق شعب الایمان)۔

1﴾ قوله: لا تکسر القواریو (شیشوں)ومت توڑو) قوار پرشیشہ کو کہتے ہیں اس کے ذریعہ آپ نے عورتوں سے کنایہ کیا ہے کیونکہ ان میں ملائمت ولطافت ہوتی ہے اور نازک ساخت ہوتی ہیں ،حضوط اللہ نے انکواپی خوش الحان آ واز پست رکھنے کا حکم فرمایا اس اندیشہ کی وجہ سے کہ انکے عزائم کی کمزوری اور جلدا اثر قبول کر لینے کی بناء پر شیشہ کے جلد لوٹ جانے کی طرح کہیں بیا چھی آ واز ان کے دلوں میں گھرنہ کر جائے۔

2) قوله: الغناء ينبت النفاق في القلب الخ (گانا بجانا ول مين نفاق اگاتا ہے) در مختار کے کتاب الحظو والا باحته مين اور سراج مين ہے کہ تمام اقسام کے لھوولوب حرام ہيں اور اس منکر کورو کنے اور بدلنے کیلئے اکل اجازت کے بغیران کے پاس جاسکتے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عند نے کہا لھولوب اور گانے کی آواز دل میں نفاق کواگاتی ہے جیسے پانی پودے کواگا تا ہے میں کہتا ہوں برازیہ میں ہے لھو لعب بانس کی کمڑیاں وغیرہ بجانا حضور علیہ الصلوق والسلام کے اس قول کی وجہ سے حرام ہے۔

لھولعب کوسنا گناہ ہے اوراس کے پاس بیٹھنافس ہے اوراس سے لطف اندوز ہونا کفر کرنا ہے۔ یعنی نعمت کی ناشکری وناقدری کرنا ہے اعضاء وجوارح کوجس مقصد کیلئے پیدا کیا گیا ہے اس کے علاوہ میں ان کواستعال کرنا نعمت کی ناقدری ہے بیشکرگز ارئی نہیں ہے اور مکمل طور پر واجب ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے تا کہ وہ آواز سنائی نہ دے کیونکہ مروی ہیکہ جس وقت اسکی آواز سنائی دے رہی تھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی انگشت مبارک کواپنے کان میں داخل فر مایا اور عرب کے اشعار اگر اس میں فسق و فجو رکا ذکر ہے تو انکوسنا مکروہ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی انگشت مبارک کواپنے کان میں واخل فر مایا اور عرب کے اشعار اگر اس میں فسق و فجو رکا ذکر ہے تو انکوسنا مکروہ ہمانی کے اس کو جائز ہم تھے کی بناء پر کفر ہمانی ہمانی کے کہا ہم اور دیا ہم وجیسا کہ نہا ہم میں ہمانہ کہ تاب (اختیار) میں ہے ، یااس کو جائز ہم کے لئے فر مایا ہم وجو سے میں گناہ کے خت اور بڑا بتلا نے کے لئے ہم واوراس کا عطف ای بالنعمہ یعنی نعمت کی ناقدری پر ہے بعنی اس پر جو کفر کا اطلاق کیا گیا ہے وہ اس میں گناہ کے خت اور بڑا بتلا نے کے لئے ہم واوراس کا عطف ای بالنعمہ یعنی نعمت کی ناقدری پر ہے بعنی اس پر جو کفر کا اطلاق کیا گیا ہے وہ اس میں گناہ ک خت اور بڑا بتلا نے کے لئے ہم سے ۔۔۔۔ بقیدا گلے صفحہ پر۔۔۔۔

193/6203 سیرنانافع سے روایت ہے انہوں نے کہا: میں حضرت ابن عمررضی اللہ عنہما کے ساتھ ایک راستہ میں جارہا تھا آپ نے ایک باجہ سنا تو آپ نے اپنی دوا نگلیاں اپنے دونوں کا نوں میں رکھ لیں اور راستے سے دوسرے کنارے کی طرف ہٹ گئے ، پھر دور ہٹنے کے بعد مجھ سے کہا: کیا تو بچھ تن رہا ہے؟ میں نے کہا: نہیں! پس آپ نے دونوں انگلیاں اپنے دونوں کا نوں میں سے نکال دیں، فرمایا: میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو آپ نے بانسری کی آواز سنی تو آپ نے ویساہی کیا جسیا میں کیا ہوں۔ نافع نے کہا: میں اس وقت جچوٹا تھا (ابوداؤد، احمد)۔

بَابُ الْبَيَانِ وَالشِّعُرِ وَالتَّغَنِّي خُمْ مُوا



۔۔۔ مابقی حاشیہ۔۔۔اورحضورعلیہ السلام سے جومنقول ہے کہ آپ نے شعر ساعت فر مایا توبیگانے کے جواز پر دلالت نہیں کرتا اور اسکو حکمت وموعظت والے اشعار پرمحمول کیا جاسکتا ہے اور حضور علیہ السلام کے وجد میں آنے سے متعلق جو حدیث شریف ہے وہ غیر سجع بحث تفسیرات احمد میہ کے حوالہ سے گانے کی بحث کے شروع میں گذریجی اسکامطالعہ کریں کیونکہ وہ اپنے مضمون میں ایک عمدہ اور نفیس بحث ہے۔

# بسم الله الرحمٰن الرحيم

## 10/213 بَابُ حِفْظِ اللِّسَانَ وَالْغِيْبَةِ وَالشَّتُم

زبان کی حفاظت،غیبت اور گالی دینے کابیان

اوراللہ بزرگ و برتر کاارشاد ہے: اے ایمان والو! تم بہت سے بدگمانیوں سے بچو کیونکہ بعض مگمان گناہ ہوتے ہیں اورایک دوسرے کے تجسس میں نہ رہا کر واور نہتم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تم ضرور نفرت کروگے اور اللہ سے ڈرتے رہو بلا شبہ اللہ تو بہ قبول کرنے والا، مہر بان ہے۔ (49۔ ججرات، آیت: 12)

194/6204 ہسیدناسہل بن سعدرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا: رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص ضانت دے میرے لئے اس چیز کی جواس کے دوجڑوں کے درمیان ہے اوراس چیز کی جواس کے دویا وُوں کے درمیان ہے تو میں ضانت دیتا ہوں اسکو جنت کی۔ (بخاری)۔

195/6205 سیدناعبادة بن صامت رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: تم مجھے اپنی طرف سے چھے چیزوں کی ضانت دوتم کو جنت کی ضانت دیتا ہوں۔ جب بات کروتو سے بولو، اور جب وعدہ کروپورا کرو، اور جب تمہمارے پاس امانت رکھی جائے تو اسکوادا کرو، اپنی شرمگا ہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگا ہوں کو نیچی رکھواور اپنے ہاتھے روک لو۔ (احمر، بیہی شعب الایمان)۔

196/6206 کے سیدناابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا: کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیاتم جانتے ہووہ کونسی چیز ہے جولوگوں کو جنت میں کثرت سے داخل

کرتی ہے، وہ اللہ کا تقویٰ اور حسن اخلاق ہے، کیاتم جانتے ہووہ کونسی چیز ہے جو کثرت سے لوگوں کودوزخ میں داخل کرتی ہے؟ وہ دونوں کھوکلی چیزیں ہیں: منہاورشرمگاہ۔(تر مذی،ابن ماجہ)۔ 197/6207 ﴾ سيدناعقبه بن عامر رضي الله تعالى عنه سے روايت ہے انہوں نے کہا: میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے ملاقات كى اور عرض كيا: نجات كيا ہے؟ تو آ ہے الله الله نے ارشاد فر مايا: ا نی زبان کواینے اوپر قابومیں رکھاور تیرا گھر تیرے لئے وسیع رہےاوراینے گناہ پررو۔(احمد، ترمذی)۔ 198/6208 ﴾ سيدناسفيان بن عبدالله ثقفي رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كه ميں نے کہا: یارسول اللہ! جن چیزوں کا مجھ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوف فرماتے ہیں ان میں زیادہ خوفناک کونسی چیز ہے، انہوں نے کہا: آپ پنی زبان مبارک کو پکڑے اور فر مایا: پیہے۔ (تر مذی)۔ 199/6209 ﴾ سيدنااسلم سے روايت ہے انہوں نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عندایک دن ابوبکرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور وہ اپنی زبان کو کھینچ رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ نے کہا: رک جائیے ، اللّٰہ تعالٰی نے تو آپ کی مغفرت فر مادی ہے، توان سے ابوبکر رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ نے کہا: کہ یہی (زبان) ہے جومجھکو ہلاکتوں کی جگہوں میں ڈالدی ہے۔ (مالک)۔ 200/6210 ﴾سيدنا ابوسعيد رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے انہوں نے اس حدیث کومرفوع بیان کیا ہے۔حضورصلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جب ابن آ دم صبح کرتا ہے توزبان کے سامنے سارے اعضاء عاجزی کرتے ہیں اور کہتے ہیں تو ہمارے حق میں اللہ سے ڈر۔ بیشک ہم تجھ سے ہیں۔اگر تو سیدھی رہی تو ہم سب سید ھے رہیں گے اور تو تیڑی ہوجائے تو ہم سب تیڑے ہوجائیں گے۔(ترمذی)۔ 201/6211 ﴿ سيدناعبدالله بن عمر ورضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے انہوں نے کہا: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جوآ دمی خاموش رہاوہ نجات پایا۔ (احمد، ترمذی، داری، پیہتی شعب الا بمان)۔

202/6212 ﴿ سیدنا عمر الن بن حصین رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خاموش رہنے پرآ دمی کا جمے رہنا اللہ کے پاس ساٹھ (60) سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ (بیہتی شعب الا بمان)۔

203/6213 پسیدناانس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم فی میں بہت وزنی فی مایا: اے ابوذر کیا میں تم کو دوایسی خصلتیں نه بتاؤں جو پیٹھ پر ملکے اور میزان میں بہت وزنی بین؟ تو میں نے کہا: ہاں! کیوں نہیں، آپ نے ارشا دفر مایا: بکثر ت خاموشی اور حسن اخلاق اور قسم ہیں؟ تو میں نے کہا: ہاں! کیوں نہیں، آپ نے ارشاد فر مایا: بکثر ت خاموشی اور حسن اخلاق اور قسم ہیں؟ تو میں میری جان ہے، مخلوق نے ان کے مثل کوئی کام نہیں کیا۔ (بیہتی: شعب الایمان)۔

کا کے دکر ہے اور زمین میں تیرے گئے اور میں اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا:
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، پھر انہوں نے ایک طویل حدیث بیان
کی یہاں تک کہ کہا: میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے کچھ شیحت سیجئے ، آپ
نے فر مایا: میں تم کواللہ کے تقوی کی تھیے ت کرتا ہوں، کیونکہ وہ زیادہ زینت دینے والا ہے تیرے تمام معاملات کو، میں نے عرض کیا: آپ مجھے مزید تھیے ت فرما کیں، آپ نے ارشاد فرمایا:
تو قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ بزرگ و برتر کے ذکر کولازم کرلے کیونکہ وہ آسمان میں تیرے لئے ذکر ہے اور زمین میں تیرے لئے اس پر اضافہ لئے ذکر ہے اور زمین میں تیرے لئے تورہے۔ میں نے عرض کیا: میرے لئے اس پر اضافہ

فرمائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو طویل خاموثی کو لازم کرلے کیونکہ وہ شیطان کو بھانے کا ذریعہ ہے اور دین کے معاملہ میں تیرے لئے مدد ہے، میں نے عرض کیا: اور اضافہ فرمائے تو آپ علیہ نے ارشاد فرمایا: تم زیادہ ہنی سے بچو، کیونکہ وہ دل کو مردہ کر دیتی ہے اور تیرے چہرے کے نور کو دور کر دیتی ہے، میں نے عرض کیا: میرے لئے اس پر اضافہ فرمائیں، آپ علیہ فرمائے تم حق بات بولوا گرچیکہ وہ کڑوی ہو، میں نے عرض کیا: میرے لئے اس پر اور اضافہ فرمائیں، آپ علیہ نے فرمایا: تم اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے اضافہ فرمائیں، آپ نے فرمایا: آپ میرے لئے اس میں اور اضافہ فرمائیں، آپ نے فرمایا: تیرے میں عوب جس کوتو جانتا ہے لوگوں کے برائیاں سے روک دیں۔ (بیبی شعب الایمان)۔

عضرت البوذرغفاری رضی الله تعالی عنه کے پاس آیا تو میں نے ان کو گھٹے کھڑے کر کے ان پر کالی کمبل البوذرغفاری رضی الله تعالی عنه کے پاس آیا تو میں نے ان کو گھٹے کھڑے کر کے ان پر کالی کمبل لیسٹ کر مسجد میں تنہا بیٹھے ہوئے پایا تو میں نے کہا: ائے ابوذریہ تنہائی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا: میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تنہائی برے ہمنشین سے بہتر ہے، اور خیر کی بات کھانا خاموثی سے بہتر ہے اور خاموثی برائی کی بات کھانا خاموثی سے بہتر ہے اور خاموثی برائی کی بات کھانے سے بہتر ہے۔ (بیہتی شعب الایمان)۔

206/6216 ہسید نابلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا: رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: آدمی خیر کی بات کرتا ہے جس کی انہناء کو وہ نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ اس کے لئے اس کی وجہ سے اس دن تک اپنی خوشنودی لکھ دیتا ہے جس دن وہ اللہ سے ملاقات کریگا،

1﴾ قبولسہ: لیسحبز ک الخ (تیرے وہ عیوب جس کوتو جانتا ہے جھکو ) لوگوں کے عیوب سے رو کے ۔جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے جسکو دیلمی نے تخ بڑ کیا ہے: کیا ہی خوبی ہے اس شخص کے لئے جسکواس کا عیب لوگوں کے عیوب سے روک دے۔ (مرقات)۔ اورآ دمی کوئی برائی کی بات کرتا ہے جس کے انجام کووہ نہیں جانتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس پراپنی ناراضگی اس دن تک کے لئے لکھ دیتا ہے جس دن وہ اس سے ملاقات کریگا۔ (شرح السنہ)۔

امام ما لک، امام تر مذی ، امام ابن ماجہ نے اس کے ہم معنی روایت کیا ہے۔

207/6217 کے سیدناابو ہر برہ درضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوایت ہے انہوں نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وہ توجہ نہیں کرتا ہے جسکی طرف وہ توجہ نہیں کرتا ہے جسکی طرف وہ توجہ نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے کئی درجے بلند کرتا ہے اور بندہ اللہ تعالیٰ کی ناراضکی کی بات کرتا ہے جس کی طرف وہ توجہ نہیں کرتا اس کی وجہ سے وہ جہنم میں گرتا ہے۔ (بخاری)۔

208/6218 ﴾ ان دونوں (بخاری،مسلم) کی ایک روایت میں ہے اس کی وجہ سے دوزخ میں اس سے زیادہ دور فاصلہ پر گرجا تا ہے جومشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔

209/6219 ہے انہی سے روایت ہے انہوں نے کہا: رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ بندہ کوئی بات کہتا ہے اور وہ صرف لوگوں کو ہنسانے کی خاطر کہتا ہے۔ تواسکی وجہ سے وہ اس سے بھی زیادہ دور مسافت میں گر جاتا ہے جو آسان اور زمین کے درمیان میں ہے۔ اور وہ پھسل جاتا ہے۔ پیری نیاز بان سے اس سے زیادہ جو اسے قدم سے پھسل جاتا ہے۔ (بیہی شعب الایمان)۔

210/6220 سیدنابنم بن کیم اپنوالدسے وہ اپنوادا سے داداسے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا: کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: خرابی ہے اس شخص کے لئے جو بیان کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے تا کہ اس کے ذریعہ لوگول کو ہنسائے خرابی ہے اس کیلئے اس کیلئے خرابی ہے۔ (احمد، تر مذی ،ابودا وُدداری)۔ ہے تا کہ اس کے ذریعہ لوگول کو ہنسائے خرابی ہے اس کیلئے خرابی ہے۔ (احمد، تر مذی ،ابودل نے کہ المول نے کہ اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بڑی خیانت کی بات ہے تم اپنے کھائی سے کوئی ایسی بات بران کروکہ وہ تم کوسیا تجھر ماہے اور تم اسکے ساتھ جھوٹ بول رہے ہو۔ (ابوداوُد)۔

212/6222 ﴾ سيرنا ابوا مامه رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے انہوں نے فر مایا: رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشا دفر مایا: مومن تمام خصلتوں پر پیدا ہوسکتا ہے مگر جھوٹ اور خيانت يرنهيس \_ (احمر، بيهقى في شعب الإيمان، عن سعد بن ابي وقاص ) \_

213/6223 ﴾ سید ناصفوان بن سلیم رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ صلی الله علیه وسلم سے عرض کیا گیا: کیا مومن بردل ہوسکتا ہے؟ تو آب نے فرمایا: ہاں! عرض کیا گیا: کیا مومن بخیل ہوسکتا ہے؟ آپ نے ارشا دفر مایا: ہاں، پھرآپ سے عرض کیا گیا: کیا مومن حجموٹا ہوتا ہے؟ فر مایانہیں ۔ ( ما لک ہیہتی شعب الایمان مرسلا )۔

214/6224 ﴾ سیدناابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے انہوں نے کہا: رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جب بندہ حجموث بولتا ہے تو اس کی بد بوکی وجہ سے فرشتہ اس سے ایک میل دور ہوجا تاہے۔(ترمذی)۔

215/6225 ﴾ سيدنا عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے انہوں نے کہا: كەرسول الله ملى الله عليه وسلم نے ارشا دفر مايا بتم سيائى كولازم كراو كيونكه سيائى نيكى كى طرف بيجاتى ہے اور بیشک نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔اورآ دمی ہمیشہ سے بولتا ہے اور سجائی کو تلاش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے پاس صدیقین میں لکھا جاتا ہے، اورتم جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتی ہے اور برائی دوزخ کی طرف لے جاتی ہے اور آ دمی ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کو تلاش کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے پاس جھوٹا لکھاجا تاہے۔ (متفق علیہ)۔

216/6226 ایک روایت میں ہے آپ آیک فرمایا: کہ سیائی نیکی ہے اور بینک نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے،اور جھوٹ برائی ہےاور برائی دوزخ کی طرف لے جاتی ہے۔ 217/6227 ﴾ سیدناانس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے انہوں نے کہا: که رسول الله

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو آدمی جھوٹ 1 کوچھوڑ دے جبکہ وہ باطل 2 ہے تواس کے لئے جنت کے کنارے میں ایک محل بنایا جائے گا اور جو آدمی جھگڑ ہے کوچھوڑ دے حالانکہ وہ تن پر ہوتو اس کے لئے جنت کے بہت کی بنایا جائے گا اور جو آدمی اپنے اخلاق کو اچھے کر ہے تواس کے لئے کل اس کے اعلیٰ حصہ میں بنایا جائے گا۔ بہت میں کمی بنایا جائے گا۔ تہ مدید شخص ہے، اور اسی طرح شرح السنہ میں ہے۔

218/6228 پسیدنا ابن مسعود رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ شیطان آ دمی کی شکل اختیار 3 کر کے قوم کے پاس آتا اور ان سے کوئی جھوٹی بات بیان کرتا ہے، پھر وہ لوگ الگ الگ چلے جاتے ہیں، پھر ان میں کا کوئی شخص کہتا ہے میں ایک آ دمی کوسنا ہوں اس کے چہرہ کو پیچانتا ہوں اسکانام کیا ہے نہیں جانتا، وہ بیان کررہا تھا۔ (مسلم)۔

219/6229 سیرتنا ام کلثوم رضی الله تعالیٰ عنها سے روایت ہے انہوں نے کہا: کہ رسول الله علیہ وسلم نے فر مایا: جموٹا وہ نہیں ہے جولوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے، اور بھلائی کی بات کہتا ہے، اور کوئی اچھی بات منسوب کرتا ہے۔ (متفق علیہ)۔

220/6230 گسیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا: کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تم قیامت کے دن دورخی آ دمی کو بدترین آ دمی پاؤ گے جوان

<sup>1﴾</sup> قوله: من توك الكذب (جس نے جھوٹ كوچھوڑ ديا) يعنى اپنے جھگڑے كے وقت \_ (مرقات ) \_

<sup>2﴾</sup> قوله: وهو باطل (اوروه باطل ہے)اور بیشرط اور جزا کے درمیان جملہ معترضہ ہے، جھوٹ سے نفرت دلانے کے لئے کیونکہ اصل بات اس میں بیہے کہ وہ باطل ہے۔ یاوہ مفعول سے جملہ حالیہ یعنی حال بیہے کہ وہ جھوٹ باطل ہے جس میں کوئی مصلحت نہ ہو جو کذب کی اجازت دیتی ہے، جیسا کہ جنگ کا موقعہ ہے یا آپسی اختلافات کی اصلاح ہے اورکسی چیز کو کنا پیمیں بیان کرنے کے مواقع ہیں۔

<sup>3)</sup> قولہ: ان الشیطان لیتمقل فی صور ق الرجل الخ (شیطان آدی کی شکل اختیار کرکے آتا ہے) طبی نے کہا: اوراس حدیث میں تنبید کی گئی ہے وہ جس کلام کو منتا ہے اس میں غور وفکر کرے اور بیاس کا قائل کون ہے معلوم کرے آیاوہ سچاہے کہ اس کی بات نقل کرنا جائز ہے یاوہ جھوٹا ہے اس کے کلام کوفل کرنے سے پر ہیز کرنا واجب ہے بیاس بنیاد پر جوحدیث میں وار دہوا ہے '' آدمی کے جھوٹے ہونے کے لئے کافی ہے کہ وہ ہراس چیز کو بیان کرے جواس نے سنا ہے۔ (مرقات)۔

کے پاس ایک چہرہ سے آتا ہے اور اُن کے پاس ایک 1 چہرہ سے۔ (متفق علیہ)۔

221/6231 ﴾ سيدنا عمار رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے انہوں نے کہار سول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جوآ دمی دنیامیں دورخی ہوگا تواس کے لئے قیامت کے دن آگ کی دوز بانیں ہوگی۔(داری)۔

222/6232 ﴾ سيدنا حذيفه رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے انہوں نے كہا: ميں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوية فرماتے ہوئے سنا: كه چغلخور جنت ميں داخل نہيں 2 ہوگا۔ (متفق عليه)اورمسلم كي ايك روايت مين "نمّام" كالفظيــ

223/6233 ﴾ سيدناعبدالرحمان بن عنم اوراساء بنت يزيد دونوں سے روايت ہے كه نبي اكرم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: الله تعالیٰ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جب ان کودیکھا جائے تو الله یاد آ جائے،اوراللہ کے بندوں میں بدترین وہ ہیں جو چغلی کرتے ہوئے پھرتے ہیںاور محبت کرنے والے دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں، پاک آ دمیوں میں بے حیائی کے کام تلاش کرتے من \_(احمر، بيهق شعب الإيمان) \_

1﴾ قوله: الذي يأتى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه (جوان كياس ايك چرے ہے آتا ہے اوران كے پاس ايك چېرے سے ) یعنی دوسرے چېرے کے ساتھ جیسا کہ منافق اور چکنخو رہوتے ہیں۔(مُرقات)۔

عمدة القارى ميں ہےاور بيريهي حرام كر ده مداہنت ہےاور دو چېرے والے كومدا ہن ہے موسوم كيا گيا كيونكہ وہ اہل منكر سے پہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ان سے راضی ہےاوران سے فرحت وانبساط اور کشادہ روئی سے ملاقات کرتا ہے۔اوراہل حق کے لئے وہی ظاہر کرتا ہے جواس نے اہل منکر کے لئے ظاہر کیا تھا۔ پس وہ اسکودونوں جماعتوں کے لئے خلط ملط کردیتا ہے۔اوران کے ممل پراس کی رضامندی کا ظہار کرنے سے چاپلوس کے نام کامستحق ہوتا ہے اور شدیدوعید کا بھی مستحق ہوجا تا ہے'۔

مرقات میں ایک دوسرے مقام پرنے کہا گیا کہ اس سے مرادوہ تخص ہے جوانیک آ دمی کے پاس این آپ کواس کے چاہنے والوں اور خیرخوا ہوں میں بتا تا ہے اور اس کے غیاب میں اسکی برائیاں بیان کرتا ہے۔

اور کہا گیا:اس کامطلب وہ مخص ہے جودو، دشمنوں میں سے ہرایک کے ساتھالیبار ہتا ہے کہ گویاوہ اس کا دوست ہے ۔

اوروہ اسکوا پنامددگار ستجھاور میاس نے پاس اسکی مذمت کرتا ہے اور اس کے پاس اسکی مذمت کرتا ہے۔ 2) قولہ: لا ید خل المجند (جنت میں داخل نہیں ہوگا) یعنی کا میاب لوگوں کے ساتھ قات یعنی چفلخو رداخل نہیں ہوگا۔اور چفلخو ری کسی بات کوفساد کے طور پرنقل کرنا ہے۔

225/6234 کے سیدنا علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے انہوں نے کہا: کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: آ دمی کے اسلام کی خوبی یہ 1 ہے کہ وہ ایسی چیز کوچھوڑ دے جواسکو فائدہ نہیں دیتی۔(مالک، احمد)۔

اورابن ماجہ نے اسکوسید ناابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے،اورامام تر مذی نے اور شعب الایمان میں امام بیہ قی نے ان دونوں سے (علی بن حسین اور ابو ہر برہ ) روایت کی ہے۔

226/6235 ہسیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا: صحابہ میں سے ایک کا انتقال ہوا تو ایک صاحب نے کہا: تم کو جنت کی خوشخبری ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تخصے نہیں معلوم ہوسکتا ہے، وہ کسی ایسی چیز کے بارے میں بات کیا ہو جواسکے لئے مفید نہیں تھی یاوہ بخل کیا ہوکسی ایسی چیز میں جس میں اس کے لئے وہ کمی نہیں کرتی تھی۔ (تر ذی)۔

227/6236 کے رسول اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جب کوئی شخص کے کہ لوگ ہلاک مے ہوگئے ہیں تو وہی بولنے والاان میں سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے۔ (مسلم )۔

228/6237 گسیدنامعاذرضی الله تعالی عنه سے روایت ہے انہوں نے کہا: رسول الله صلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی سے قرمایا: جوآ دمی اپنے بھائی کوسی گناہ کا عار دلائے تو وہ نہیں مریگا یہاں تک کہوہ خوداس عمل کوکریگا۔اس سے مرادوہ گناہ ہے جس سے وہ تو بہکرلیا ہے۔ (تر نہی)۔

1) قوله: من حسن اسلام المعرء الخ (آدی کے اسلام کی خوبی میں سے بیہ ہے) امام نووی نے کہا بیان احادیث میں سے ایک ہے جس پر اسلام کا مدار ہے۔ ابوداؤد نے کہا کہ وہ چار ہیں: پہلی نعمان بن بشیر کی حدیث ہے ' حال واضح ہے اور حرام واضح ہے اور ان دونوں کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں جا وہ فرہ نہیں جا تنا، دوسری آدی کے اسلام کی خوبی میں سے اسکا ترک کر دینا ہے اس چیز کوجوالیعنی ہے، تیسری کوئی مومن نہیں ہوگا یہا نک کہ وہ اپنے بھائی کے لئے یہ ندکر سے جو لئے پیند کرتا ہو، چوتھی اعمال نیتوں سے ہے۔ تیسری حدیث کے بجائے بی حدیث بھی بتائی گئی: دنیا سے برغبت ہوجا اللہ بھی و چاہے گا اور ان چیزوں سے برغبت ہوجا جولوگوں کے ہاتھوں میں ہے تولوگ جھکو چاہیں گے۔ (مرقات)۔

2) قول مہ: اذا قبال الرجل ہلک الناس (جب آدی کہ لوگ ہلاک ہوگئے) لیعنی انہوں نے اپنے برے اعمال کی وجہ سے دوز ن کو واجب کرلیا ہے، اور شرح السنہ میں بیاضا فیہ ہے کہ: آدمی جب یہ بات خود پیندی اور لوگوں کی تحقیر کے طور پر کہتو وہ مکروہ ہے، جس سے منع کیا گیا ہے۔ اب رہا گر وہ لوگوں میں ان کے دین کے معاملہ میں جود کھر ہا ہے اس پر افسوس کرتے ہوئے یا اس سے ڈرانے کے لئے اسلام کے کی تاسلام کے دین کے معاملہ میں جود کھر ہا ہے اس پر افسوس کرتے ہوئے یا اس سے ڈرانے کے لئے اسلام کے کہ وہ میں اسمیس کوئی حرج نہیں سمجھتا۔ (مرقات)۔

اسطرح کہتو میں اسمیس کوئی حرج نہیں سمجھتا۔ (مرقات)۔

229/6238 کی سیدناواثلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی نے فر مایا: تواپنے بھائی کے نقصان پرخوشی کا اظہار 1 مت کر اللہ اس پر رحم کریگا اور جھے کو مبتلا کر دیگا۔ (تر مذی)۔

230/6239 سیدنا جندب رضی الله تعالی عند سے روایت ہے، انہوں نے کہا: ایک بدوی آیا اوراپی سواری کو بٹھایا پھر اسکو با ندھ دیا پھر مسجد میں داخل ہوا اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا، اور جب سلام پھیرا تواپنی سواری کے پاس آیا اور اسکو کھولہ یا اور سوار ہوگیا، پھر وہ بلند آواز سے کہا: اے الله تو مجھ پر اور حضرت محمصلی الله علیہ وسلم پر رحم فر ما اور ہماری رحمت میں کسی دوسر ہوگو شریک مت کر، تورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: کیاتم بول سکتے ہوکہ یہ زیادہ نا دان ہے ہیا اس کا اونٹ: کیاتم نے نہیں سنا اس بات کو جواس نے کہی، تو صحابہ نے کہا: ہاں۔ (ابوداؤد)۔

231/6240 کے سیرنا مقداد بن اسودرضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب تم خوب تعریفیں کرنے 3 والوں کو دیکھوتو پہو بھر کر، مٹی ان کے منہ میں ڈالدو۔ (مسلم)۔

<sup>1﴾</sup> قبوله: المشماتة (لین اپنے دشمن کی مصیبت پرخوش ہونا)اورآنخضرت ﷺ کاارشاد ''تواپنے بھائی کی مصیبت پرخوشی ظاہر مت کر'' لینی تم اپنے اس مسلم بھائی کی وجہ ہے جوکس دین یاد نیوی مالی یابدنی مصیبت میں واقع ہو گیا ہوا ظہارخوشی مت کر۔(مرقات)۔

ے۔ قبولہ: هو اصل ام بعیرہ (وہ زیادہ نادان ہے یا اسکااونٹ؟) لینی جوبات اس نے کہی وہ کوئی نہیں کہتا سوائے اس آدمی کے جواللہ اور اسکی رحمت کی وسعت سے ناواقف ہو کیونکہ وہ وسیع چیز کومحدود کررہاہے۔اورعلامہ جزری کی کتاب حصن میں ہے: دعاء کہ مجملہ آ داب کے یہ ہے کہ وہ محدود نہ کرے۔(مرقات)۔

<sup>3</sup> قول اندا دادا رأیت المسدّاحین الخ (جبتم خوب تعریفیں کرنے والوں کودیکھو) خوب تعریفیں کرنے والے دو ہیں جولوگوں کی تعریف کرنے کو عادت بنالیت ہوں اور اسکوسر مایہ بنا کراس کے ذریعہ معروح کا مال کھاتے ہوں یا یہ کہ دو آدمی کی تعریف میں ایسی چیز کا مبالغہ کرے جو آئیں منہ ہو کی ونکہ اس کے ذریعہ دو اسکوخود پسندی میں ڈالدیگا اور وہ (جس کی پیتعریف کر ہاہے) سمجھنے لگے گا کہ وہ حقیقاً اس مرتبہ میں ہے۔ اس لئے رسول اللہ واللہ اللہ واللہ میں نہیں ہے۔ کیونکہ یہ تعریف بسا اوقات اسکوخود پسندی غروار، بربادی عمل برمانا قات اور حصول فضیلت کے ترک کرنے پرآمادہ کرتی ہے۔ اس وجہ سے علماء نے آپ اللہ واللہ واللہ واللہ کی عمل پسو کھر کرمٹی ڈالدو'' کی تاویل میں ہیں ہے کہ ان سے مرادوہ لوگ ہیں جولوگوں کی ان کے سامنے ناحق اور ایسے وصف سے تعریف کرنے والوں کے منوم میں نہیں ہے۔ اور ان سے دہ مراذ ہیں جوآدمی کی تعریف کرنے والوں کے منوم میں نہیں ہے۔ اور ان سے دہ مراذ ہیں جوآدمی کی تعریف کرنے والوں کے منوم میں نہیں ہے۔ اور ان سے دہ مراذ ہیں جوآدمی کی تعریف کرنے والے ہیں جوانمیں نہیں ہے۔ اور ان سے دہ مراذ ہیں جوآدمی کی تعریف کرنے والوں کے منوم کی تعریف کرنے والوں کے منوم کی تعریف کرنے والوں کے منوم کی تعریف کو ایس کے دور ان سے دہ مراذ ہیں جوآدمی کی تعریف کرنے والوں کے منوب کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کرنے والوں کے منوب کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کرنے والوں کے منوب کی تعریف کی تعریف کرنے والوں کے منوب کی تعریف کی کی تعریف کی کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی کی تعریف کی تعریف کی کی تعریف کی کی تعریف کی

232/6241 گسیدنا ابوبکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا: ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دوسر ہے شخص کی تعریف کیا، تو آپ نے فرمایا: تجھ پر 1 افسوس، تواپنے بھائی کی گردن کاٹ ڈالا، اسکونین مرتبہ فرمائے۔ جو شخص تم میں سے تعریف کرنا ہی چاہتا ہے تو وہ یوں کہے میں فلاں کو ایسا سمجھتا ہوں اور اللہ اس کا حساب لینے والا ہے اگروہ اسکووہ ایسا ہی نیک سمجھتا ہے اور کسی کو بھی اللہ کے پاس پاکیزہ قرار نہ دے۔ (متفق علیہ)۔

233/6242 کی سیرنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب فاسق کی تعریف کے کی جائے تور ب تعالیٰ غضب ناک ہوجا تا ہے اور اسکی وجہ سے عرش ہل جا تا ہے۔ (بیہ قی: شعب الایمان)۔

۔۔۔ مابقی حاشیہ ۔۔۔اس چیز سے کرے جواسمیں ہے۔ چنانچیاشعاراورخطبوں میں اور بوقت مخاطبت رسول الڈولیکی کی مدحت کی گئی اور آپ نے تعریف کرنے والوں کے منہ میں خاک کوئییں ڈالا اور نہاس کا حکم فرمایا۔

ا پناخلاصہ کلام یہ ہے کہ آ دمی کے سامنے تعریف وستائش مکر وہ ہے کیونکہ تعریف کرنے والا تعریف کرنے میں بہت کم جھوٹ سے محفوظ رہتا ہے اور بہت کم ممدوح اس خود پیندی سے محفوظ رہتا ہے جواس میں داخل ہوتی ہے۔

اب رہا جوکسی اچھے کام اور پسندیدہ معاملہ پرکسی آ دمی کی تعریف کرے تو وہ اسکی جانب ہے اس جیسے کاموں میں اسکے لئے ترغیب ہےاورلوگوں کواس جیسے کاموں میں اقتداء پرابھارنے کے لئے ہے تو وہ پیجاتعریف کرنے والانہیں ہے۔

امام ابوداؤد نے روایت کی ہے کہ مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث کے ظاہری معنی مراد لئے ہیں اوراسکواپنے ہاتھ میں مٹی لینے اور تعریف کرنے والے منوہ میں ڈالنے کی ایک صورت پر محمول کیا ہے۔ جبکہ اسکی ایک دوسری تاویل بھی کی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کے معنی ناکا می ومحرومی کے ہیں یعنی جوکوئی مدح وستائش کے ساتھ تمہارے سامنے آئے تو تم اسکومت عطا کر واور اسکومحروم کر دو۔ مٹی کومحرومی سے کنامہ کیا گیا جبیبا کہ آپ کا ارشاد '(اس کے لئے مٹی کے سوا پھی بین ہے اور اس کے ہاتھ میں مٹی کے سوا پھی بین ہے'۔ (ماخوذاز مرقات ،عمدة القاری ، مذل المجبود)

1﴾ قوله: ویلک قطعت عنق أحیک (افسوس ہے تھ پر کہ تونے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی) مرقات میں ہے کہ اسکو صرف اسکئے ناپیند کیا گیا تا کہ جس کے لئے تعریف کہی گئی وہ دھو کہ نہ کھائے کہ وہ تکبر وخود پسندی کو اپنا شعار وشناخت بنالے اور بیاس پر گناہ ہے۔ پس وہ ایسا ہوجائیگا گویا کہ اس نے اسکی گردن کاٹ دی اور اسکو ہلاک کر دیا۔

2﴾ قوله: اذا مدح الفاسق الخ (جب فاسق كى تعريف كى جائے) ہمارے اس زمانه ميں اكثر علماء شعرااور ريا كار قراء كى يہ تخت يمارى ہے۔ اور جب بياس شخص كاحكم ہوجس نے فاسق كى تعريف كى توجس نے ظالم كى تعريف كى اور اس كى طرف خوب جھكا تواس كے ساتھ كيا ہوگا جبكہ اللہ تعالى كاار شاد ہے (اور تم ان لوگوں كى طرف مت جھكوجنہوں نے ظلم كيا ہے كہتم كو آگ نہ چھولے )۔ (كشاف)

ان کی خواہشات میں ہمنوائی کرنا،ان سے تعلق خاص رکھنا،ان کے ساتھ را بنے انگی ہمنشینی اختیار کرنا،ان سے ملاقات کرنا،ان کی چاپلوسی کرنا،ان کے اعمال سے خوش ہونا،ان سے مشابہت اختیار کرنا،ان کالباس اختیار کرنا،انکی جماعت کی طرف نظر اٹھانا اورالیسی چیز سے ان کاذکر کرنا جسمیں انکی تعظیم ہویہ سب ممانعت میں شامل ہیں۔(مرقات) 2346243 ﴿ سيدنا عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے انہوں نے کہا: که رسول الله علیه وسلم نے فرمایا: مسلمان کوگالی دینافسق 1 (گناہ کبیرہ) ہے اوراس سے کرنا کفر 2 ہے۔ (متفق علیہ)۔

سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: 'المستبان 'ایک دوسر ہے وگالیاں دینے والے دوآ دمی جو کچھ کے وہ دونوں صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا! 'المستبان 'ایک دوسر ہے وگالیاں دینے والے دوآ دمی جو کچھ کے وہ دونوں کہیں گے اس کا گناہ پہلے شروع کرنے والے پر ہے جب تک کے مظلوم زیادتی نہ کر ہے۔ (مسلم )۔ کہیں گے اس کا گناہ پہلے شروع کرنے والے پر ہے جب تک کے مظلوم زیادتی نہ کہا: کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جوآ دمی کسی آ دمی کو گفر کے ساتھ 3 بلائے یعنی'' کا فر''بولے یا'' اللہ کا دشمن' بولے حالانکہ وہ ایسانہیں ہے تو ضروریہ بات اسی پر بلیٹ جائیگی۔ (منفق علیہ)۔ کا دشمن' نولے حالانکہ وہ ایسانہیں ہے تو ضروریہ بات اسی پر بلیٹ جائیگی۔ (منفق علیہ)۔ میں میں اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے انہوں نے کہا: کہ اس میں سلم نف سلم نف سروی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے انہوں نے کہا: کہ اسلامی سلم نف سروی کو شخص میں کہ درم اس سروی کرونوں کے کہا: کہ

کہ 237/6246 ہسیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عہما سے روایت ہے انہوں نے لہا: کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو کوئی شخص اپنے بھائی (مسلمان) کوکا فر کہے گا توان دونوں میں سے کوئی ایک اس کا مستحق ہوجائے گا۔ (متفق علیہ)۔

<sup>1)</sup> قوله: سباب المسلم فسوق (مسلمان كوگالى دينافس بے) كيونكه اسكوناحق براكهناحرام بے۔ (مرقات)۔

<sup>2)</sup> قوله: وقتاله کفو الخ (اوراس سے لڑائی کرنا کفر ہے) اور جو تض پیکہتا ہے کہ آسمیں اس بات کی دلیل ہے کہ 'لؤائی کاترک کرنا ایمان سے ہوارا گروہ جنگ کر ہے تو وہ ایمان کو گھٹا تا ہے' ۔ یہ کوئی قابل اعتبار چیز نہیں ہے۔ اس بات میں کمزوری ہے کیونکہ اسکے معنی یہ ہیں کہ ناحق اس سے لڑنا، جھڑنا کفر ہے لین اسلامی بھائی چارگی کے احسان اور نعت کا انکار، ناشکری ہے۔ اور یہ کہ بسااوقات اسکا انجام کفر ہوتا ہے یا یہ کہ وہ کفار کا عمل ہے یا اس سے وعید میں تحدید وتشد داور تختی مراد ہے اور آغاز کتاب میں اس سے متعلق فیصلہ کن بات گزر چکی کہ درست بات تو یہ ہے کہ اعمال اصل ایمان سے نہیں بلکہ وہ کمال ایمان سے ہیں اور یہ کہ حقیقت ایمان یعنی تقد یت کمی وزیادتی کو قبول کرنے والی نہیں ہے۔ ہاں بھی اسکودلیل کی معرفت کے بقدر قوت حاصل ہوتی ہے اور اسکے نہ پائے جانے پر وہ کمزوری آتی ہے اور بھی وہ اپنا تمرہ نہیں دیتا توصاحب ایمان برائیوں میں واقع ہوجا تا ہے۔ اگر آپ اس مقام میں مزید تفصیل چاہتے ہیں تو اس کتاب کے آغاز کی طرف مراجعت کریں۔ (ماخوذ از مرقات)۔

<sup>3)</sup> قوله: دعا رجلا بالكفر الخ (جوآ دى كى آدى كوكفرك ماتھ بلائے) صاحب در مختارنے كہاكة 'اےكافر'' كہدرگالى دينے والے كى تعزير كى جائے گى، اور كيا اسكوكافر كہا جائيگا؟ اگراس نے مسلمان كے كافر ہونے كاعقيدہ ركھا تو ہاں، وگر نہيں۔ اسى پرفتوى ہے۔ (شرح وهبائيہ) اورا گروہ اسكے جواب ميں لبيك كهدر نے تو وہ كافر ہوجائے گا۔ (خلاصہ)۔

238/6247 کرسول اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا: کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی شخص کسی شخص پر فسق کا الزام نہیں 1 لگا تا ، اور نہ کفر کا الزام لگا تا ہے، مگر وہ الزام اسی پرلوٹ کرآئے گا جب کہ اس کا ساتھی ایسانہ ہو۔ (بخاری)۔

239/6248 پسیدنا ابودرداءرضی الله تعالی عنه سے روایت ہے انہوں نے کہا: میں نے رسول الله سلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ بندہ جب کسی چیز پرلعنت کرتا ہے تو لعنت آسان کی طرف چڑھتی ہے، تو آسان کے دروازے اس کے سامنے بند کردیئے جاتے ہیں، پھر زمین کی طرف اُتر تی ہے تواس کیلئے اس کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں، پھروہ سیدھی اور بائیں جانب جاتی ہے، اور جب وہ کوئی راستنہیں پاتی تو وہ اس آدمی کی طرف لوٹ جاتی ہے جس پرلعنت کیا تھا۔ اگر وہ اس کا مستحق ہے تو ٹھیک ہے۔ ورنہ پھروہ کہنے والے کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ (ابوداؤد)۔

240/6249 ہسیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنصما سے روایت ہے کہ ایک آدمی سے موااسکی چا در کو کھینچ کی و شخص اس پرلعنت کیا تورسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو اس پرلعنت کمت کو مت کر، کیونکہ اسکو حکم دیا گیا ہے اور بات بہے کہ جو کسی چیز پرلعنت کرے اور وہ اس کی مستحق نہ ہوتو وہ لعنت اسی جھینے والے برلوٹ جائے گی۔ (ترمذی، ابوداؤد)۔

1) قوله: لا يومى دجل دجلا بالفسوق الخ (كوئي تخص كسى پفت كالزام نداكائي) صاحب در مخارنے كها: تهمت لگانے سے يعنى كسى بھى مسلمان كويافات كهد كالى دينے كى وجہ سے تعزير كى جائے كى الايد كه اس كافتق معلوم ہوجيسا كه مكاس (عشر لينے ميس زيادتى كرنے والا) يا قاضى اس كے فتق كوجانتا ہوكيونكه اس نے كہنے والے كے كہنے سے پہلے ہى خودائينے كوعيب داركرليا۔ (فتح)۔

242/6251 کے سید نا ابو ہر برہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:کسی صدیق کے لئے مناسب نہیں کہ وہ لعنت کرنے والا ہو۔ (مسلم)۔

243/6252 کے سید نا ابو در داء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لعنت کرنے والے شہداء نہیں ہوسکتے اور قیامت کے دن سفارش کرنے والے بھی نہیں ہوں گے۔ (مسلم)۔

244/6253 کیسیدنا ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے انہوں نے کہا: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: کہ مسلمان لعنت کرنے والانہیں ہوتا ،اورا بیک روایت میں ہے: کسی مومن کیلئے مناسب نہیں کہ وہ لعنت کرنے والا بنے۔(تر مذی)۔

245/6254 ﴾ سیدنا ابن مسعود رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے انہوں نے کہا: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: مسلمان طعنه دینے والا ، لعنت کرنے والا ، بداخلاق اور بدزبان نہیں ہوتا۔ (تر ذری بیہتی شعب الایمان)۔

247/6255 کا مام بیہق کی ایک اور روایت میں ہے بداخلاق اور برزبان ہیں ہوتا۔ 248/6256 سیدناسمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا: کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اللہ سے لعنت کی بد1 دعامت کر واور نہ اللہ کے فضب کی اور نہ جہنم کی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اللہ سے لعنت کی بد1 دعامت کر واور نہ اللہ کے فضب کی اور نہ جہنم کی۔ (تر نہ ی میں ہے و لا بالنا ریعنی نہ آگ کی۔ (تر نہ ی م، ابوداؤد)

250/6258 ہسیدناانس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی سے فرمایا: بداخلاقی کسی بھی چیز میں نہیں ہوگی مگر اسکوعیب دار کردیگی ۔اور حیاء کسی چیز میں نہیں ہوتی مگر اسکوزیت دیتی ہے۔(ترمٰدی)۔

1 قوله: لا تسلاعنوا بلعنة الله الخ (تم الله سے اعنت کی بددعامت کرو) علامہ طبی نے کہا: یعنی تم لوگوں پرایی بددعانہ کرو کہ اللہ انگوا پئی رحمت سے دور کردے نہ قوصرائۃ جیسا کہ تم کہتے ہواس پراللہ کی لعنت ہوا ورنہ کنا یہ تجسے تم کہتے ہواس پراللہ کا غضب ہویا اللہ اسکودوز خیس ڈالدے۔
پس آپ کا ارشاد لا تسلاع نے واعموم مجاز کے باب سے ہے کیونکہ وہ اپنے بعض افراد میں حقیق ہے اور بعض میں مجازی ہواور یہ متعین افراد کے ساتھ خاص ہے کیونکہ وصف عمومی کے ساتھ لون کرنا جائز ہے جیسے اللہ کا ارشاد ہے لَعُنَدُ اللهِ عَلَى الْکَافِر یُن کا فروں پر اللہ کی لعنت ہے، وصف خصوصی کے ساتھ جیسے اس کا کہنا اللہ کی لعنت یہود پر ہویا کسی معین کا فر پر ہو جو کفر پر مراہوجیسے فرعون اور ابوجہل۔ (مرقات)۔

سلی اللہ علیہ وسلی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلی اور یہ گناہ کی بات ہے کہ آ دمی رات میں کوئی کام (گناہ کا) کرے اسکی صبح اس حال میں ہوئی ہے کہ اللہ تعالی اسکو چھیا دیا، مگروہ کہتا ہے اے فلال میں نے کل رات اسیا ایسا کام کیا ہے۔ حالانکہ وہ اس حال میں گزرتا ہے کہ اس کا پروردگاراس کو چھیا تا ہے اور یہ صبح کرتا ہے تو اللہ کے یردے کواس سے ہٹادیتا ہے۔ (منفق علیہ)۔

252/6260 کے سیدتناعا کشہرضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی ہے، وہ جب بیٹھ گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلی خندہ پیشانی سے پیش آئے اور اس کے سامنے خوشی کا اظہار فرمائے: اور جب آدمی چلاگیا تو حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا فرمائیں: یا رسول اللہ! آپ تو اس کے متعلق ایسا ایسا فرمائے تھے، پھر اس کے سامنے خندہ فرمائی سے خندہ اسے خندہ اسلیم خندہ اسلیم کے سامنے خندہ

1) قوله: کل امتی معافی الا المحجاهرون الخ (میری ساری امت کوعافیت دی گئی گران لوگول کو جو کھلے طور پر گناہ کرنے والے ہیں) علامہ طبی نے کہا: قول رائے یہ ہے کہ اس کے مفہوم میں یہ کہا جائے گا کہ میری امت میں سی کی بھی غیبت نہیں کی جاسمی سوائے علانیہ طور پر گناہ کرنے والوں کے ۔جیسا کہ حدیث میں ہے: جس نے حیاء کی چا در زکال دی لیس اس کی برائی بیان کرنا غیبت نہیں ۔ اور ''عفو''، '' کے معنی میں ہے اور اس میں نفی کے معنی ہیں جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: اور اللہ انکار کرتا ہے مگریہ کہ اس کا نور کلمل ہوجائے۔ ''المجاهرون' وہ لوگ ہیں جوعلانی گناہ کئے اور اسکو ظاہر کئے اور ان گناہوں میں سے جن کی اللہ تعالی نے ستر پوشی کی اسکو ظاہر کرد ہے اور بیان کرنے لئے ۔ کہاجا تا ہے، جہو و جا ہو و أجهر (ایک معنی میں مستعمل ہوتے ہیں) میں کہتا ہوں کہ اُشرف کا یہ کہنا کہ ''میری ساری امت کا مواخذہ نہیں کیا جائے گایا اِن کو سخت سزا امت کا مواخذہ نہیں کیا جائے گایا اِن کو سخت سزا نہیں دی جائے گی سوائے علانے گئاہ کرنے والوں کے ۔ (مرقات)

 پیشانی سے پیش آئے۔ اور اسکے سامنے اظہار خوشی فرمائے: تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم مجھے بداخلاق کب پائی ہو، قیامت کے دن اللہ کے پاس درجہ میں بدترین آ دمی وہ ہے جس کولوگ اس کے شرسے بچنے کیلئے جھوڑ دیں۔

253/6261 ﴿ اوراً يكروايت ميں ہے: ''اتقاء فحشه '' ہے يعنی اس كی بداخلاقی سے بينے كے لئے۔ (بخاری مسلم )۔

254/6262 کی ہے۔ رسول اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے صحابہ میں سے کوئی کسی کے بارے میں مجھے کوئی چیز نہ پہنچائے، کیونکہ میں جیا ہتا ہوں کہ میں تمہاری طرف صاف دل آؤں۔(ابوداؤد)۔

255/6263 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سے فر مایا: کیا تم جانے ہوغیبت لے کیا ہے وہ (صحابہ) عرض کئے: اللہ اور اس کے رسول خوب سے فر مایا: کیا تم جانے ہوغیبت کے کہا: اس میں علانی شق یا برائی اور اس جیسی چیز کو کرنے والے کی غیبت کرنے کا جوازے و نیز ان کے شرے نے کی خاطران سے مدارات کرنے کا جواز ماتا ہے جب تک کہ وہ مداہت کا سبب نہ ہے۔

پھرانہوں نے قاضی حسین کی اتباع میں کہا: مدارات اور مداہنت میں فرق بیہے کہ مدارات دنیایا دین یادونوں کے فائدہ کے لئے دنیا کواستعمال کرنا ہے اور بیرمباح ہے بلکہ بسااوقات مستحسن بھی ہے اور مداہنت ، دنیا کے فائدہ کے لئے دین کواستعمال کرنا ہے۔اھے۔ اور بیدا یک عظیم فائدہ کی بات ہے،اس کو یادر کھنا اوراس پر کار ہندر ہنا ضروری ہے۔ کیوں کہاکٹر لوگ اس سے غافل ہیں اوران دونوں کے درمیان فرق سے ناواقٹ ہیں۔ (ماخوذ از مرقات)۔

درمختار اور عالمگیری میں ہے: جبآ دمی روزہ رکھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور لوگوں کو اپنے ہاتھ اور زبان سے ضرر پہنچا تا ہے تو اِس کو اِس میں یائی جانے والی برائی سے ذکر کرناغیبت نہیں ہے۔

1 قوله: أتدوون ما الغیبة الخ ( کیاتم جانے ہوغیبت کیا ہے؟ ) امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: یادر کھو کہ غیبت سب سے زیادہ فتیج اور لوگوں میں سب سے زیادہ پہنے کہ ہیں لوگ اس سے محفوظ ہیں۔ اور حدیث شریف '' تیرااس کے بارے میں ایسی چیز کو کر کرنا جس کووہ ناپ ند کرتا ہے' عام ہے، خواہ وہ اس کے بدن کے بارے میں ہویادین کے بااس کی دنیا کے بااس کے فنس کے بااس کے افسات کے بااس کے دنیا کے بااس کے دنیا کے بااس کے بااس کے بااس کے بااس کے بااس کے بااس کے بائس کے بااس کے بارے میں ہوجواس کی خودہ بالس کی طرف آئے کھیا ہاتھ یا ہم وغیرہ سے اشارہ کرے۔

اوراس کا قاعدہ یہ ہے کہ ہروہ چیز جس کے ذریعہ ہے تم اپنے غیر کوکسی مسلمان کے عیب کو سمجھائیں تو وہ حرام کر دہ غیبت ہے۔ اور کسی کی نقل کرنااس طور پر کہ وہ کنگڑ کر، یا جھک کر چلے یااس کے علاوہ دیگر ہیئؤں سے اُس شخص کی بیئت کوفل کرنے کے ارادہ سے چلے جس کی وہ اس کے ذریعہ تنقیص کرر ہا ہواسی قبیل سے ہے۔ (مرقات)۔

در مختاراور شرح وہبانیہ میں ہے: غیبت میہ کہتم اپنے بھائی کوجبکہ وہ غائب ہوایسے وصف سے بیان کرنا کہا گروہ اِس کو سنے تواس کونا پیند کرے۔

جانتے ہیں۔آپ اللہ نے فرمایا: تمہاراا پنے بھائی کوالی چیز سے ذکر کرنا جسکووہ ناپیند کرتا ہے عرض کیا گیا آپ کیا فرماتے ہیں اگر میرے بھائی میں وہ چیز موجود ہوجو میں بول رہا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا: اگراس میں وہ چیز موجود ہو، جوتم بول رہے ہوتو تم نے اسکی غیبت کی، اور اگراس میں وہ چیز نہ ہوجو تم نے اس پرتہمت (بہتان) لگائی۔(مسلم)۔

256/6264 ﴾ سیدناابو ہر ریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: جب تم اپنے بھائی کی وہ چیز کہو جواس میں ہے تو تم نے اسکی غیبت کی اور جب تم وہ کہو جواس میں نہیں ہے تو تم نے اس پر تہمت لگائی۔ (شرح السنہ)۔

کوسمندر میں ملادیا جائے تو وہ پورے سمندرکومیلا کرد گیا۔ کہ میں نے کہا: کہ میں نے کہا: کہ میں نے نہا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: آپ کے لئے صفیہ 1 کے بارے میں ایسی اور ایسی بات کی ہے فی ہے، وہ مراد لے رہی تھیں کہ وہ بیت قد ہیں۔ تو آپ نے فر مایا: تم نے ایک ایسی بات کہی ہے اگراس (بات) کو سمندر میں ملادیا جائے تو وہ پورے سمندرکومیلا کردیگی۔ (احمد، ترذی، ابوداؤد)۔

اورعلامہ عینی اورعلامہ ابن ہمام رخمهما اللہ تعالیٰ ہےنے فرمایا: کہ غیبت کا روزے کو فاسد کرنے کے بارے میں جواحادیث ہیں وہ تمام ضعیف ہیں اور اگر ان حدیثوں کو پیچے مان

1﴾ قوله: حسبک من صفیة كذا و كذا الخ (آپ كے لئے صفیہ سے اليى اورائيى بات كافى ہے) در مختار میں ہے جس طرح غیبت زبان سے صراحتہ ہوتی ہے اسی طرح فعل سے ، كنابی سے ، كتابت سے ، حركت سے ، رمز سے ، آ نكھ اور ہاتھ كے اشارے سے اور ہروہ چیز سے جس سے مقصود بجھ میں آتا ہے وہ غیبت میں داخل ہے اور حرام ہے۔

اس قبیل سے ہوہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے بیان کیا کہ ہمارے پاس ایک خاتون آئیں جبوہ وہ واپس ہو کیس تو میں فی اس ایک خاتون آئیں جبوہ وہ واپس ہو کیس تو میں فی اس ایک خاتون آئیں جبوہ وہ واپس ہو کیس تو میں بہت ہیں ہوت کہ بیات کے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ بیست قد ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: ہم نے انکی غیبت کی اور سمجھانے میں بہت ہی بڑھ کر ہے۔ کر چلے یا اس طرح چلے بیال مرح چیا ہے تو بیغیبت ہے بلکہ بیحد بری بات ہے۔ کیونکہ بیصورت گری اور سمجھانے میں بہت ہی بڑھ کر ہے۔ 2 فی قولہ: وقال العینی وابن المهمام الن (علامة بینی اور علامة ابن ہمام نے فرمایا:) مولا نامجہ عبد النہ القوی '' نفع المفتی والسائل'' میں فرماتے ہیں ۔ استفسار:اگرروزہ دارغیبت کرے تو کیا غیبت کی وجہ سے اس کا روزہ فاسد ہوجاتا ہے؟ استبشار: ہمارے پاس فاسد نہیں ہوتا ووقایہ ) اور باب میں گی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ چنانچ نبی اکر میں گئے شام مردی ہے: جب روزہ دارغیبت کرتا ہے تو روزہ ووٹ جاتا ہے۔ (اس حدیث کی تخریخ سے اس کا روزہ وارد ہوئی ہیں۔ چنانچ بی اکر میں گئے ہیں اور باب میں گی احداد ہوئی ہیں۔ چنانچ بی اکر میں گئے ہیں اور وضوتو ٹر دیتی ہیں دیا ہوئی ہیں۔ جنان دی کہوئی قتم ۔۔۔ بقیما شیرا گلے صفحہ پر۔۔۔ دیتی ہیں: (1) جموٹ (2) چنلی (3) غیبت (4) شہوت سے دیکی ناز (5) جموٹی قتم ۔۔۔ بقیما شیرا گلے صفحہ پر۔۔۔

لیاجائے تواس صورت میں بالا تفاق انکی تاویل ، تواب ختم ہوجانے سے کی جائے گی اور کتاب ''مجمع البر کات' میں ہے کہ غیبت وضوء کوتوڑنے والی چیزوں میں سے نہیں ہے، اور میں اس میں کوئی اختلاف نہیں دیکھا ہوں ،البتہ اس کے بعد وضوبنا نامستحب ہے۔

۔۔۔مابقی حاشیہ۔۔۔علامہ عینی نے کہا: ابن جوزی نے اسکی روایت کی ہے اور اسکوموضوع کہا ہے اور روایت میں ہے: آپ آلیا ہے نے فرمایا: چارچیزیں روزہ دار کاروزہ توڑدیتی ہیں اور وضوکوتوڑدیتی ہیں اور عمل کورائیگاں کردیتی ہیں (1) غیبت (2) جھوٹ (3) چغلی (4) عورت کے ان مواقع حسن کودیکھنا جس کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے ابن ابی شیبہ نے مرفوعار وایت کیا ہے آپ آلیا ہے نے فرمایا: وہ خص روزہ نہیں رہا جولوگوں کا گوشت کھا تارہا (یعنی غیبت کی)

اورروایت میں آیا ہے کہ دوآ دمی آپ آپی گئی کے ساتھ ظہراورعسر کی نمازادا کئے اوروہ دونوں روزہ دار تھے۔ پس جب رسول اللہ علیہ نے نماز کو مکس فرمایا تو ارشاد فرمایا: تم دونوں اپنے وضوا ورنماز کا اعادہ کروا ور اپنے روزہ کو جاری رکھوا ورکسی دوسرے دن قضاء کرو۔ تو انہوں نے عرض کیا: کیوں یارسول اللہ؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا: کیونکہ تم دونوں نے فلاں کی غیبت کی (بیہی ق)

مجاہد نے کہا: دوخصکتیں روزہ کوخراب کردیتی ہیں غیبت اور جھوٹ۔اور روایت میں ہے کہ ایک آ دمی دوسرے آ دمی کو پچچنا لگار ہاتھااوروہ دونوں غیبت کررہے تھے تو نبی اکر میں گئے گاگز ران پر سے ہوا تو آپ نے فر مایا۔ پچھنالگانے والااور جسکو پچھنالگایا جارہا ہے دونوں نے روزہ کو تو ژدیا۔

اسی سے گمان کیا جس نے گمان کیا کہ پچھنالگاناروز ہے کوفاسد کردیتا ہے۔علامہ عینی اور محقق ابن ہمام نے کہا کہ روزہ کوفاسد کرنے سے متعلق غیبت کی تمام احادیث ضعیف ہیں اوران کو سچھ ماننے پر بالا جماع وہ قابل تاویل ہیں۔(ردالمحتار، مدایہ) اور کفاریہ میں ہے: علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں کہ اس سے روزہ فاسر نہیں ہوتا۔اورا جماع کے خلاف فتوی غیر معتبر ہوتا ہے۔اور حدیث شریف: ''تین چیزیں روزہ دار کاروزہ توڑدیتی ہیں' اھ۔ام محبولی نے اس کواس طرح ذکر کیا ہے۔

پہلی صورت وہ ہے جو'' بنایہ'' میں ہمیلہ اس سے مراد تواب کاختم ہوجانا ہے۔

دوسری صورت وہ ہے جواما م غزالی نے بیان فرمائی کہ روزہ کی تین قسمیں ہیں: ایک روزہ وہ ہے جس میں روزہ دارصرف کھانے پینے اور جماع کوچھوڑ دیتا ہے اور بیعوام کا روزہ ہے۔ اور دوسراروزہ وہ ہے جس میں روزہ داران سے بھی بچتا ہے جوروزہ کو کروہ کردیتی ہیں جیسے غیبت، جھوٹ وغیرہ۔ اور بیخواص کا روزہ ہے۔ تیسراروزہ داروہ ہے جس میں روزہ اپنے آقا کے سواکسی کی طرفم توجہ ہوتا ہے اور نہ بی اس کے سواکسی کی طرف دیکھتا۔ اور بیاخص الخواص کا روزہ ہے۔ پس غیبت اور اس جیسی چیزیں اگرچہ پہلے تسم کے روزہ کو فاسر نہیں کرتی ہیں مگر دوسرے دو قسم کے روزوں کو فاسد کردیتی ہیں۔ پس حدیث سے بہی مراد ہے۔ میں کہتا ہوں: جمق ابن ہمام نے کہا: اجماع کوفل کرنا اس میں ظاہر بیٹر قد کا اختلاف غیر معتبر ہونے کی بناء برے۔ کیونکہ بیا ختلاف سلف کے گز رجانے کے بعدواقع ہوا ہے۔

ردالحتار میں ہے کہ غیبت کی وجہ سے روزہ کا فاسد ہونا ایسی چیز ہے جوسوائے اصحاب طواہر کے مجتهدین میں سے سی کا مذہب نہیں ہے۔
علاوہ ازیں ملاعلی قاری نے شرح مشکوۃ میں اوراما مغزالی نے احیاءالعلوم میں بیان کیا کہ غیبت کی وجہ سے روزہ کا فاسد ہونا میں شان ورکی کا مذہب ہے،
اوروہ مجتهدین میں سے ہیں۔ پس ان دونوں کا قول صحیح نہیں ہے۔ در حقیقت بیشبہ مجھے ۱۲۸۲ ہے میں کھڑکا۔ اوراسکو میں نے ردامحتار کے صفحات پرتحریر
کردیا اور میرے دل میں جوخیال آرہ ہے وہ جوفقہاء کے قول' خیبت کی احادیث بالا جماع تاویل شدہ میں'' کوچیح قر اردیتا ہے اوروہ خیال یہ میکہ
غیبت سے روزہ کا ٹوٹ جانا صحابہ میں سے کسی کا مذہب نہیں ہے۔ اگر چیکہ یہ بعض متا خرج جہتدین کا مذہب ہے۔۔ بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر۔۔

258/6266 پسیدنا ابوسعید خدری اور سیدنا جابر رضی الله عنهما سے روایت ہے ان دونوں نے کہا: رسول الله علیہ وسلم ارشاد فرمائے: غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے، انہوں نے کہا: یارسول الله! غیبت زنا سے زیادہ سخت کیسے ہے؟ تو آپ نے فرمایا: حقیقت یہ ہے کہ آدمی زنا کرتا ہے اور الله تعالیٰ اِس کی توبہ قبول کرتا ہے۔

(\(\) 110 \(\)

259/6267 ﴿ اور ایک روایت میں ہے وہ تو بہ کرتا ہے تواللہ تعالیٰ اِس کی مغفرت کردیتا ہے اور بیشک غیبت کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی یہاں تک کہ اس کو وہ شخص معاف کر ہے جس کی غیبت کی گئی۔

260/6268 ﴾ اور حضرت النسر صنى الله عنه كى روايت ميں ہے كه آپ نے ارشا وفر مایا: زنا كرنے والا تو به كرسكتا ہے اورغيبت كرنے والے كى تو بنہيں ہوتى \_ (بيہ ق شعب الايمان ) \_

۔۔۔ مابقی حاشیہ۔۔۔ پس اجماع سے اجماع صحابہ مراد ہے یامخالفین کے قول کا اعتبار کئے بغیرا جماعِ امت مراد ہے۔

اب رہاابن ہمام اور شامی کا حصر کرنا جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ روزہ کا فاسد ہوناان چیز وں میں سے ہے جسکی طرف صرف اہل ظواہر گئے ہیں۔ تو میر میر نے زدیک صحیح نہیں ہے کیونکہ سفیان ثوری مجتهدین میں شارکئے جاتے ہیں اور کسی نے انکواہل خواہر میں شار نہیں کیا۔ اللہ ہی پوشیدہ رازوں کو جانتا ہے مگریہ کہا جائے گا کہ ان سے یہ بات معتبر سندسے ثابت نہیں ہے۔

استفسار:ایک آ دمی وضوکیا پھرکسی مسلمان کی غیبت کیا تو کیاوه وضوکااعاده کریگایانہیں؟

استبشار: غیبت نواقص وضومیں سے نہیں ہے اور میں اس میں کوئی اختلاف نہیں پا تا۔ ہاں اس کے بعد وضومتحب ہے جبیبا کہ مجمع البر کات میں ہے اوراس میں بلاشیہ احادیث واقوال وار دہوئے ہیں۔

ابراہیم تخعی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا: وضو حدث کی وجہ سے اور مسلمان کو تکلیف دینے سے ٹوٹنا ہے۔اور عائشہرضی اللہ عنہانے فرمایا: حدث دو ہیں: ایک حدث تمہارے منھ سے ہے اور ایک حدث تمہاری نیندسے ہے اور منھ کا حدث زیادہ شدید ہے لینی جھوٹ اور غیبت۔

روایت ہے کہ دوآ دمی وضو کئے اورنماز کے لئے متجد میں آئے لیس وہاں سے ایک مخنث گز را تو انہوں نے اسکی غیبت کی پھرنماز پڑھی اور حضرت عطاء کے پاس آئے تو ان دونوں نے ان سے اس کے متعلق دریا فت کیا تو انہوں نے کہا بتم اپنے وضواورنماز کو دہراؤ۔

اور بيتمام احكام واقوال تهديد اورتشديد پر بين مين كهتا بون: مين نے غيبت كى بحث مين ايك جامع رساله اردوزبان مين تاليف كيا ہے اوراس كانام "زجو الشبان واهل الشبية عن ارتكاب الغيبة باللسان" ركھا ہے تم اس كامطالعه كروكيونكه وه اپنا باب ميں ايك غيس رساله ہے جس كى نظيرومثيل موجود نہيں ۔ اوراردوزبان ميں مير اايك اور رسالہ بھى ہے جو "عد هذه النصائح بتوك القبائح" سے موسوم ہے اس ميں بھى ميں نے اس بحث سے متعلق قدرے ذكركيا ہے۔ وللہ الجمع في ذلك 261/6269 کے کہا: رسول اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے روایت ہے انہوں نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی کے فرمایا کے غیبت کا کفارہ یہ ہے 1 کئم اس آ دمی کے لئے مغفرت طلب کر دجسکی تم نے غیبت کی ہو، کہے: ائے اللہ آپ ہم کواور اسکومعاف کر دیں۔ (بیہق: کتاب الدعوات الکبیر)۔

#### بَابُ حِفُظِ اللِّسَانَ وَالْغِيبَةِ وَالشَّتُم خُمّ موا



1) قوله: ان من كفارة الغيبة ان تستغفر لمن اغتبته النج (غيبت كاكفاره بيه به كهتم اس آدمي كيليئ مغفرت طلب كروشكي تم نے غيبت كى ہے) فقيه ابوالليث نے كہا: غيبت كرنے والوں كى توبہ كے بارے ميں علاء نے كلام كيا ہے كه آيا جسكى غيبت كى گئ اس سے معافى مانكى الخيروه درست ہے؟ بعض نے كہا كہ درست ہے اور بعض نے كہا درست نہيں ہے۔

اور ہمارے پاس اسنی دوصور تیں ہیں: ایک یہ کہا گروہ بات اس آ دمی تک پہنچ گئی ہوجس کی اُس نے غیبت کی تو اُسکی تو بہ یہ ہے کہاس سے اسکو حلال کرالے۔اور اگر اسکو نہ پینچی ہوتو اللہ سے مغفرت طلب کرے اور دل میں بیرارادہ کرلے کہ وہ دوبارہ اس جیسا کا مزہیں کر نگا۔اھ

ُ اور کیا اسکے لئے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ میں نے تیری غیبت کی پس تو جھے معاف کر دے یا یہ کہ جوغیبت کی ہے اسکو بیان کرنا ضروری ہے؟۔

ہمارے بعض علماء نے غیبت کے بارے میں کہا: اگر وہ بیہ جانتا ہو کہ اسکو بتانے سے فتنہ بھڑک اُٹے گا تو وہ اسکواس سے واقف نہ کرے بلکہ اسکے لئے دعائے مغفرت کرلے۔اوراسکی دلیل وہ اصل ہے جومقرر ہے کہ نامعلوم حقوق سے بری کردینا ہمارے نزدیک جائز ہے۔ پھر جان لو کہ جسکی غیبت کی گئی اسکے لئے مستحب ہے کہ وہ غیبت کرنے والے کواس سے بری کردے تا کہ وہ اپنے بھائی کو گناہ سے پاک کردے اور خود عفود درگذر کے ذریعہ اللہ کے غظیم ثواب سے بہرہ مند ہوجائے۔

اور کتاب' تنیہ''میں ہے:''معذرت کی خاطر فریقین کا ایک دوسرے سے مصافحہ کرلینا حلال کر لینے کے برابرہے۔

اورامام نو وی فرماتے ہیں: میں نے امام طحاوی کے فتاوی میں دیکھائے کہ غیبت کے معاملہ میں ندامت اور استغفار کا فی ہے۔ اوراگر وہ اس تک پہنچ گئی ہوتوا سکا طریقہ یہ ہے کہ وہ آئے اس کے پاس جس کی غیبت کی گئی اور اس سے حلال کرائے۔ پس اگروہ اس کی موت یا اُس کے بہت دور غائب ہوجانے کی وجہ سے ناممکن ہوجائے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرلے۔ اور ورثہ کے حلال کرنے کا کوئی اعتبار نہ ہوگا۔ (مرقات) اور درمخار میں ہے: اگروہ اسکونہ پنجی ہوتو ندامت کا فی ہے، ورنہ تو بہ واستغفار کے ساتھ ساتھ اس نے جوغیبت کی ہے وہ تمام کی تمام بیان کرنا شرط ہے۔

#### بسم الله الرحم الرحيم 11/214 بَابُ الُوَعُدِ

وعده كابيان

<sup>1)</sup> قوله: فلیاً تنا (تووه ہمارے پاس آئے) صاحب مرقات نے کہا: ہمارے علماء میں سے اشرف وغیرہ کہتے ہیں کہ اس ہیں اس بات کا ثبوت ہے کہ میت کے فرض کی اوا کیگی اور اس سے کئے ہوئے وعدہ کو پورا کرنامیت کے جانشین کے لئے مستحب ہے۔ اور اس میں وارث اور اجنبی دونوں برابر ہیں۔ اھر اور اس میں بیا طلاع بھی ہے کہ وعدہ بمز لہ قرض ہے، جبیبا کہ آپ آپ سے مروی ہے: "المعدة دین" (وعدہ ایک قرض ہے)۔ طبرانی نے اوسط میں اِس کوسیدناعلی اور سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنبما سے روایت کیا ہے۔

<sup>2)</sup> قوله: فلم يعطونا شيئا (توانهول نے ہم کو پچھنددیا) اس میں دلیل ہے اس بات کی کہ ہبہ،عطیه اور صدقہ میں بغیر قبضہ کے ملکیت حاصل نہیں ہوتی۔ (مرقات)

اورحافظ عینی رحمۃ الله علیہ کہتے ہیں کہ: اکثر فقہاءاور تابعین کے پاس اُن میں قبضہ شرط ہے۔اور بیامام ابوحنیفہ رحمۃ الله علیہ،امام شافعی رحمۃ الله علیہ اورامام احمد رحمۃ الله علیہ کا قول ہے۔ مگرامام احمد رحمۃ الله علیہ فرماتے ہے کہ اگر جہدعین شکی ہوتو رائح قول میہ بہیہ بغیر قبضہ کے درست ہے۔اور نا پی یا تولی جانیوالی چیز میں اُس کے بغیر قبضہ کے درست نہیں۔اورامام ما لک رحمۃ الله علیہ کے پاس بھے کا اعتبار کرتے ہوئے اُن (جہد،عطیہ اور صدقہ ) میں قبضہ سے پہلے ملکیت ثابت ہوجاتی ہے۔اور ابوثور رحمۃ الله علیہ نے یہی کہا ہے اور امام شافعی کا قدیم قول یہی ہے۔

صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس کا کوئی وعدہ ہوتو وہ آئے۔ چنا نچہ میں اُٹھ کراُن کے پاس گیا، اوران کو اس بات کی خبر دی تو انہوں نے: ہمارے لئے اس کا حکم دیا (یعنی وہ اونٹیاں دے دیں) (ترفری)۔

اس بات کی خبر دی تو انہوں نے: ہمارے لئے اس کا حکم دیا (یعنی وہ اونٹیاں دے دیں) (ترفری)۔

کہا: کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی بعثت سے پہلے خرید وفر وخت آپ کیا تھا اور آپ کا پھھ بھتا ہوں گیا تھا تو میں نے آپ سے وعدہ کیا میں اسکو آپ کے اسی مقام پر لاؤں گا۔ پس میں بھول گیا بھا پھر مجھے تین دن کے بعد یا د آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ اس جگہ میں ہیں۔ آپ نے فرمایا: تم نے بھر مشقت ڈال دی میں یہاں تین دن سے تمہاراا نظار کرتے ہوئے شہرا ہوں۔ (ابوداؤد)۔

مجھ پر مشقت ڈال دی میں یہاں تین دن سے تمہاراا نظار کرتے ہوئے شہرا ہوں۔ (ابوداؤد)۔
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو کسی آ دمی سے وعدہ کر بے اور ان دونوں میں کا ایک نماز کے وقت تک نہ نہ اور جوآ دمی آ یا تھا وہ نماز پڑھنے کیلئے چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ کے نہیں۔ (رزین)۔

تک نہ آئے اور جوآ دمی آ یا تھا وہ نماز پڑھنے کیلئے چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ کے نہیں۔ (رزین)۔

آپ آگئے نے فرمایا: جب کوئی آ دمی اپنے بھائی سے وعدہ کر بے اور اس کو پورا کرنا اس کی نیت میں ہے مگر اپر نہیں کرسکا اور وعدہ کے وقت پر نہ آسے نہائی سے وعدہ کر بے اور اس کو پورا کرنا اس کی نیت میں ہے مگر وہ پورائیس کرسکا اور وعدہ کے وقت پر نہ آس کو اس پر کوئی گناہ کی نہیں۔ (ابوداؤد، تریزی)۔

(\(\psi\) 113 \(\psi\)

اورآپ کاارشاد' میں تمہاراانظار کررہاہوں'' آپ ایسائٹ کاانظار کرنااپنے وعدہ وفائی کے لئے تھااپی قیمت کی وصولی کے لئے ہیں تھا۔

طیی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: جان لوکہ وعدہ ایک ایسا معاملہ ہے جسکو وفا نر نے کا تمام ادیان میں تخم دیا گیا، سابقہ رسولوں نے بھی اسکی پابندی کی ، اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿وَإِبْوُ هِیْمَ الَّذِیْ وَ فَیْ ﴾ اور ابراہیم جو وفا دارر ہے۔ (ابنجم، آیت: 37) اور آپ کے فرزند حضرت اساعیل علیہ السلام جو ہمار ہے ہی اگر مسلی اللہ علیہ وکلی کے جدا مجد بیں ان کی ستائش میں فرمایا: ﴿إِنَّهُ کَانَ صَادِقَ الْوَ عَدِ ﴾ (مریم، آیت: 54) (بلاشہ وہ عدہ کے بیچ تھے) کہا جاتا ہے کہ آیت نے کسی مقام پر ایک انسان سے وعدہ فرمایا، لیس وہ آپ کے پاس والس نہ آیا تو آپ و بیل ٹہرے رہے یہاں تک کہ سال گزرگیا۔ (مرقات)۔ کے قب فیلا ادفیہ علیہ (تو اس پر کوئی گناہ نہیں) لیخی اپنے وعدہ کے مطابق آکرائس (دوسرے) کے نہ آنے کی صورت میں با جماعت نماز میں حاضری کیلئے چلے جانے والے پر (کوئی گناہ نہیں)۔ کیونکہ بی تو ضروریات دین سے ہے۔ اور ظاہر ہے اس طرح کا تکم ہے کہ جب کوئی جسمانی ضرور توں جیسے کھانا، پینا اور قضائے عاجب وغیرہ کے لئے جائے۔ (مرقات)۔

3 قو له: فلا اشم عليه (تواس پركوئی گناه نیس) امام نو وی رحمة الله علیه نفر مایا: علاء کااس پراجماع ہے کہ جو قص کسے سے کسی الیس پرز کا وعدہ کرے جو منوع نہیں ہے تواس کو اپناوعدہ پورا کرنا چاہئے۔ آیا یہ تکم واجب ہے یامسخب اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمة الله علیه ، امام اعظم ابوطنیفه رحمة الله علیه اور جمہور کا ارتکاب کیا اور کنہ کار نہ کار نہ ہوگا یعنی وعدہ مندی جسم کے کہ وہ مستحب ہے۔ اگروہ اس کو چور دی تو وہ ایک زائد چیز ہے وہ تخت مکروہ چیز کا ارتکاب کیا اور کنہ کار نہ ہوگا یعنی وعدہ خلافی کرنے کی حیثیت ہے۔ اور اگر اس سے اس کا مقصد تکلیف دینا ہوتو گناہ گار ہوگا۔ پھر جب اس کے ساتھ وعدہ میں پختا کی سمجھ میں آر ہی ہے تو وعدہ پورہ کرنالازم ہے، گریہ کہ جب وہ دوہ شوار ہو۔ اور اگر وہ وعدہ کرتے وقت ہی اس کو پورانہ کرنے کا ارادہ کے ہوئے بہوئے بہوئے بہی منافقت ہے۔ (مرقات)

<sup>1﴾</sup> قوله: بايعت النبي عَلَيْكُ (مين نبي اكرم الله سيمعامله كيا) يعني مين خريدا

کوروز کے کہ ایک روز مجھے میری والدہ نے بلایا جبکہ رسول اللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز مجھے میری والدہ نے بلایا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فر ماشھے چنا نچہ وہ فرمائیں: لوآ وَ میں تجھ کو دیتی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان (والدہ) سے فرمایا: تم کیا چیز دینا چاہتی تھیں تو انہوں نے کہا: میں اس کوایک تھجور دینے کا ارادہ کی ہوں تو اُن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سنو کہ تم اگر اس کوکوئی چیز نہ دینیں تو تم پر ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ (ابوداؤدہ بیہتی: شعب الایمان)۔

بَابُ الْوَعُدِ خَمْ مُوا



# بسم الله الرحماد الرحيم 12/215 بَابُ الْمِزَاحِ خوش طبی کابیان

الله برزرگ و برتر کاارشاد ہے: ائے ایمان والو! نہ تو مردوں کومردوں پر ہنسنا 1 چاہئے،
کیا عجب ہے کہ (جن پروہ بنتے ہیں) وہ ان ( بننے والوں ) سے بہتر ہوں، اور نہ کورتوں کو کورتوں
پر ہنسنا چاہئے، کیا عجب ہے کہ (جن پروہ ہنستی ہیں) وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ ایک دوسرے کو
طعنہ دواور نہ ایک دوسرے کو برے نے نام سے پکاروا یمان لانے کے بعد گناہ کا نام کیا ہی براہے اور
جو اِن حرکتوں سے بازنہ آئیں تو وہی ظالم ہیں۔ (49۔ الحجرات، آیت: 11)

268/6276 کے سیدناابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے وہ نبی کریم اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے وہ نبی کریم اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم اللہ نبی اللہ نبی

1﴾ قوله: لَا يَسُخَرُ الْ (نه تومر دول کومر دول پر ہنسنا چاہئے) جان او کہ دوسرے کے ساتھ اسکی دل آزاری کے بغیر بے تکلّف ہونا خوش طبعی کرنا''مزاح'' ہے۔ پس اگروہ دلآزاری کی حدکو پہنچ جائے تووہ' بسخویته'' (ٹھٹھا) ہے۔ (مرقات)۔

2) قوله: "وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْالْقَابُ" (الحجرات، آیت: 11) (اورتم ایک دوسرے کورُ ےالقاب سے مت پکارو) بعض علماء کہتے ہیں کہ ان القاب سے ایسے نام مراد ہیں جن کواُن سے بلایا جانے والا ناپند کرتا ہویا اُن میں اسکی ندمت و تنقیص ہو۔ اب رہاوہ القاب جواُن سے ملقب اشخاص کے علم کے درجہ میں آگئے ہیں: جیسے اعدم ش (چندهی آگھ والا) ( کمزورتگاہ والا)، اعرج (لنگڑا) اوراس جیسے القاب تو اِن میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطیکہ اُن سے بکارا جانے والشخص اِن کونا پندنہ کرتا ہو۔

ر ہے وہ القاب جوتعریف وستائش کے معنی رکھتے ہوں اوران میں حقیقت وصدافت بھی ہوتو وہ مکر وہ نہیں ہیں، چنانچیہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کوعتیق ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فاروق ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کوذ و النورین ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابوتر اب اور حضرت خالدرضی اللہ عنہ کوسیف اللہ اوراس جیسے القاب کہا گیا ہے (خازن )۔

3) قوله: و لا تمازحه (اورنهاس سے مذاق کر)امام نووی رحمة الله عليه فرماتے ہيں جان لوکہ جس مذاق ميں افراط اورزيادتی ہواور ہمين ہوتو وہ منع ہے، کيونکه وہ بنسی اور سنگد لی کا باعث ہے اور الله کی ياداورد نی اہم امور میں غور وفکر سے عافل کرتا ہے، اور نتیجہ میں عموماً دل شکنی ہوتی ہے، اور کینہ وکدورت کا سبب بنتا ہے، اور رُعب و وقار کو گھٹا تا ہے۔ ہاں وہ مذاق جو اِن باتوں سے پاک ہوتو وہ مباح ہے، جو کہ بسااوقات رسول الله الله علیہ مخاطب کی خوش دلی اور اُس کو مانوس کرنے کے لئے کیا کرتے تھے۔ اور بیسنتِ مستخبہ ہے۔ پس تم اِس کو یا در کھو، کیونکہ بیان اُمور میں سے ہے جس کی ضرورت زیادہ ہے۔ (مرقات)۔

1﴾ قوله: ١ نک تداعبنا (آپ ہم سے خوش طبعی کی باتیں کرتے) ملاعلی قاری رحمۃ الله علیہ کہتے ہیں: ظاہر بات یہ ہے کہ اُن کے سؤال کامنشاً یہ ہے کہ رسول اللّٰه اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰ اللّٰمِ

۔ اورعصام رحمۃ اللہ علیہ نے''شرح شائل'' میں کہا: گویا کہ وہ لوگ خوش طبعی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا وہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے اس میں آپ کی اقتد انہیں کی جاسکتی؟ تو آپ ایک ایک ایک میں صرف حق ہی کہتا ہوں۔

لہذا جو تحض متن گوئی کی پابندی اور جھوٹ سے پر ہیز کرتا ہے اور رُعب ووقا رکو باقی رکھتا ہے تو اُس کے لئے خوش طبعی جائز ہے۔ 2 فوله: ما فعل النغیر (نغیر (لال چڑیا) نے کیا کیا؟) امام اعظم ابوضیفہ، ابو یوسف اور امام محمد رحم ہم اللہ نے فرمایا: مدینہ منورہ کے حرم کا حکم اُس طرح کا نہیں ہے جیسا کہ مکہ کرمہ کا ہے، اس لئے یہاں کے شکار کو پکڑنے اور یہاں کے درخت کو کاٹنے سے سی کو منع نہیں کیا جائے گا۔ چنا نچہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان (ائمہ) کے مذہب کے لئے اس حدیث سے استدلال کیا ہے، کیونکہ ابوعمیر رضی اللہ عنہ نے نئیر (لال چڑیا) کو مدینہ منورہ سے پکڑا تھا۔

اورامام شافعی،امام مالک،امام احمد حمهم الله نے فرمایا کہ حرم مدین حرم مکہ کی طرح ہے۔(ماخوذ ازعرف شندی)۔

3 فوله: و هل تلد الابل الا النوق (اونٹ کوسوائے اونٹیوں کے کوئی دوسرانہیں جنتا) مطلب بیہ ہے کہ اگرتم غور کرتے تو بیہ بات نہ کہتے، کیونکہ ہراونٹ اونٹ اونٹنی کا بچے ہوتا ہے۔ پس اس حدیث میں خوش مزاجی کے ساتھ ساتھ اس شخص کی اور اس کے سوادوسرے کے لئے اس بات کی طرف رہنمائی کا اشارہ ہے کہ جو شخص کسی بات کو سنے تو چاہئے کہ وہ اس میں غور کرے،اور اس میں غور کرنے سے پہلے فوراً اس کا انکار نہرے۔ (ماخوذ از مرقات)۔

ان کوکیا ہوا؟ وہ (بوڑھی) قرآن پڑھی تھی تو آپ نے اس سے فرمایا: کیاتم قرآن میں نہیں پڑھتی:" إِنَّا ٱنْشَاُنهُنَّ اِنْشَاَءً . فَجَعَلْنهُنَّ ٱبُكَارًا" (56-الواقعة ، آیت:35/36) بیتک ہم نے ان کو (جنت کی عور توں کو ) اچھی طرح بنایا اور ان کو کنواریاں بنایا ہے۔(رزین)۔

اور کتاب شرح السنه میں مصابیح کے لفظ کے ساتھ ہے۔

273/6281 انہیں سے روایت ہے کہ جنگل کے رہنے والوں میں سے ایک کا نام زاہر بن حرام تھا اور وہ نبی اکرم اللہ والیٹ کو اپنے گاؤں کی چیزیں ہدیہ پیش کرتے تھا ور رسول اللہ علیہ بعض چیزیں ان کیلئے تیار کر کے دیتے تھا ور جب وہ اپنے گاؤں کو جانے کا ارادہ کرتے، پس نبی اکرم اللہ فرماتے کہ زاہر ہما راجنگل ہے، اور ہم ان کے لئے شہری ہیں اور نبی اکرم اللہ تشریف ان کو چاہتے تھے اور وہ دمیم یعنی کالے کلوٹے پست قد تھے، ایک دن نبی اکرم اللہ تشریف تشریف ان کو چاہتے تھے اور وہ دمیم یعنی کالے کلوٹے پست قد تھے، ایک دن نبی اکرم اللہ تشریف نبیل وہ کے اور وہ آپ کو ان کے چھے سے ان کو بازو میں لے لئے اور وہ آپ کو نبیل وہ کی اگر م اللہ تھے جھوڑ ویہ کون صاحب ہیں، پس جب وہ پلٹے تو نبی اکرم اللہ کو تاہی نہیں کرنے گے اور نبی اکرم اللہ کے میں کوئی کونا نبیل کرنے گے اور نبی اکرم اللہ کے یارسول اللہ ! تب تو خدا کی تم آپ مجھے کھوٹا پائیں گے تو نبی اکرم اللہ ارشاد فرما نے: کیکن تم اللہ کے یاس کھوٹے نبیل ہو۔ (شرح السہ)۔

274/6282 کے حضرت الو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت الو بکر رضی اللہ عنہ نے کی اجازت طلب کی ،حضرت عاکشہ الو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی اکر م اللہ کی ،حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہ اکی آواز بلند ہوتے سنا ، جب داخل ہوئے توان کو پکڑلیا تا کہ اِن کو طمانچہ ماریں ، اور کہا: میں تم کورسول اللہ اللہ کا آواز بلند کرتے ہوئے توان کو بیس دیکھوں گا۔اور نبی اکر م اللہ اِن کوروکنے کے اور حضرت ابو بکر ناراض ہوکر چلے گئے۔جس وقت حضرت ابو بکر چلے گئے نبی

اکرم الی نے فرمایا: تم نے مجھے دیکھا میں کس طرح تم کوان صاحب سے چھڑایا، راوی نے کہا: حضرت ابو بکر چند دن رکے رہے پھر آپ آنے کی اجازت لئے تو ان دونوں کو پایا کہ وہ دونوں صلح کئے ہوئے ہیں۔ تو دونوں سے کہا: مجھے بھی اپنی صلح میں داخل کرلوجس طرح اپنی لڑائی میں داخل کئے تھے، تو نبی اکرم آلی نے نفر مایا: بے شک ہم نے کرلیا، ہم نے کرلیا۔ (ابوداؤد)۔

275/6283 ﴿ سِيرِنَا انْسِ رَضَى اللَّه تَعَالَىٰ عنه سے روایت ہے نبی اکر مِ اَلِیْتُ نے ان سے فر مایا: یا ذالاذنین ائے دوکان 1 والے ۔ (ابوداؤ د، تر مذی)۔

> بَابُ الْمِزَاحِ خُتُم ہوا ھی کھی

1﴾ قوله: قال له يا ذا الا ذنين (رسول الله والله عليه في ان سفر مايا: ائر دوكان دال )تفيير مدارك مين ہے كى كوايسے لقب سے بلانا جس كوه واپئة تقيص اور مذمت ہونے كى وجہ سے ناپسند كرتا ہے تو مينع ہے كيكن جس لقب كوه و پسند كرتا ہے تو كوئى حرج نہيں۔

## بسم الله الوحماد الوحيم 13/216 بَابُ الْمُفَاخَرَةِ وَالْعَصَبِيَّةِ ايك دوسر \_ يرفخ كرنے اور يجاحمايت كرنے كابيان

1) قوله: اکورَمَهُمُ عِنْدِ الله اَتُقَاهُمُ الْ (الله کنزدیکان میں سب سے زیادہ کرم ان میں کا سب سے زیادہ تقی ہے) جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سوال کومطلق رکھا، تورسول اللہ اللہ سے نیادہ شریک اور خوب سے خوب تروصف کی طرف جو پھیر دیا یہی مناسب تھا چنا نچے فرمایا: ''اللہ کے نزدیک اُن میں سب سے زیادہ شریف اُن میں کا سب سے زیادہ تقی ہے''۔ پھر جب آخضر سے اللہ سے کہ ان کی سامنے یہ بات آئی کہ وہ لوگ آپ ہے لیے سے مطلق بزرگی وشرافت کے بارے میں دریافت نہیں کئے ہیں تو آپ نے اس خیال سے کہ ان کی مرادحسب ونسب کی بزرگی کو جمع کرنا ہے۔ فرمایا: لوگوں میں سب سے زیادہ باکرامت یوسف علیه السلام ہیں۔ جواللہ تعالی کے نبی ہیں۔ مرادحسب ونسب کی بزرگی کو جمع کرنا ہے۔ فرمایا: لوگوں میں سب سے زیادہ باکرامت یوسف علیه السلام ہیں۔ جواللہ تعالی کے نبی ہیں۔ اور آپ کا ارشاد 'بشرطیکہ وہ دین کی سمجھ فقہ حاصل کریں' اس میں فقہ (دین کی سمجھ کی سے مرادوہ علم ہے جو ممل سے ملا ہوا ہو۔ اور 'شرح النہ'' میں ہے: آپ ایک منشا ہے ہے کہ جس کے پاس کوئی خوبی یا شرافت و منزلت ہو، اگر وہ مشر ف بہ اسلام منہ ہوگا تو یقیناً وہ آپی شرافت کو برباد کر دیا اور اپنے نسب کو ضائع کردیا۔ (مرقات)۔

278/6286 کی ایک روایت میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ انہوں نے کہا: کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کریم بن کریم بن کریم بن کریم ، یوسف بن ایجات بن اجرائیم (علیہم السلام ) ہیں۔ (بخاری)۔

279/6287 سیدناعقبہ بن عامرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا: کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تمہارے بینسب سی کو برالے کہنے کا سبب نہیں ہیں، تم سب آ دم کے بیٹے ہوجس طرح ایک صاع دوسر صاع کے برابر ہوتا ہے جس کوتم اونچا نہیں بھرتے ہو، کسی کوکسی پر فضیلت نہیں ہے مگر دین اور تقوی کی وجہ سے ۔ آ دمی کے برے ہونے کے لئے کافی ہے کہ وہ بدزبان، بداخلاق، اور بخیل ہو۔ (احمر، بیہتی: شعب الایمان)۔

280/6288 سیدناحسن بھری رضی الله تعالیٰ عنه سیدناسُم ہ رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: حسب مے (یعنی دنیا والوں میں عزت کی چیز ) تقوی ہے۔ (ترمذی ابن ماجه)۔

281/6289 کے سیدناابو ہر رہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہیں کہ آپ نے فرمایا: جوقو میں اپنے باپ دادا پر جو مرچکے ہیں فخر کرتی ہیں وہ اس سے باز رہیں۔ وہ تو جہنم کا کوئلہ ہیں ور نہ اللہ کے پاس وہ گو ہر کے اس کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہوجا کیں گے جو نجاست کو اپنی ناک سے ڈھکیلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کا غروراور باپ دادا پر جا، ہلی فخر

<sup>1﴾</sup> قوله: انسابكم هذه ليست بمسبّة الخ (تمهار \_ ينسبسي كوبرا كهنه كاسببنيس بين) يعنى بالهمى فضيلت نسب كى وجه سه نهيس م بلكتقوى كى بنياد يربي \_ (مرقات) \_

<sup>2)</sup> قوله: الحسب المال الخ (حسب مال ہے) حسب کی شرح کرنے والے نے کہا:''حسب'' وہ ہے کہ جس کو کئ شخص اپنے باپ دادا کے قابل فخر کارنا مے شار کرتا ہے اور'' کرم'' (شرافت و بزرگی) ملامت کی ضد ہے۔ چنا نچہ کہا گیا: اس کے معنی یہ ہیں کہ جس چیز کے ذریعہ آدمی لوگوں کے نزدیک بڑے رشبہ والا بنتا ہے، وہ قدر بعیہ آدمی لوگوں کے نزدیک بڑے رشبہ والا بنتا ہے، وہ تقویٰ ہے۔ اور باپ، دادا پر ناز کرنا اُن دونوں میں سے کسی میں بھی نہیں ہے۔ (مرقات)۔

کرنے کوختم کردیا ہے۔اب صرف میہ ہے کہ وہ مومن متی ہے یا بدکار وبد بخت ہے۔لوگ سارے کے سارے آدم کی اولا دہیں،اورآ دم مٹی سے ہیں۔(تر مذی،ابوداؤد)۔

282/6290 گسیدنا أبی بن کعب رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا: کہ جوآ دمی اپنے آپ کو جاہلیت کی نسبت سے منسوب کر ہے تو تم اس کواس کے باپ کی شرم گاہ کتر واؤاور کنا بیمت کرو۔ (شرح السنہ )۔

283/6291 گسیدنابراء بن عازب رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے انہوں نے کہا: جنگ حنین کے موقع پر ابوسفیان بن حارث آپ کے نچر یعنی رسول الله علیه وسلم کے خچر کی لگام پکڑے ہوئے تھے جب مشرکین نے آپ کو گھیر لیا تو آپ سواری سے اتر گئے اور فرماتے جاتے: ''میں نبی ہول' جھوٹ نہیں ہے میں عبدالمطلب 1 کا بیٹا ہوں، راوی نے کہا: اس دن لوگوں میں سے کوئی بھی آپ جیسیا بہا در نہیں دکھا۔

284/6292 پسیدنا عبدالرحمٰن بن افی عقبہ سیدنا ابوعقبہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ اہل فارس کے غلام تھے، انہوں نے کہا: میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ جنگ اُحد میں حاضر تھا،

1 قوله: انا ابن عبدالمطلب (میں عبدالمطلب کا فرزندہوں) علا مہر مانی فرماتے ہیں: اگرتم یہ کو کہ تخضرت کی ہے نے ایی بات کیے فرمائی جبکہ آپ نے آباءواجداد پرفخر کرنے سے منع فرمایا ہے؟ تو میں کہوں گا: اِس کا مطلب سے ہے کہ اِس میں اشارہ ہے اس خواب کی طرف جس کو حضرت عبدالمطلب نے دیکھا اور قریش سے بیان کیا تھا، اور اس کی تعبیر یہ دی گئی تھی کہ ' جلد اِن کوا کی لڑکا تو لدہوگا جولوگوں کا سردار ہوگا، اور جس کے دشمن اُس کے ہاتھوں سے ہلاک ہو نگے ، اور سے بات ان میں مشہورتھی، پس رسول اللہ اللہ قالیہ فی اس (ارشاد) سے اس خواب کے واقعہ کی یادد ہانی فرمائی تا کہ اس سے آپکے اُن صحابہ کی قوت تازہ دم ہوجائے جو پست ہمت ہوگئے تھے پھروہ اس بھروسہ کے ساتھ والی ہے۔

۔ ا۔ مذموم وہ ہے جس میں جاہلیت کی مفاخرت ہو، مثلاً :شہرت اور دکھاوے کے لئے باپ، دادا پراورنسب پرفخر کرنا۔ ۲۔ مجمود وہ ہے جس میں نسب کے ساتھ دینی اعتبار سے خاندانی وجاہت بھی ہو، اظہار نعت کی خاطر ہواور ریا کاری کے لئے نہ ہو۔ میں نے مشرکین میں کے ایک آ دمی کو مارا اور کہا: تو میری طرف سے اس ضرب کو لے کر جا اور میں فارسی غلام ہوں، پس رسول الله علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فر مائے: یہ کیوں نہیں کہا تو میری طرف سے اس مارکو لے اور میں انصار 1 بی غلام ہوں۔ (ابوداؤد)۔

285/6293 پسیدناانس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے انہوں نے کہا: کہا کہ ایک صاحب نے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں آکر کہا: "یا خیر البریة" ائے ساری مخلوق میں سب سے بہتر ، تورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: یہ تو ابرا ہیم 2 (علیہ السلام) ہیں۔ (مسلم)۔

اور امام نووی نے کہا: نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے بیہ بات آپ کے سید ولد آدم ہونے کے علم سے سرفر ازی سے بہلے فرمائی۔

2﴾ قوله: ذاك ابراهيم (وه توابراتيم بين) امام نووى رحمة الله عليه فرمايا: اس مين چندوجوه بين.

ا۔ایک یہ کہ آپ اللہ نے پہلورتواضع اور ابراہیم علیہ السلام آپ کے باپ اور اللہ کے ٹیل ہونے کی وجہ سے ان کے احترام میں فرمایا ہو ور نہ ہمارے نوع اللہ کے اللہ اور اللہ کے باپ اور اللہ کے ٹیل ہونے کی وجہ سے ان کے احترام میں فرنہیں ) ور نہ ہمارے نوع اللہ کی اللہ کی خوابیت کے قرمایا : "انا سید و لد آدم و لا فحو "(میں اولا و آدم کا سردار ہونے کا علم آنے سے پہلے آپ نے بیفر مایا ہوگا ، کیونکہ اللہ تعالی جے جا ہتا ہے فضائل سے سرفر از فرما تا ہے ، پس آپ ایس آپ ایس کے ایراہیم علیہ السلام کی فضیلت کی خبر دی یہاں تک کہ آپ کواپنی فضیلت کا علم آگیا تو آپ نے اسکی خبر دی یہاں تک کہ آپ کواپنی فضیلت کا علم آگیا تو آپ نے اسکی خبر دی۔

میں کہتا ہوں:اس کا متیجہ پہلی صورت پر ہی لوٹ آتا ہے، باوجودا سکے کہاُن دونوں میں سے ہرا یک اپنے زمانہ کی مخلوق میں اُفضل ترین میں اس میں کوئی زائد فضیلت نہیں ہے۔امام نووی نے بیچھی کہا:اس میں انبیاء علیہم السلام کی آپس میں ایک دوسرے پرفضیلت کا ثبوت ہے۔

یں مہی ہی ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہیں ہے کہ ایک میں بھی اس کا کوئی پیز نہیں ہے۔ ہاں! ہمارے نبی اکر مہالی گ میں کہتا ہوں: اِن تینوں وجوہ میں سے کسی ایک میں بھی اس کا کوئی پیز نہیں ہے۔ ہاں! ہمارے نبی اکر مہالی گئی کی افضلیت تو اس درجہ بھی اور صرح کے دلائل سے ثابت ہے کہ بیر مسئلہ طعی بلکہ اجماعی ہوسکتا ہے، جن میں سے ایک مسلم اور الوداؤد کی حدیث بیر ہے کہ: ''میں روز قیامت اولا دآ دم کا سردار ہوں اور اُن میں سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اور میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں اور میں سب سے پہلا شخص ہوں جس کی سفار ش قبول کی جائے گی'۔۔۔ بقیہ حاشیدا گلے صفحہ پر۔۔۔ 286/6294 کے میں قبیلہ بنی عامر کے وفد میں رسول اللہ مان تخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا: کہ میں قبیلہ بنی عامر کے وفد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، ہم نے کہا: آپ ہمارے آقا سردار ہیں، تو آپ نے فرمایا: حقیقی آقا وسردار تو اللہ 1 ہے تو ہم نے عرض کیا: تو آپ ہمارے آقا سروار ہیں، تو آپ نے تو آپ نے تو آپ ہم سب میں فضیلت میں افضل اور جودوکرم میں ہم سب میں عظیم ترین ہیں، تو آپ نے فرمایا: تم اپنی بیہ بات بولویا اس میں کی اپنی کوئی بات اور شیطان تم کو جری نہ بنائے۔ (احمر، ابوداؤد)۔

۔۔۔ مابھی حاشیہ۔۔۔اور خجملہ اُن کے امام احمد ، تر ندی اور ابن ماجہ کی وہ حدیث ہے جوسیدنا ابوسعیدرضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ: میں روز قیامت اولا دآ دم کا سردار ہوں اور بیکوئی فخرنہیں ہے اور میرے ہی ہاتھ حمد کا جینڈ اہوگا اور بیکوئی فخرنہیں ہے۔اور اُن کے سواء جو بھی نبی ہیں ، اس روز وہ میرے جینڈے کے نیچے ہوں گے اور میں اُن میں سب سے پہلا ہوں جنگی قبر کھلے گی اور بیکوئی فخرنہیں ہے۔اور میں سب سے پہلا ہوں جنگی فخرنہیں ہے۔اور میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں اور سب سے پہلے میری سفارش قبول ہوگی اور اس میں کوئی فخرنہیں ہے۔

اور منجملہ اُن کے تر مذی کی حدیث ہے سیدنا ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ: سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، پھر جھے جنت کے جوڑوں میں سے ایک جوڑا پہنایا جائے گا، پھر میں عرش کے دائیں جانب کھڑار ہوں گا، جہاں میر سے انخلوق میں سے کوئی بھی وہاں کھڑا نہ ہو سکے گا۔اس جیسی معروف صحیح احادیث بہت ہیں، جوآ ہے ایک کے سیادت کواور سر فرازی میں بڑھ کر ہونے کو بتاتی ہیں۔

اور مذکورہ احادیث میں اس بات کی اطلاع ہے کہ آپ نے پہلے "ذاک ابو اھیم" فرمایا تھا اس کے بعد فرمایا انا سید ولد آدم. کیونکہ مذکورہ اوصاف کاروزِ قیامت مفضول میں پایاجانا ممکن نہیں۔علاوہ ازیں خبر میں ننخ پایا ہی نہیں جاتا۔

اور ہمارے علاء میں سے بعض شارحین نے حدیث کواس پر محمول کیا ہے کہ آپ ہی نے وہ بطور تواضع فرمایا، تا کہ بید حدیث اُن احادیث کے موافق ہوجائے جو تمام انسانوں پر آپ کی فضیلت کو بتاتی ہیں۔ یا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کواس صفت سے پکارا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ ذخلیل کی طرح اُن کاعلم بن گیا تھا تو آپ ہی فضیلت کو بتا نے کے لئے اس میں ان کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے فرمایا: وہ تو ابراہیم ہیں لیخی اس فام سے پکارے جانے والے ابراہیم ہیں۔ پس' خیر البریۃ' (مخلوق میں سب سے بہتر ) اس کا تعلق اُن لوگوں سے ہے جو پیدا ہو چکے ہے نہ کہ اُن سے جوابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ اور ' البریۃ' (مخلوق ) کاذکر عومی طور پڑ ہیں ہے البذا نبی اکر مطابقہ اسکے ذمرہ میں شامل نہیں ہیں۔ اھا اُن سے جوابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ اور ' البریۃ' ان سے مستفیٰ ہیں، یا تو بطریق نقل ہوجیسا کہ ہم نے بیان کیا، یا بطریق عقل ہو کیونکہ بحض اصولین کے زدی کے متعلم اسے حکم اور خبر میں داخل نہیں رہتا۔ واللہ اعلم۔ (مرقات)۔

1 فوله: فقال السيد الله (سيدتوالله ہے) صاحب مرقات نے کہا: اس میں اپنے پروردگار کی تعظیم اورخود کی تواضع ہے۔ پس آپ علیہ نے شریعت وطریقت کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے اس کو هی معنی کی طرف چیردیا، یعنی وہ سی جو مخلوق کی پیشانیوں کی ما لک ہے اوران کی تکہ بانی وسر پر پی فرمانی ہیں ہے جوافران اللہ بانی وسر پر پی فرمانی ہیں ہے جوافرادانیانی کے ساتھ مخصوص ہے، چنانچہ آپ اللہ باللہ ہے تا سید ولد آدم و لا فحو" (میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور آئیس ہے جوافرادانیانی کے ساتھ مخصوص ہے، چنانچہ آپ کی سے بات بطور فخر نہیں کہد ہا ہوں بلکہ نعت کے اظہار وہیان کے لئے کہد ہا ہوں، جسکا اللہ نے مجھے تھم دیا ہے، ورنہ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیر جابر رضی اللہ تعالی عنه فرماتے تھے: ابو بکر جارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار یعنی بلل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہے۔ واللہ اعلی ۔ اور انہیں سید نا بلل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہے۔ واللہ اعلی ۔ اور انہیں سید نا بلل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہے۔ واللہ اعلی ۔

اور محدث توریشتی نے کہا: کہاس سے حضور علیہ السلام کو مخاطب کرنے میں بیقوم اپنے اس طریقہ کو اختیار کی کہ جس کے مطابق وہ اپنے قبائل کے سرداروں کے ساتھ پیش آیا کرتی تھی، کیونکہ بیلوگ ان (سرداروں) کو اس جیسے خطاب سے مخاطب کرتے تھے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس لئے ناپیند فرمایا کہ آپ کا حق بیہ ہے کہ آپ کو نبی اور رسول کے ذریعہ خطاب کریں کیونکہ وہی (نبوت ورسالت) ایک ایسام رتبہ ہے کہ آپ کو نبی سے سے کے لئے اس سے اونچا کوئی مرتبہیں ہے۔

287/6295 پسیدناعمرض اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا: کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی منے فرمایا: تم مجھے ایسامت 1 پڑھاؤ جیسا کہ نصاری نے ابن مریم (یعنی عیسی علیہ السلام) کو بڑھا یا کیونکہ میں تواس کا بندہ ہی ہوں پس تم عبداللہ اوراس کے رسول یعنی رسول اللہ بولو۔ (متفق علیہ)۔ 288/6296 پسیدنا عیاض بن حمار مجاشعی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ اللہ تعالی نے میری طرف وحی جھیجی ہے کہ تم تواضع اختیار کرو یہاں تک کہ کوئی کسی پر فجاوت (زیادتی) کرے۔ (مسلم)۔

289/6297 کی سیدناواثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا: کہ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! عصبیت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: (عصبیت سے کہ) تم ظلم کے باوجودا پنی قوم کی مدد کرو۔ (ابوداؤد)۔

290/6298 میں میں کثیر شامی، جواہل فلسطین میں سے ہیں، ان ہی میں کی ایک خاتون سے جن کوفسیلہ کہا جاتا ہے روایت کرتے ہیں کہ اس نے کہا: میں اپنے والد کو یہ فرماتے ہوئے سنی ہوں کہ میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اور کہا: یارسول اللہ! کیا یہ بات عصبیت (بے جا طرفداری) میں سے ہے کہ آدمی اپنی قوم سے محبت کرے؟ آپ نے بات عصبیت (بے جا طرفداری) میں سے ہے کہ آدمی اپنی قوم سے محبت کرے؟ آپ نے

1﴾ قوله: لا تبطرونی الخ (تم مجھے ایبانہ بڑھاؤ جیسانصاریٰ نے ابن مریم کو بڑھایا) اسکامطلب یہ ہے کہ حضور پاکھانیٹ کی شان میں ایسی تعریف کرنا جونصاریٰ کی تعریف کی جنس سے نہ ہو، جائز ہے۔صاحب قصیدہ بردہ نے کیا خوب کہا:ان کی بیخو بی اللہ کے لئے ہے۔

دع ما ادّعته النصارى فى نبيّهم الله واحكم بما شئت مدحافيه واحتكم ترجمه: چهور داس بات كوجس كا عيسا ئيول نے اپنے بى كے بارے ميں دعوى كيا پھرائى مدح وثنا ميں توجو چاہے تكم لگا اور بيان كر۔ (مرقات)۔

فرمایا نہیں کیکن عصبیت بیہے کہ آ دمی ظلم پراپنی قوم کی مدد کرے۔ (احمر، ابن ماجه)۔

291/6299 ہسیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جو آ دمی ناحق کام پر اپنی قوم کی مدد کرے وہ اس اونٹ کی طرح ہے جو گرجائے تو اسکواسکی دم 1 پکڑ کر کھینچا جارہا ہو۔ (ابوداؤد)۔

292/6300 سیدناجبر بن مطعم رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وللم علیہ وللم فی سیدناجبر بن مطعم رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ ولا آدی ہے وہ آدی نے فرمایا: ہم میں سے نہیں ہے وہ آدی جو عصبیت کے بناء پرلڑائی کرے ،اور ہم میں سے نہیں ہے وہ آدی جو عصبیت کے بناء پرلڑائی کرے ،اور ہم میں سے نہیں ہے وہ آدی جو عصبیت کے بناء پرلڑائی کرے ،اور ہم میں سے نہیں ہے وہ آدی جو عصبیت کے بناء پرلڑائی کرے ،اور ہم میں سے نہیں ہے وہ آدی جو عصبیت کے بناء پرلڑائی کرے ،اور ہم میں سے نہیں ہے وہ آدی جو عصبیت کے بناء پرلڑائی کرے ،اور ہم میں سے نہیں ہے وہ آدی جو عصبیت کے بناء پرلڑائی کرے ،اور ہم میں سے نہیں ہے وہ آدی جو عصبیت کے بناء پرلڑائی کرے ،اور ہم میں سے نہیں ہے دہ آدی ہو عصبیت کے بناء پرلڑائی کرے ،اور ہم میں سے نہیں ہے دہ آدی ہو عصبیت کے بناء پرلڑائی کرے ،اور ہم میں سے نہیں ہے دہ آدی ہو عصبیت کے بناء پرلڑائی کرے ،اور ہم میں سے نہیں ہے دہ آدی ہو عصبیت کے بناء پرلڑائی کرے ،اور ہم میں سے نہیں ہے دہ آدی ہو تھیں ہیں ہو تھیں ہیں ہو تھیں ہو ت

293/6301 کے سیدنا سراقہ بن مالک بن جعثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا: کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا، پس آپ نے فر مایا: تم میں بہترین آ دمی وہ ہے جوابیخ خاندان کی طرف سے مدافعت کرتا ہے جب تک کہ وہ گناہ کا کام نہ کرے۔ (ابوداؤد)۔

294/6302 ﴿ سيدنا ابودرداء رضى الله تعالى عنه نبى اكرم صلى الله عليه وسلم سے روايت كرتا ويا ہو الله عليه وسلم نے فرمایا: تمہارا کسی چیز سے محبت کرنا اندھا اور بہرا بنا دیتا ہے۔ (ابوداؤد)۔

بَابُ الْمُفَاخَرَةِ وَالْعَصَبِيَّةِ خَمْ مُوا

#### 

<sup>1﴾</sup> قبوله: فھوینزع بذنبہ (تواس کواس کی دُم پکڑ کے کھیٹچا جارہا ہو) پس وہ دُم کو پکڑ کرنکا لنے سے کنویں سے نہیں نکلے گا، یعنی اسکے حق پر نہ ہونے کی وجہ سے بیتا ئیداسکوفا ئدہ نہ دے گی۔ (بذل المجہود)۔

<sup>.</sup> 2﴾ قوله: من دعا الى عصبيّة (جوعصبيت كى طرف بلائے) يعنى لوگول كوعصبيت كى بناء پرجمع كرلے تاكه باطل اورظلم پروه اسكى مدو كرس - (بذل المجهود) -

<sup>3﴾</sup> قبوله: من مات على عصبية (جوعصبيت پرمرے)عصبيت پرمرنے كامطلب بيہ كدوه عصبيت اسكادل ميں ہواورا سكے نزديك پنديده ہواگر چيكه وه كسى كوجمع نه كيا ہواور نه اسكى بنيا ديركسي سے لڑائى كيا ہو۔ (بذل المجهود)۔

### بسم الله الوحماد الوحيم 14/217 بَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ ماں بایداوررشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بیان

295/6303 پسیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تقدیر کوکوئی چیز ردنہیں کرتی (بدل نہیں سکتی) مگر دعا اور کوئی چیز عمر میں اضافہ 1 نہیں کرتی مگر ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، اور آ دمی گناہ کرتا ہے تواسکی وجہ سے رزق سے محروم ہوجاتا ہے۔ (ابن ماجہ)۔

296/6304 کیت ہے، ایک شخص نے عرض کیا: یارسول اللہ! میر ہے حسن سلوک کا زیادہ حقد ارکون ہے؟ آپ نے فرمایا: تمہاری ماں، اس نے کہا: پھرکون؟ آپ نے فرمایا: تمہاری ماں، اس نے کہا: پھرکون؟ آپ نے فرمایا: تمہاری ماں، اس نے کہا: پھرکون؟ آپ نے فرمایا: تمہاری ماں کھرتمہاری ماں پھرتمہاری ماں پھرتمہار ہے۔ (منفق علیہ)۔

1) قوله: ان الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه (آدئ گناه کرتا ہے تواسکی وجه وه رزق سے محروم ہوجاتا ہے) مظہر نے کہا: اسکے دومطلب ہیں (1) رزق سے آخرت کا ثواب مراد ہے (2) دوسرا پیر کہ اس سے دنیوی رزق جیسے مال بھت عافیت مراد ہے اس میں ایک اشکال ہے کہ کفار اور فاسقوں کوہم صالحین سے زیادہ مالدار اور صحتند دیکھتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ حدیث شریف مسلمان کیلئے مخصوص ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ آخرت میں اسکامقام بڑھانا چاہتا ہے اس لئے اسکوا ہے اس گناہ کے سبب عذاب دیتا ہے جودنیا میں اس سے سرز دہوتا ہے۔ (مرقات)۔

2. قوله: شم من ؟قال ابوک (پرکون؟ تو آپ نے فر مایا: تمہار ہوالد) صاحب عمدة القاری نے فر مایا: محاسبی نے کہا کہ حسن سلوک اور اطاعت میں ماں کو باپ پر فوقیت دینے پرعلاء کرام کا اہماع ہے اور بدایک وقت ماں اور باپ کے حق کا کاظر کھنا جب کسی کیلئے دخوار ہو کہ ایک کی مقدم ہے۔ رعایت سے دوسر ہو تکایف ہوتوا کرام اور احترام میں باپ کاحق مقدم ہوگا اور جو کام خدمت اور احسان کے بیں اس میں ماں کاحق مقدم ہوگا اور علی مقدم ہوگا اور خدمت میں ماں مقدم ہوگا اور خوار کو اس سے مقدم ہوگا اور خدمت میں ماں مقدم ہوگا اور دونوں اس سے بانی طلب کریں اور کوئی بھی ہاتھ سے نہ لے تو وہ کیا گردونوں اس سے بانی طلب کریں اور کوئی بھی ہاتھ سے نہ لے تو وہ کہا جا کہ کا اور دونوں اس سے بانی طلب کریں اور کوئی بھی ہاتھ سے نہ لے تو وہ کہا جا کہ کہا کہ کہا کہ کوئی کرے۔ (قدیم )۔

 310/6307 سیرتناعا کشہرضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں جنت میں گیا تو میں نے اس میں قراءت سی تو میں نے کہا یہ کون ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا: یہ عار شہرن نعمان ہیں، ماں باپ کے ساتھ نیکی ایسی ہوتی ہے، ماں باپ کے ساتھ نیکی ایسی ہوتی اوروہ اپنی مال کے ساتھ سب سے زیادہ نیکی کرنے والے تھے۔ (شرح السنہ بیہ قی شعب الایمان)۔ اوروہ اپنی مال کے ساتھ میں دیکھا یعنی اوران کی ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا: میں سوگیا تو اپنے آپ کو جنت میں دیکھا یعنی دخلت المجنة 'کے بجائے ''نمت فر أیتنی'' کے الفاظ آئے ہیں۔ (بیہ قی)۔

مسلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا: یارسول اللہ! میں ارادہ کیا ہوں کہ جہاد کروں اور آپ سے مشورہ لینے کیلئے حاضر ہوا ہوں تو آپ نے فرمایا: کیا تمہاری ماں ہے تو عرض کیا: ہاں! آپ نے فرمایا: کیا تمہاری ماں ہے تو عرض کیا: ہاں! آپ نے فرمایا: تو تو ان کولازم کرلے، کیونکہ جنت ان کے پاؤں کے پاس ہے۔ (احمد، نسائی، یہ قی: شعب الایمان)۔ تو تو ان کولازم کرلے، کیونکہ جنت ان کے پاؤں کے پاس ہے۔ (احمد، نسائی، یہ قی: شعب الایمان)۔ فوتو ان کولازم کرلے، کیونکہ جنت ان کے پاؤں کے پاس ہے۔ (احمد، نسائی، یہ قی: شعب الایمان)۔ نے فرمایا: یقیناً اللہ نے تم پر حرام کیا ہے ماؤوں کی نافر مانی کرنا اور بچیوں کوزندہ وفن کرنا اور حق میں خرج کرنے کورو کنا اور کے لاؤلا و لاؤلو اور نہا در تمہارے لئے ناپسند کیا ہے قبل وقال کرنا کثر ت سے سوال کرنا اور مال کوضائع کرنا۔ (متفق علیہ)۔

303/6310 کی سیدتنا اساء بنت ابی بکررضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے وہ کہتی ہیں: کہ میرے پاس میری والدہ قریش سے سلح کے زمانہ میں آئیں جبکہ وہ مشر کہ تھیں۔ پس میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! میری ماں میرے پاس آئی ہیں اور وہ خواہ شمند ہے کیا میں ان کے ساتھ صلہ

1) قبو له: کندلکم البو (نیکی ایسی ہوتی ہے) طبی نے کہا: اسکامشارالیہ سابقہ جملہ ہے اوراس کے مخاطب صحابہ کرام ہیں کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیخواب دیکھا اور اپنے صحابہ سے بیان فر مایا جب آپ نے فر مایا: بیحار شدین نعمان ہیں توان کے اس مقام کو پانے کا سبب بتانے کے لئے فرمایا: کندلکم البو یعنی اس جیسا بلندمقام حسن سلوک سے حاصل کیا جاتا ہے اور حدیث شریف میں بیجو قول ہے ''وکان ابو النامس بأمه''راوی کا قول ہے۔ (مرقاب)۔

2) قوله: و منع و هات (حق میں خرچ کرنے کوروکنااورلاؤلاؤ کہنا)"هات" تا کے زیرہے ہے بیات مغل بمعنی اعط ہےان دوکلموں سے بخل اور مانگنامراد لیا گیاہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپیند کیا کہ آدمی اپنے پاس جو ہے اسکورو کے رکھے اور جودوسروں کے پاس ہے اس کومائگے۔ (مرقات)۔ رحی کروں ، تو آپ نے فرمایا: ہاں 1! تم ان کے ساتھ صلد رحی کرو۔ (متفق علیہ )۔

ملی اللہ علیہ وسلم کومقام جعر انہ میں گوشت تقسیم کرتے ہوئے دیکھا، اچا نک ایک خاتون آئیں صلی اللہ علیہ وسلم کومقام جعر انہ میں گوشت تقسیم کرتے ہوئے دیکھا، اچا نک ایک خاتون آئیں بہال تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئیں، آپ نے ان کے لئے اپنی چا در کو بجھادیا تو وہ اس پر بیٹھ گئیں، میں نے کہا: یہ کون ہے؟ تولوگوں نے کہا: وہ آپ کی ماں ہے جو آپ کودودھ یلائی تھیں۔ (ابوداؤد)۔

305/6312 ﴿ سیدناعبدالله بن عمر ورضی الله تعالی عنه سے روایت ہے انہوں نے کہا: رسول الله سلی الله علیه وسلم نے فر مایا: رب کی خوشنو دی والد کی خوشی میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ (تر مذی)۔

306/6313 سیدنا ابوالدرداءرضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ ایک صاحب ان کے پاس آئے اور کہا: میری ایک بیوی ہے اور میری والدہ مجھے اس کو طلاق دینے کا حکم دیتی ہے، تو ان سے ابوالدرداء نے کہا: میں حضرت رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہوں کہ والد جنت کے دروازوں میں نے کہا: میں حضرت رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہوں کہ والد جنت کے دروازوں میں نے کا دروازہ ہے۔ اگر تم جیا ہموتو دروازے کی حفاظت کرویا اس کوضائع کردو۔ (ترمذی، ابن ماجه)۔

307/6314 پیری ایک عنهما سے روایت ہے انہوں نے کہا: میری ایک بیوی تھی، میں اسکو جا ہتا تھا اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنهما سے روایت ہے انہوں نے مجھ سے کہا: تم اسکو طلاق بیوی تھی، میں اسکو جا ہتا تھا اور سیدنا عمر اسکول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیسب آپ دیدوتو میں انکار کیا تو جھے سے رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تم اسکو طلاق دیدو۔ (تر فری ، ابوداؤد)۔

1 قوله: قال نعم صلیها (بان کے ساتھ حسن سلوک کرو) امام نووی نے کہا: اس میں مشرک رشتہ دار سے صادر حی کرنے کا جواز ہوا دفتاوی عالمگیری میں ہے اس میں کوئی حرج نہیں کہ آ دمی مسلمان سے اور مشرک سے صادر حی کرے چاہو و قرابت دار ہویا نہ ہو حربی ہویا ذمی ہو۔ حربی سے متأ من مراد ہے یعنی جو (دار الاسلام میں) امن طلب کر کے رہتا ہوالبتہ اگروہ متأ من نہ ہوتو اس سے کسی طرح کی صادر حی کرنامسلمان کیلئے مناسب نہیں۔ (محیط)۔ امام رکن الاسلام قاضی علی سغدی نے فر مایا: جب حربی دار الحرب میں ہواور سلے وسلامتی کا معاہدہ ہوتو اس کے ساتھ صادر حی میں کوئی حرج نہیں۔ (تا تار خانہ)۔

308/6315 ﴿ اورانہی سے روایت ہے انہوں نے کہا: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: که یقیناً نیکیوں میں بڑی نیکی ہے ہے کہ سی شخص کا اپنے باپ کے غائب ہونے کے بعدا سکے جانبے والے سے حسن سلوک کرنا۔ (مسلم)۔

309/6316 کے ہیں۔ ناابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی ناک، مٹی میں مل جائے اسکی ناک، مٹی میں مل جائے اسکی ناک، مٹی میں مل جائے اسکی ناک، عرض کیا گیا، کون؟ یا رسول اللہ! تو آپ نے فر مایا: جوآ دمی اپنے ماں باپ کو پایا کہ ان میں سے ایک یا دونوں بڑھا ہے میں ہیں پھر جنت میں داخل نہیں ہوا۔ (مسلم)

299/6317 کی عرض کیا: یا 299/6317 کی سیدنا ابوامامة رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ایک آدمی عرض کیا: یا رسول الله صلی الله علیه وسلم! والدین کا اپنے بیچ پر کیا حق ہے تو آپ نے فرمایا: وہ دونوں (مال باپ) تیری جنت ہیں اور تیری دوزخ ہیں۔(ابن ماجه)۔

300/6318 پسیرناابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنهما سے روایت ہے انہوں نے کہا:
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جوآ دمی اپنے ماں باپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت
کرنے والا بن جائے، تواس کے لئے جنت کے درواز ہے کھل جاتے ہیں اور اگر وہ ایک ہوں
توایک دروازہ کھل جاتا ہے اور جوآ دمی اپنے ماں باپ کے بارے میں اللہ کی نافر مانی کرنے والا
ہوجائے تواس کے لئے دوز خ کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اگر ایک ہوتو ایک دروازہ ۔ ایک
آدمی نے کہا: اگر وہ دونوں اس پرظلم کریں؟ تو آپ نے فرمایا: اگر چیکہ وہ دونوں ظلم کریں،
اگر چیکہ وہ دونوں ظلم کریں، اگر چیکہ وہ دونوں ظلم کریں۔ (بیہی شعب الایمان)۔

313/6319 گاورانہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: نہیں ہے کوئی نیک لڑکا جود کھتا ہے اپنے ماں باپ کومہر بانی کی نظر سے دیکھتا ہے مگر اللہ اس کے لئے ہر نظر کے بدلے میں ایک مقبول حج لکھ دیتے ہیں، انہوں نے عرض کیا: اگر وہ روز انہ سومر تبدد کھے؟ تو آپ نے فر مایا: ہاں! اللہ بہت بڑا ہے اور سب سے پاک ہے۔ (بیہتی: شعب الایمان)۔

314/6320 ﴾ سيدناا بن عمر رضي الله تعالى عنهما نبي اكرم صلى الله عليه وسلم سے روايت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا: اس اثناء میں کہ (3) تین آ دمی چل رہے تھے ان پر بارش ہوئی وہ پہاڑ میں ایک غار کارخ کئے توان کے غار کے منہ پر پہاڑ کی ایک چٹان گریڑی اوران پر (غارکو ) بند کر دیا توان میں سے بعض نے بعض سے کہا:تم اپنے ان نیک کاموں کودیکھوجوتم اللہ کے لئے کئے ہوں ان کے واسطہ سے اللہ سے دعا کروتا کہ وہ اس کو کھول دے، پس ان میں کے ایک نے کہااے اللہ بات پیہے کہ میرے عمر رسیدہ ماں باپ تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بیجے تھے میں ان کے لئے جانور چرا تا تھا پھر جب میں ان کے پاس واپس آتا تو دودھ دوہتا اور میرے بچوں سے پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلانا شروع کرتااور ہوا ہے کہ درخت مجھے دور لے گئے تو میں نهیں آیا یہاں تک کہ شام ہوگئی توان دونوں کو میں سوتا ہوا یایا ، پس میں دود ھەدو ہا جبیبا کہ دو ہا کرتا تھا، پھر دودھ کا برتن کیکر آیا اوران دونوں کے سر ہانے کھڑار ہا، میں ان دونوں کو بیدار کرنا ناپیند کرتا رہااور (بیبھی) ناپیند کرتا رہا کہان دونوں سے پہلے بچوں سے شروع کروں حالانکہ بچے میرے قدموں کے پاس بلبلارہے تھے،میری اوران کی یہی حالت رہی یہاں تک کہ فجر ہوگئی، یس اے اللہ! اگر تو جانتا ہے کہ میں بیرکام تیری خوشنو دی کے لئے کیا ہوں تو تو ہمارے لئے کچھ حصہ کھول دے کہ جس سے ہم آسان کو دیکھ سکیس، پس اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے اس قدر کھول دیا کہ آسان کود کھنے لگے۔ دوسرے نے کہا: اے اللہ بات بیہے کہ میری ایک چیاز ادبہن تھی جس سے میں بے حدمحبت رکھتا تھا، جیسے مردعورتوں سے محبت رکھتے ہیں، پس میں نے اس سے اس کے نفس کی خواہش کی تووہ انکار کر دی تا آئکہ میں اس کے پاس ایک سودینار لاؤں، چنانچہ میں اتنی کوشش کیا کہ ایک سودینار جمع کرلیا اور وہ لیکراس سے ملاقات کیا، جب میں اس کے دویاؤں کے سے میں بیٹھ گیا تو وہ کہی ائے اللہ کے بندے تواللہ سے ڈراورمہر کومت کھول! پس میں اس سے اٹھ گیا،اے الله اگر توجانتا ہے کہ میں نے بیکام تیری خوشنودی جا ہتے ہوئے کیا تو ہمارے لئے اس

میں سے پچھ کھول دے۔ پس اس نے ان کے لئے پچھ حصہ کھول دیا۔ اورا یک دوسرے نے کہا:
اے اللہ میں نے ایک فرق چاول پرایک مزدور کو مزدوری پرلگایاتھا، پس جب اس نے اپنا کام
پورا کیاتو کہا: مجھے میراحق دو، تو میں نے اس پراس کے تق کوپیش کیاوہ اسکوچھوڑ دیا اور اس سے منہ
موڑ لیا پس میں مسلسل اس سے زراعت 1 کرتار ہا یہاں تک کہ میں اس سے گائیں اور ان کا چرواہا
جع کرلیا، پھروہ میرے پاس آیا اور کہا: اللہ سے ڈرواور مجھ پرظلم مت کراور مجھے میراحق دیدے،
میں نے کہا: ان گایوں کو اور انکے چرواہے کو لے جا، پس مزدور نے کہا: تو اللہ سے ڈرجھ سے مذاق
مت کر، میں نے کہا میں مذاق نہیں کرر ہا ہوں، پس تو ان گایوں کو اور ان کے چرواہے کو لے لؤ وہ ان کو لے لیا اور کیکر چلا گیا، پس اگر تو جا نتا ہے کہ میں نے بیکام تیری خوشنودی چا ہے ہوئے کیا
تو تو کھول دے جو باتی رہ گیا ہے، پس اللہ تعالی ان سے کھول دیا ہے۔ (منفق علیہ)۔

311/6321 گسیدنا عبداللہ بن عمر ورضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: گناہ کبیرہ میں سے ہے آ دمی کا اپنے ماں باپ کو گالی دینا تو صحابہ نے عرض کیا: یارسول اللہ! کیا کوئی آ دمی اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ تو آپ نے فر مایا: ہاں یہ سی شخص کے باپ کو گالی دیتا ہے، تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے اور اسکی مال کو گالی دیتا ہے۔ تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے۔ (متفق علیہ)۔

1 فوله: فلم اذل اذرعه حتی جمعت منه بقر اوراعیها الخ (مین اس سے زراعت کرتار ہا پہاں تک کہ میں اس سے گائیں اوران کا چرواہا جع کیا) سیدنا امام اعظم ابوصنیفہ اور صاحبین اوران کے سواان فقہاء نے اس سے استدلال کیا ہے جو کسی خض کو دوسرامال اسکی اجازت کے بغیر فروضت کرنے اوراس میں نصر ف کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں جبہ مالک اسکے بعد اسکوجائز رکھے تواس سے استدلال کرتے ہوئے انہوں نے کہا:

کہ فضولی کے لئے بطرین فیرخواہی وامانت اور بداراد و شفقت غیر کے مال میں نصر ف کرنا جائز ہونے پراس میں دلالت ہے کیونکہ حضورا کرم اللیہ نے اسکواچھا تھے اور خواہی وامانت اور بداراد و شفقت غیر کے مال میں نصر فیر نے کرنا جائز ہونے پراس میں دلالت ہے کیونکہ حضورا کرم اللیہ نے اسکواچھا تھے تھا تھے دمانہ میں اسکی نظیر مروی کے اسکواچھا تھے اور خواہی وامانہ میں ہے ، نیبیں کہا جائے گا کہ میں باقعہ شریعت سے ہے کیونکہ حضورا کرم اللیہ علیہ میں خواہی کے دبنے کی قیمت ادافر مائی انہوں نے اس سے ایک اور دنبہ خریدا پھر اسکوگئی قیمت میں فروخت کیا اور پھر ایک دوسر اخریدا اور اسکی قیمت میں فروخت کیا اور پھر ایک دوسر اخریدا اور اسکی قیمت کے ساتھ اسکولیکر حاضر خدمت ہوئے تو حضورا کرم سلی اللہ وعلیہ وآلہ وسلم نے ان کیلئے برکت کی دعا فر مائی ۔ ۔ ۔ بقیہ حاشیہ الگلے عنہ می (اللہ تعالی ان کے لئے کشادہ کردیا) امام نووی نے فر مایا: ۔ ۔ ۔ بقیہ حاشیہ اللہ عنہم (اللہ تعالی ان کے لئے کشادہ کردیا) امام نووی نے فر مایا: ۔ ۔ ۔ بقیہ حاشیہ الکہ عنہ می (اللہ تعالی ان کے لئے کشادہ کردیا) امام نووی نے فر مایا: ۔ ۔ ۔ بقیہ حاشیہ اللہ عنہ می (اللہ تعالی ان کے لئے کشادہ کردیا) امام نووی نے فر مایا: ۔ ۔ ۔ بقیہ حاشیہ اسکولی کو کہ خواہ کردیا) امام نووی نے فر مایا: ۔ ۔ ۔ بقیہ حاشیہ کے ساتھ اسکولی کے کشادہ کو کے کشادہ کی دعائی کے کشادہ کی دیا کہ کو کے کشادہ کردیا) امام نووی نے فر مایا: ۔ ۔ ۔ بقیہ حاشیہ کے کشادہ کی دعائی کی کو کی کو کو کو کی کے کشادہ کی دعائی کے کشادہ کی دعائی کیا کو کی کو کی کو کیا کو کیا کے کشادہ کی دعائی کیا کو کیا کہ کو کیا کیا کہ کو کیا کو کیا کو کیا کیا کہ کو کیا کی کیا کو کیا کہ کو کیا کیا کو کیا کیا کی کیا کو کیا کیا کو کیا کیا کو کیا کی کو کیا کی کو کی کی کو کی کو کیا کیا کو کیا کو کیا کو کیا کی کو کیا کی کو کی کو کی کو کو کیا کی کو کو کو کیا کر کیا کی کو کیا کو کی کو ک

312/6322 ﴿ اورانهی سے روایت ہے انہوں نے کہا: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: احسان جمّانے والا جنت میں نہیں داخل ہوگا، اور نہ نا فر مان اور نہ شراب کا عادی۔ (نسائی، داری)۔

313/6323 سيدنا ابوبكرة رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم

نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تمام گناہوں میں سے جس قدر چاہے معاف کردے گاسوائے ماں باپ کی نافرمانی 1 کے، کیونکہ وہ اس کے کرنے والے کوموت سے پہلے زندگی ہی میں سزادیتا ہے۔ (بیہی شعب الایمان)۔

314/6324 کے سیدناانس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی بندہ کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک انتقال کر جائے اور وہ ان دونوں کا نافرمان رہا ہو، پھروہ ہمیشہ ان دونوں کے لئے دعا کرتا رہے اور ان کے لئے استغفار کرتا رہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کواس کونیک لکھ دیتا ہے۔ (بیہ بی شعب الایمان)۔

315/6325 پسیدنا ابوا سیدساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا: اس اثناء میں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ اچا نک آپ کے پاس ایک آ دمی بنی سلمہ قبیلہ کا حاضر ہوا اور کہا: یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیا میرے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کی کوئی چیز باقی ہے جس کے ذریعہ میں ان دونوں کے ساتھ ان کے انتقال کے نیکی کرنے کی کوئی چیز باقی ہے جس کے ذریعہ میں ان دونوں کے ساتھ ان کے انتقال کے

۔۔۔ ماقلی حاشیہ۔۔۔ ہمارے علماء نے اس سے بیاستدلال کیا ہے کہ انسان کیلئے مستحب ہے کہ وہ اپنی پریشانی کی حالت میں یا استسقاء وغیرہ کے موقعہ پر دعا کر ہے اور اپنے نیک عمل کا اللہ تعالی کے حضور وسیلہ لے کیونکہ انہوں نے ایسا کیا اور ان کی دعا قبول ہوئی اور نبی اکر ما انگی توصیف اور انکے اچھے فضائل میں اسکاذکر فر مایا، اور اس میں والدین کے ساتھ نیکی کا برتا و اور ان کو اہل واولا دیر فوقیت دینے کی فضیلت ہے، اور اس میں پاکدامنی اور محر مات سے خصوصاً ان پر قدرت ہونے کے باوجود بچنے اور پر ہیز کرنے کی فضیلت ہے اور اس میں کرامات اولیاء کا اثبات ہے اور اس میں کہتا ہوں اللہ کے ولی اور غیر ولی کی دعاء قبول ہونے میں کوئی اختلاف نہیں سوائے کا فر کی دعاء قبول ہونے کی وجہ سے کا فرکی دعاء قبول نہ ہونے کی اس سے استدلال کرنا بات ضعیف ہے اللہ تعالی کے فرمان و مائی کوئی اور کی دعاء قبول ہونے کی وجہ سے کا فرکی دعاء قبول نہ ہونے کی مشکل نے اور کی دعاء قبول ہونے کی وجہ سے کا فرکی دعاء قبول نہ ہونے کی مشکل نے استدلال کرنا بات ضعیف ہے اللہ تعالی کے فرمان و مائی دعا ہے کہ وہ قبول نہیں ہوئی اور بید نیا میں دعاء کرنے کے بارے میں نہیں کیونکہ صدیث شریف میں آتا ہے حضور کرام اللہ تعالی عنہ سے دور نے بیں اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ (موات کیا ہو کے کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی رکاوٹ نہیں ہوئی۔ امام احمر، اور دور سے حضور کرام اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ (موات کیا ہو کے کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی۔ امام احمر، اور دور سے حضور کرام اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ (موات )۔

1﴾ قوله: الاعقوق الوالدين (سوائے مال باپ کی نافر مانی کے ) يہ سزا کی معافی کے بارے ميں ہے اب رہاميراث کے بارے ميں تواس ميں فرما نبر دار اور نافر مان دونوں برابر ہيں۔ (ماخوذ از مرقات )۔

بعد نیک سلوک کرسکوں تو آپ نے فر مایا: ہاں! ان کی نماز جناز ہ پڑھنا اور انکے لئے استغفار کرنا اور ان کے بعد ان کے بعد ان کے عہد و بیان کو پورا کرنا اور اس رشتہ داری کو جوڑ کر رکھنا جو صرف ان کے ذریعہ سے جوڑی جاتی ہے اور ان دونوں کے دوستوں کا اکرام کرنا۔ (ابوداؤ د، ابن ماجہ) فر بعیہ سے جوڑی جاتی ہے اور ان دونوں کے دوستوں کا کرام کرنا۔ (ابوداؤ د، ابن ماجہ) ماللہ علیہ وسلم میں درازی ہوتو وہ صلہ کے فر مایا: جوآ دمی جا ہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت 1 ہوا ور اسکی عمر میں درازی ہوتو وہ صلہ رحی کرے۔ (متفق علیہ)۔

317/6327 ہسیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے نسبوں کاعلم حاصل مے کروجس سےتم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، کیونکہ صلہ رحمی اہل خاندان میں محبت کا سبب ہے اور مال میں اضافہ کا ذریعہ ہے اور عمر میں درازی کا سبب ہے۔ (تر ذی)۔

1) قبوله: من احب ان يبسط له في رزقه الخ (جو خص جابتا ہے كه اسكرزق ميں وسعت ہواوراسكى عمر ميں درازى ہو) امام نووى نے كہا: موت كى تا خير سے متعلق ايك مشہور سوال ہے اور وہ بير كموت كے اوقات اور رزق مقرر بيں اس ميں كى زيادتى نہيں ہوتى جب اكل موت كاوقت آجا ہے تو كچھ گھڑى بھى وہ آگے پيھے نہيں ہو سكتے۔

علاء نے اس کے متعدد جوابات دیے ہیں (1) پہلی وجہ عمر میں زیادتی سے مراداس میں برکت ہے اور یہ نیک کاموں کی توفیق سے اور برکت کا اضافہ اطاعت کی توفیق اور اپنے اوقات کوالیے کاموں میں لگانے سے جواسکو آخرت میں فائدہ پہنچائے اور اوقات کے ضائع ہوجانے سے بچانے وغیرہ کے سبب سے ہے (2) دوسری پفرشتوں کی نسبت سے ہے کیونکہ لوح میں جوان پر ظاہر ہوتا ہے کہ اسکی عمر سائع ہوجانے سے بچواقع ہونے والا ہے سائع سائل ہو کا سے کہ وہ صلد رحمی کرے تواسکے لئے چالیس زیادہ کئے جائیں گے اور اس میں سے جوواقع ہونے والا ہے سائھ سال ہے مگر یہ کہ وہ صلد رحمی کرے اگر مان' یہ مُ ہے و اللّلہ مایش آء ویَقیب " (اللہ تعالی جوچاہے میٹتا اور فابت رکھتا ہے ) کا بہی مطلب ہے پس اللہ تعالی کے علم اور اس خص کی تقدیر میں جو کھا گیا ہے اسکی طرف نسبت کرتے ہوئے اس میں کوئی اضافہ نہیں بلکہ یہ عال ہے اور خلوق پر ظاہر ہونے کے اعتبار سے زیادتی متصور ہوتی ہے اور صدیث کی مراد یہی ہے (3) تیسری وجاس شخص کے بعد اس کا ذکر خیر باقی اور خلوق پر خام رادے گویا اس کا انقال نہیں ہوا ہے یا بیتا ویل ضعیف ہے۔

کتاب فائق کےمؤلف نے فر مایا:اس کے بیمعنی ہوسکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صلدرحی کرنے والے کےاثر کود نیامیں زمانہ دراز تک باقی رکھتا ہے، وہ جلدی کمزوز نہیں پڑتا جس طرح رشتہ کا شخہ والے کااثر ماند پڑتا ہے۔(مرقات)

2 الله عَلَمُوا مِنُ انسَابِكُمُ مَا تَصِلُونَ بِهِ ارْحَامَكُمُ " (تم ايننبول كومعلوم كراو - - بقير حاشيرا كلص فحدير - -

318/6328 پسیدناعمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا: کہ میر بے والد کے فلال خاندان والے میر بے میں مجبوب نہیں ہیں، میر امحبوب تو اللہ اور صالح مونین ہیں ایکن ان کے لئے رشتہ داری ہے، میں ان کوصلہ رحمی سے ترکر تا ہوں۔ (متفق علیہ)۔

319/6329 ہسیدناابوبکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بغاوت کرنے اور رشتہ داری کوقطع کرنے سے بڑھ کرکوئی گناہ اس بات کے لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کے کرنے والے کو دنیا میں جلدی سزا دے، اس سزا کے ساتھ ساتھ جواس کے لئے آخرت میں ہوگی۔ (تر مذی، ابوداؤد)۔

320/6330 ہسیدنا عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سناہے کہ اللہ کی رحمت اس قوم پر نازل 1 نہیں ہوتی جس میں کوئی رشتہ ناطہ کوتوڑنے والا ہو۔ (بیہتی شعب الایمان)۔

۔۔ ماقئی حاشیہ۔۔ جس سے تم رشتہ داروں کے ساتھ صادر تی کرو) اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں جو قریب ہیں ان کو معلوم کروتا کہ تم ان سے صادر تی کرسکو اور یہ (صادر تی ) اسکو تریب جانا ان پر شفقت کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے ہاں جاس میں یہ بتانا ہے کہ صادر تی تمام ذوی الارحام کے ساتھ کی جاتی ہے، صرف والدین سے نہیں جبیبا کہ بعض کا خیال ہے بلکہ وہ تمام ذوی الارحام کے ساتھ کی وارث پر بھی ایسا ہی لازم ہے ) کی وجہ سے بھٹر رورا ثت واجب ہے آگر چیکہ ولادت کارشتہ نہ ہوجیسے بھائی بہن اورائی اولاد بیچا، پھو بھی وارث پر بھی ایسا ہی لازم ہے ) کی وجہ سے بھٹر رورا ثت واجب ہے آگر چیکہ ولادت کارشتہ نہ ہوجیسے بھائی بہن اورائی اولاد بیچا، پھو بھی ماموں خالہ جبکہ وہ تنظر من ان اورائی اولاد بیچا، پھو بھی اللہ تعالی کارشاد ہے: '' وَعَلیٰی الْوَارِ ثِ مِفْلُ ذٰلِک'' (اور وارث پر اس کے مثل واجب ہے ) وارث کی صراحت سے اس بات سے ماموں خالہ بھالہ کا ارشاد ہے: '' وَعَلیٰی الْوَارِ ثِ مِفْلُ ذٰلِک'' (اور وارث پر اس کے مثل واجب ہے ) وارث کی صراحت سے اس بات سے معلوم ہوا بہاں نفقہ کے استحقاق کی علت موتی ہوتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عندی قراء سے میں کہی ہوتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عندی قراء سے میں علی مقدر کی جائے اسکو ہو ہو ہو کہی ہوتا ہوتی کے بیٹول کی طرح نفقہ واجب نہیں ہی جو تا ہے۔ حضرت ابن مواد ہوا اس پر اسکو مجبور ہی کیا جائے گا کیونکہ ہوتی ہیں بی بیٹول کی طرح نفقہ واجب نہیں ہوگا ہوں کی طرح نفقہ واجب نہیں ہی کی کے بیٹول کی طرح نفقہ واجب نہیں ہوگا ہی بیٹول کی طرح نفقہ واجب نہیں ہوگا ہی بیٹول کی طرح نفقہ واجب نہیں ہوگا ہے بیٹول کی طرح نفقہ واجب نہیں ہوگا ہی بیٹول کی طرح نفقہ واجب نہیں ہوگا ہے بیٹول کی طرح نفقہ واجب نہیں ہوگا ہے بیٹول کی طرح نفقہ واجب نہیں ہوگا ہو کہ میں ہوئے وار الے رشتہ دار کا نفقہ واجب نہوتا ہے۔ (مرقات)

1) قوله: " لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم" (الله كى رحمت النقوم پرنازل نهيس بوتى جس ميس كوئى رشته كوتو رف والا بو) تورپشتى نے كها: احمال ہے كه آپ سلى الله عليه وسلم نے قوم سے وہ لوگ مراد لئے بول جوقط صلدرى پرمد كرتے بيں اور اسكو برانهيں سيحت اور احمال ہے كدر حمت سے بارش مراد كى جائے ، يعنى قاطع صلدرى كى خوست كى وجہ سے ان سے بارش روكدى جائے گى۔ (مرقات)۔ 321/6331 ﴾ سیدنا جبیر بن مطعم رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیہ والے درمنفق علیہ )۔ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا قطع تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ (متفق علیہ )۔

اللہ علیہ وابت ہے کہ رسول اللہ علیہ وابیت ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:اللہ نے مخلوق کو بیدا کیا، جب اس سے فارغ ہواتو رشتہ داری کھڑی ہوئی اور حمٰن کی کمر کے دونوں بازؤوں کو پکڑلی تورخمٰن نے کہا: کیابات ہے، تو وہ عرض کی بیمقام ہے اس آ دمی کا جو تیری پناہ لیتا ہے، رشتہ داری کا لے جانے سے، تورخمٰن نے کہا: کیا تو راضی نہیں کہ میں حسن سلوک کر وں اس کے ساتھ جو تیرے ساتھ حسن سلوک کرے اور جو تجھے تو ڑے اسکوتو ڑوں، رشتہ داری نے کہا: ہاں کیوں نہیں ائے میرے پروردگار! تو پروردگار نے کہا: پس ایساہی ہوگا۔ (متفق علیہ)۔

323/6333 ﴾ انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: رحم کا لفظ رحمٰن سے مشتق ہے تو اللہ تعالی نے فر مایا: جوآ دمی تجھے جوڑ کرر کھے گا تو میں بھی اسکو جوڑ وں گا اور جو تجھے توڑ ہے گا تو میں اس کوتوڑ وں گا۔ ( بخاری )۔

324/6334 کے میں اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا، اللہ تبارک وتعالیٰ فر ماتا ہے: میں اللہ ہوں میں رحمٰن ہوں میں رشتہ داری کو پیدا کیا ہوں اور میں اسکو میرے نام سے مشتق کیا ہوں پس جو شخص اسکو جوڑ رگا تو میں اسکو جوڑ ونگا اور جو اسکوتو ڑ رگا تو میں اسکو جوڑ ونگا اور جو اسکوتو ڑ رگا تو میں اسکو جوڑ ونگا۔ (ابوداؤد)۔

325/6335 گسیدتناعا کشهرضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: رشته داری عرش سے لئکی ہوئی ہے اور کہتی ہے: جو مجھے جوڑے گا الله اسکو جوڑ ریگا، اور جو مجھے توڑیگا الله تعالی اسے توڑیگا۔ (متفق علیہ)۔

325/6336 ﴾ سيدنا ابن عمر و رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے که رسول الله

صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص بدلہ چکا تا ہے وہ صلہ رحمی کرنے والانہیں ہے کیکن صلہ رحمی کرنے والانہیں ہے کیکن صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص ہے کہ اگراسکا ناطہ تو ڑا جائے تو وہ اسکو جوڑے۔( بخاری)۔

326/6337 پسیدناابوہریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا: یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میرے کچھ قرابت دار ہیں جن سے میں صلہ حجی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں، اور میں انکے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، اور وہ میرے ساتھ برسلوکی کرتے ہیں، اور میں ان سے برد باری سے پیش آتا ہوں، اور وہ میرے ساتھ جہالت کرتے ہیں، تو آپ بیں، اور میں اُن سے برد باری سے پیش آتا ہوں، اور وہ میرے ساتھ جہالت کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا: اگر توانیا، ہی ہے جسیا تو نے کہا تو گویا تو ان پر گرم راکھ 1 ڈال رہا ہے اور تیرے ساتھ اللہ کی طرف سے انکے خلاف ہمیشہ ایک مددگار رہے گا، جب تک کہ تو اس حال پر برقر ارر ہیگا۔ (مسلم)۔ طرف سے انکے خلاف ہمیشہ ایک مددگار رہے گا، جب تک کہ تو اس حال پر برقر ارر ہیگا۔ (مسلم)۔ صلی اللہ تعلیہ وسلم نے فرمایا: چھوٹے بھائی پر بڑے بھائی کا ایسا ہی حق ہے، جسیا کہ والد کا حق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چھوٹے بھائی پر بڑے بھائی کا ایسا ہی حق ہے، جسیا کہ والد کا حق

بَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ خُمْ مُوا

بیٹوں پر ہوتا ہے۔ (بیہقی،شعب الایمان)۔

1﴾ قوله: فكأنهم تسفهم المل (گوياتوان پرگرم را كه دُّال رہاہے) تورپشتی نے كہا: يعنى تيراان كے ساتھ حسن سلوك كرنا جبكه وه اسكے مقابل تكليف پہنچاتے ہيں اوران پر وبال بن كرلوٹے گاحتى كه الكے ساتھ حسن سلوك كرنے ميں انكوآ گ كھلايا ہے باوجود يه كه انہوں نے تير ساتھ برسلوكى كى ۔ (مرقات)۔

# بسر الله الرحمد الرحيم 15/218 بَابُ الشَّفَقَةِ وَالرَّحُمَةِ عَلَى الْخَلُقِ مخلوق يرشفقت ورحمت كابيان

سلی اللہ علیہ وایت ہے رسول اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ علیہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالی اُس شخص پر رحم نہیں کرتا جولوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ (متفق علیہ) مسید نا عبد اللہ بن عمر ورضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جورحم کرنے والے ہیں ان پر رحمٰن رحم کرتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کر وجو آسان والا ہے وہ تم پر رحم کرے گا۔ (ابوداؤد، تر نہ ی )۔

335/6341 پسیدنا نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: تم مومنوں کوائے آپس میں رحم کرنے، محبت کرنے اور مہر بانی کرنے میں ایک جسم کی طرح دیکھو گے جب کوئی عضو کو تکلیف لاحق ہوتی ہے تواس کے خاطر بقیہ جسم جا گنے اور بخار کو بلالیتا ہے۔ (متنق علیہ)۔

336/6342 ﴿ اورانهی سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: مام مومن ایک شخص کی طرح ہیں اسکی آنکھ جب بیار ہوتی ہے تو اسکا ساراجسم بیار ہوجا تا ہے، اگر اسکا سربیار ہوتا ہے تو اسکا تمام بدن بیار ہوجا تا ہے۔

337/6343 گسیدنا ابوموسی اشعری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: مسلمان کسلئے ایک عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصه دوسرے حصه کو مضبوط کرتا ہے پھرآپ نے اپنے انگشت ہائے مبارک کے درمیان جالیہ بنایا۔ (متفق علیہ)۔

338/6344 ﴿ سیدنا ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ہمارے بروں کی تعظیم نہ کرے بھلائی کا حکم نہ دے اور برائی سے نہ روکے۔ (تر مذی)۔

339/6345 ﴿ سيرتناعا ئشهرضى الله تعالى عنها سے روايت ہے ايک اعرابی رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ہوا اور عرض كيا: كياتم بچوں كو بوسه ديتے ہوہم انكو بوسه نہيں ديتے تو نبى اكرم صلى الله عليه وسلم نے ارشا دفر مايا: الله تعالى تيرے دل سے شفقت نكال ليا ہے تو كيا تيرے لئے ميں اسكاما لک ہوں۔ (متفق عليه)۔

340/6346 سیرنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے میں نے ابوالقاسم صادق ومصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا: رحمت نہیں نکالی جاتی مگر بد بخت سے ۔ (احمد ہزندی)۔ ومصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا: رحمت نہیں نکالی جاتی مگر بد بخت سے ۔ (احمد ہزندی)۔ 341/6347 سیرنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کوئی نوجوان کسی بوڑھے خص کی اس کی پیرانہ سالی کی وجہ سے اکرام نہیں کرتا مگر اللہ تعالیٰ اسکی پیرانہ سالی کے وقت اس کیلئے ایسے خص کو مقرر فرمائے 1 گاجوا سکا اکرام کریگا۔ (ترندی)۔

342/6348 پسیدناابوموسی اشعری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: الله کی تعظیم میں سے ہے بوڑ ھے مسلمان کی عزت کرنا اور حامل قرآن کی عزت کرنا جواس میں غلونہیں کرتا، اور اس سے دور نہیں رہتا اور انصاف کرنے والے بادشاہ کی عزت کرنا۔ (ابوداؤ دبیہق: شعب الایمان)۔

343/6349 پسیدنا عیاض بن جمار رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے رسول الله صلی الله عنه سے روایت ہے رسول الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اہل جنت تین قسم کے ہیں (1) صاحب اقتدار جوانصاف میں اللہ عند سنه من یکومه (الله تعالی اسکی پیرانہ سالی میں اس کیلئے ایسے تھی کومقر رفر مائے گاجوا سکا کرام کریگا) اس میں بڑے بزرگ کی تعظیم کرنے والے نوجوان کی درازی عمر کی طرف اشارہ ہے۔ (مرقات)۔

کرنے والا، احسان کرنے والا 1 اور تو فیق یا فتہ ہو۔ (2) اور وہ شخص جومہر بان اور زم دل ہو ہررشتہ دار کے لئے ومسلمان کیلئے۔ (3) جو پاک دامن اور سوال سے بچنے والاعیال دار ہو۔ اور اہل دوزخ پانچ فتم کے ہیں: وہ کمز ورجس کوروک نے نہ ہوجوتم میں تابع بنکرر ہتے ہیں نہ ہوی کی خواہش رکھتے ہیں نہ مال کی اور ایسا خائن جس کی کوئی حرص چھپی ہوئی نہیں رہتی اگر چیکہ وہ معمولی ہو مگر وہ اس میں خیانت کرتا ہے اور وہ شخص جوضح وشام نہیں کرتا مگر وہ تہمارے ہوی جول اور تمہارے مال میں دھوکہ دیتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل کا اور جھوٹ کا اور شخیر کا یعنی بدا خلاق و بدزبان کا ذکر فر مایا۔ (مسلم)۔

344/6350 سیرتناعا کشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے ایک خاتون میرے پاس آئی اورا سیے ساتھ اسکی دو بچیاں خیس وہ مجھ سے ما نگ رہی تھی تو وہ میرے پاس ایک تھجور کے سواکوئی چیز نہیں پائی تو میں نے اسکووہ دیدیا تو وہ اپنی دولڑ کیوں کے درمیان تقسیم کی اور اس سے پیچھ نہیں کھائی پھروہ ٹھیری اور چلی گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میں نے آپ سے بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: جو خص ان لڑکیوں کی کسی چیز سے آز مایا جاتے تو وہ این کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وہ اس کیلئے دوز خ سے ڈھال ہوجا کیں گی۔ (متفق علیہ)۔

345/6351 کے سیدنا سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: سنو! میں تم کوسب سے افضل صدقہ بتا تا ہوں تمہاری لڑکی جو تہاری طرف واپس بھیج دی گئی ہے اور اس کے لئے تمہارے سواکوئی کمانے والانہ ہو۔ (ابن ماجہ)۔

<sup>1 ﴾</sup> قوله: ورجل رحیم (رثم کرنے والا) لینی چھوٹے بڑے پر، طبی نے کہا: جب آپ بندوں کے مختلف احوال کا جائزہ لیں تو آپ کی کوئیں پائیں گے جودخول جنت کا اہل ہواوراہل جنت ہے ہونا اس کیلئے سزاوار ہو گروہ ان ہی قسموں کے تحت داخل ہوگا ان سے خارج نہ ہوگا۔ (مرقات) 2 ﴾ قوله: لا زبوله (جس کیلئے کوئی روک نہ ہوتو ہ نہ تو بازرہتا ہے اور نہ ترام سے پچتا ہے۔ (مرقات)۔ خواہشات کی آمد کے وقت کوئی روک نہ ہوتو ہ ہ نہ تو ہے جائی ہے بازرہتا ہے اور نہ ترام سے پچتا ہے۔ (مرقات)۔

نے ارشاد فر مایا: جس کی کوئی لڑکی ہواور وہ اسکو در گور نہ کرے اور اس کی اہانت نہ کرے اور اپنے اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فر مایا: جس کی کوئی لڑکی ہواور وہ اسکو در گور نہ کرے اور اس کی اہانت نہ کرے اور اپنے لڑکے کو یعنی نرینہ اولا دکواس پرتر جیجے نہ دیتو اللہ تعالیٰ اسکو جنت میں داخل فر مائے گا۔ (ابوداؤد)۔

لڑکے کو یعنی نرینہ اولا دکواس پرتر جیجے نہ دیتو اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو دولڑکیوں کی کفالت کرے یہاں تک کہ وہ بالغ ہوجا کیں تو وہ قیامت کے دن آئے گا میں اور وہ اس طرح ہو نگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگشت ہائے مبارک کو ملایا۔ (مسلم)۔

میں اور وہ اس طرح ہونگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگشت ہائے مبارک کو ملایا۔ (مسلم)۔
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: میں اور بیتم کی کفالت کرنے والا اس کا ہویا دوسرے کا جنت میں اس طرح ہوں گے اور انگشت شہادت اور دمیانی انگشت مبارک سے اشارہ فر مایا اور ان دونوں کے درمیان کچھ کھول دیا۔ (بخاری)۔

349/6355 کے درسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں اور سرخی ماکل سیاہ رخسار والی خاتون بروز قیامت ان دونوں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں اور سرخی ماکل سیاہ رخسار والی خاتون بروز قیامت ان دونوں انگلیوں کی طرح ہوں گے، بزید بن زریع نے انگشت شہادت اور درمیانی انگشت کی طرف اشارہ کیا وہ عورت ہے جواپنے شو ہر سے جدا ہوگی بڑے منصب اور حسن و جمال والی ہے اور اس نے اپنے کو اپنے بتیم بچوں پر روکے رکھا یہاں تک کہ وہ جدا ہوگئی یاوہ انتقال کر گئے۔ (ابوداؤد)۔

350/6356 پسیدنا ابو مامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو کسی بنتیم کے سر پر دست شفقت بھیرے اور صرف اللہ کیلئے بھیرے تواس کیلئے ہم بال کے بدلے جس پر اس کا ہاتھ گذرا ہونیکیاں ہوں گی میں اور وہ شخص جو کسی بنتیم لڑکی یا بنتیم

لڑ کے سے حسن سلوک کرے تو میں اور وہ دونوں جنت میں ان دونوں کی طرح ہوں گے اور آپ صلی اللّہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگشت مبارک کو ملایا۔ (احمد، تر مذی)۔

351/6357 پسیدناابو ہریرہ رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: یتیم کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: یتیم کے سریر دست شفقت بھیرواور مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ (احمد)۔

عند ارشاد فرمایا: جوکوئی شیدنا ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جوکوئی شخص کسی بیتیم کواپنے کھانے اور پینے کے ساتھ شامل کرے تو الله تعالی بقین اس کیلئے جنت واجب کر دیتا ہے سوائے اس کہ وہ ایسا گناہ کرے جو قابل بخشش نہ ہواور جو تین لڑکیوں یا ان جیسی بہنوں کی کفالت کرے انہیں ادب سکھلائے ان کے ساتھ مہر بانی کا برتا و کرے یہاں تک الله انہیں بے نیاز کر دے تو الله اس کیلئے جنت واجب کر دیتا ہے تو ایک صاحب کر دیتا ہے تو ایک صاحب نے عرض کیا: اگر دو کی پرورش کرے حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: یا دو ہوں تب بھی یہاں تک کہ اگر وہ ایک کہتے تو ضرور حضور صلی الله علیہ وسلم ایک فرماتے اور اللہ جس کی دو کر یمتین (دو آئے کھیں) لیجائے تو اس کیلئے جنت واجب ہے عرض کیا گیا: یا رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم! اس کے کر یمتین کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا: اس کی دونوں آئے کھیں ہیں۔ (شرح النہ)۔

353/6359 سیدناابو ہر برہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ علیہ وسلم عنہ سے روایت ہے رسول اللہ علیہ وسلم فی اللہ علیہ وسلم نول میں بہترین گھروہ ہے جس میں بیتیم ہواور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہو۔ (ابن ماجہ)۔ ہواور بدترین گھر مسلمانوں میں وہ ہے جس میں اس کے ساتھ براسلوک کیا جاتا 1 ہو۔ (ابن ماجہ)۔

1 ﴾ قوله: یساء الیه (براسلوک کیاجاتا ہو) یعنی اسے غلط طریقہ سے تکلیف دی جائے اورا گراسے ادب سکھلانے اور قرآن کریم کی تعلیم سے آراستہ کرنے کیلئے مار بے ویہ جائز ہے، اور بیدونوں معنوی طور پرحسن سلوک میں داخل ہیں اگر چہ بظاہر برے معلوم ہوتے ہیں۔ (مرقات) 354/6360 ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: بے شوہراور مسکین کیلئے سعی وکوشش کرنے والا اللہ کی راہ میں سعی کرنے والے کی طرح ہے جونہ تھے او راس روزے دار کی طرح ہے جوافطارنہ کرے۔ (متفق علیہ)۔

355/6361 ہسیدنا جابر بن سمرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: آ دمی کا اپنے لڑکے کوادب 1 سکھلانا ایک صاع خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ (تر مذی)۔

356/6362 سیدناایوب بن موسی این والدسے وہ این داداسے روایت کرتے ہیں کہ کوئی باپ نے بیچ کوشن اوب سے بڑھ کرا چھا کوئی عطیہ ہیں دیا۔ (تر مذی ہیہ قی شعب الایمان)۔

357/6363 سیدنا ابن عمرضی اللہ تعالی عہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: مسلمان مسلمان کے کا بھائی ہے وہ اس پرظم ہیں کرتا ہے اور اسکی مد ذہیں چھوڑتا اور جو اس پرظم ہیں کرتا ہے اور اسکی مد وہ سی مسلم جوابی بھائی کی حاجت کے پوری کرنے میں ہوتا ہے اور جو کسی مسلم سے کوئی مصیبت کو دور فر مائے سے کوئی مصیبت کو دور فر مائے سے کوئی مصیبت کو دور فر مائے سے کہ کہ مسیبت کو دور فر مائے سیکسی مسیب سیکسی مسیب کے دی کے مسیبت کو دور فر مائے کے دی کے مسیبت کو دور فر مائے کا مسیب کی میں دی مسیب کے دی کے مسیبت کو دور فر مائے کے دی کے مسیبت کے دی کے مسیبت کو دور فر مائے کے دی کے مسیبت کو دور فر مائے کے دی کے مسیبت کے دی کی مسیبت کو دور فر مائے کے دی کے دی کے مسیبت کو دور فر مائے کے دی کے دی

گااور جوکسی مسلمان کی ستر پوشی کرے اللہ تعالیٰ روز قیامت اسکی ستر پوشی کریئگا۔ (متفق علیہ)۔ 1 ﴾ قوله: لان یؤ دب الرجل ولدہ الخ (اپنے لڑ کے کوادب سکھانا)اوراس حدیث کوضیف ماننے پرجھی فضائل اعمال میں بالاتفاق

2 ﴾ قوله: المسلم احوا لمسلم (مسلمان مسلمان كابھائى ہے) كەاس مىں اس بات كااعلان ہے كەسلم اور مومن ايك بى بيں اور يواللہ تعالى كے اس قول كى بناء ير ہے "إِنَّمَا الْمُو فِينُونَ إِخُوةٌ" اس كے سوانېيں كەمۇمن سب بھائى بھائى بھائى بيں۔

3 ﴾ قوله: لا يظلمه (اس برظلم نهيل كرتا) كيونكه ظالم، اولاً: منصب نبوت برنهيل موسكتان لا يَسنَسالُ عَهُدِى الظّلِمِيسُنَ "(البقرة، آيت: 124) (ميراعبد ظالمول كونبيل ملتا) \_

> ثانيا: ورجه ولايت برجهي نهيس موسكما" ألا لَعُنَةُ اللهِ عَلَى الظَّلِمِينَ" (هود، آيت: 18) سنو! ظالموں برالله كالعت ہے۔ ثالثا: مزيد اقتدار برنہيں روسكما" لبيت الظالم خواب ولو بعد حين "اورظالم كا گھر ويران موجاتا ہے اگر چيكہ كچھوفت كے بعد مو۔

اس پڑمل کیا جائے گااس میں کوئی شک نہیں کہا دب سکھلانے سے مراد آ داب شرعیہ کی تعلیم ہے۔ (مرقات)۔

رابعا بخلوق کی نظروں سے گرجا تا ہے قلوب کی طبعیت میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والوں سے محبت کرنااور براسلوک کرنے والوں لغونہ کرنے کا میں میں میں میں میں میں گونہ نے

یے بغض رکھنا رکھا گیاہے۔۔۔ بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر۔۔۔

358/6364 کے ارشاد فر مایا: مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پرظلم کرتا ہے نہ اس کی مدد چھوڑ تا ہے اور نہ اسکی سے ارشاد فر مایا: مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پرظلم کرتا ہے نہ اس کی مدد چھوڑ تا ہے اور نہ اسکی تحقیر کرتا ہے، تقوی یہاں ہے اور آپ نے تین مرتبہ اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ فر مایا، آدمی کے شرکے لئے بیکا فی ہے کہ وہ کسی مسلمان کی تحقیر کرے، مسلمان کا مسلمان پر پوری طرح اس کا خون اس کا مال اسکی عزت و آبر وحرام ہے۔ (مسلم)۔

359/6365 پسیدناانس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کوئی بندہ مومن نہیں ہوسکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کیلئے وہی پبند کر ہے جواپنے لئے پبند کرتا ہے۔ (متفق علیہ)۔ موسکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کیلئے وہی اللہ تعالی عنه سے روایت ہے، رسول الله صلی الله علیہ وسلم 360/6366

نے ارشاد فرمایا: تم میں سے ہرایک اپنے بھائی کا آئینہ ہے 1 اگروہ اس میں کوئی برائی دیکھے تو اس سے وہ دورکر دے۔ (تر نہ ی)۔

361/6367 ﴾ ترندى اورابوداؤدكى ايكروايت ميس ہے مومن مومن كا آئينہ ہے اور مومن

ظلم آخر کار تیرے پاس ندامت کولائے گا جو تی پر بددعا کررہاہے اوراللہ کی آگھ نہیں سوتی

اگرتوصاحب قدرت ہے تو ہرگز ظلم مت کر تیری آنکھیں سوگئیں ہیں اور مظلوم بیدار ہے

(مرقات)۔

4 ﴾ قبوله: و لا یسلمه (اوراسکی مدد کرنانہیں چھوڑتا) پیلفظ پہلے حرف کوضمہ اور لام کے سرہ کے ساتھ ہے یعنی اسکورسوا نہیں کرتا بلکہ اسکی نصرت ومدد کرتا ہے۔ (مرقات)۔

1 ﴾ قوله: ان احد كم مواة اخيه (تم ميں سے ہرايك اپنے بھائى كا آئينہ ہے) اكامطلب يہ ہے كه آئينه انسان كواسكى ففى صورت دكھلا تا ہے تاكه وہ اپنى قابل اصلاح شكى كى اصلاح كرلي تواسى طرح مومن مومن كيلئے آئينه كى طرح ہے تو جواس كے عيوب كو بتا تا ہے اور اس پر اسكومتنبہ كرتا ہے اور وہ اسكو دوركر ليتا ہے۔ ابن عربی نے كہا: تاكہ وہ اپنے آپ كواپنے بھائى كے تن ميں صاف و تھرا بنائے ركھے جس طرح آئينہ كوصاف ركھا جاتا ہے۔ (بذل المجمود)۔ مومن کا بھائی ہے وہ اس سے ہلاکت کی چیز کودورکر تا ہے اور اسکے بیچے بھی اسکی حفاظت کرتا ہے۔
362/6368 پسید نا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:تم اپنے بھائی کی ظالم ہویا مظلوم ہومد دکرو! تو ایک صاحب نے عرض کیا: یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ! میں مظلوم کی مدد کرونگا ظالم کی کیسے مدد کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:تم اسکوظلم کرنے سے روکدوتو وہ اس کے لئے تمہاری مدد ہے۔ (متفق علیہ)۔

363/6369 ہے ہی سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جس کے پاس کسی مسلم بھائی کی غیبت کی جائے اور وہ اسکی نصرت ومدد کرنے پر قادر ہواور وہ اسکی مدد کر یا تو اللہ تعالی دنیاو آخرت میں اس کی نصرت ومدد کریگا اور اگر وہ اسکی نصرت پر قدرت رکھنے کے باوجود وہ اسکی نصرت نہ کر بے تو اللہ تعالی دنیاو آخرت میں اس سے اس کا مواخذہ کریگا۔ (بغوی ،شرح السنہ) وہ اسکی نصرت نہ کر بے تو اللہ تعالی دنیاو آخرت میں اس سے اس کا مواخذہ کریگا۔ (بغوی ،شرح السنہ) مول اللہ تعالی عنصا سے روایت ہے ، رسول اللہ

صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا : جو شخص اپنے بھائی کے غائبانہ میں اسکی غیبت کرنے کورو کے گا تواللہ پریہ چق ہے کہ اسے آگ سے آزاد کردے۔ (بیہتی، شعب الایمان)۔

کرتا ہے۔ تواللہ پریدی ہے آتش جہنم کواس سے ہٹادے، پھرآ پ نے تلاوت فرمائی: میں نے کہا: میں نے کہا: میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا: جوکوئی مسلمان اپنے بھائی کی عزت وآبرو کی مدافعت کرتا ہے۔ تواللہ پریدی ہے آتش جہنم کواس سے ہٹادے، پھرآ پ نے تلاوت فرمائی: وَ کَانَ حَقَّا عَلَيْنَا نَصُو اللّٰهُ وَعِنِيْنَ کی مدد کرنا)۔ (بنوی، شرح النہ)۔ عَلَيْنَا نَصُو اللّٰهُ وَعِنِيْنَ کی مدد کرنا)۔ (بنوی، شرح النہ)۔ غلینًا نَصُو اللّٰهُ وَعِنِیْنَ (21۔ الروم، آیت: 47) (اور ہم پری ہے مونین کی مدد کرنا)۔ (بنوی، شرح النہ)۔ نے ارشاد فرمایا: کوئی مسلمان نہیں ہے جو کسی مسلمان کی ایسے مقام میں مدد چھوڑ دیتا ہے جس میں میں مدد چھوڑ دیتا ہے جس میں مدد چھوڑ دیتا ہے جس میں

اسکی بے جرمتی کی جارہی ہے اور اسکی آبر وکو گھٹا یا جارہا ہو گر اللہ تعالیٰ اسکی ایسی جگہ مدد چھوڑ دیگا جہاں وہ اپنی مدد جا ہتا ہے اور ایسا کوئی مسلمان نہیں جو کسی مسلمان کی ایسی جگہ مدد کرتا ہے جس میں اسکی عزت پامال کی جارہی ہواور اسکی بے حرمتی کی جارہی ہو گر اللہ تعالیٰ اسکی ایسی جگہ مدد فر مائے گا جس میں وہ اپنی نصرت جا ہتا ہے۔ (ابوداؤد)۔

(\(\psi\) 146 \(\psi\))

367/6373 پسیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی سے ارشاد فر مایا: جو کسی عیب کود مکھ لے اور اس کی ستر پوشی کرے گویا اس نے زندہ در گور کی ہوئی لڑکی کوزندہ کیا۔

368/6374 کے ارشاد فرمایا: جوکوئی کسی مومن کوکسی منافق سے بچائے اللہ تعالی ایک فرشتہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جوکوئی کسی مومن کوکسی منافق سے بچائے اللہ تعالی ایک فرشتہ کو بھیجے گا جواس کے گوشت کو بروز قیامت آتش جہنم سے بچائے گا اور جوکسی مسلمان پر کوئی تہمت لگائے جس کے ذریعہ اسے عیب دار کرنا چاہے تواللہ تعالی اسے جہنم کے بلی پر دو کے رکھے گا، یہال تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نکل جائے۔ (ابوداؤد)۔

369/6375 گسیدناانس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے، رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: جو شخص میری امت میں سے کسی کی کوئی حاجت کو پورا کر دے جس کے ذریعہ اسکو خوش کرنا چاہتا ہوتواس نے مجھے خوش کیا اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے الله کوخوش کیا اور جس نے الله کوخوش کیا تو الله کا نے الله کوخوش کیا تو الله اسے جنت میں داخل فر مائے گا۔ (بیہتی: شعب الایمان)۔

370/6376 ہے انہی سے روایت ہے، رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو کسی غم زدہ کی فریادرسی کرے اللّه تعالیٰ اس کیلئے 73 مغفر تیں لکھ دیتا ہے، ایک ایسی ہے جس میں اس کے تمام معاملات کی درسگی ہے اور 72اس کیلئے بروز قیامت درجات ہیں۔ (بیہ قی: شعب الایمان)۔ 371/6377 ان سے اور سیدنا عبد الله رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے، رسول الله صلی الله علیہ وسلی سے زیادہ محبوب وہ ہے جواللہ کی عیال کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ (بیہتی: شعب الایمان)۔

372/6378 سیدنا جریر بن عبداللدرضی الله تعالی عنه سے روایت ہے، آپ نے کہا: میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے نماز قائم کرنے زکوۃ دینے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کرنے پر بیعت کی۔ (متفق علیہ)۔

373/6379 سیدناتمیم داری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلی الله علیہ واری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے المنصیحة (دین صرف خیرخواہی ہے) تین مرتبہ فرمایا: ہم نے عرض کیا: کس کے ساتھ حضور صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الله کے ساتھ اس کی کتاب کے ساتھ، اسمی کا الله علیہ وسلم کی ساتھ۔ (مسلم)۔

374/6380 پسیدناابوہریرہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مومن الفت ومحبت والا ہوتا ہے اور اس میں کوئی بھلائی نہیں جو الفت ومحبت نہیں کرتااور جس سے الفت ومحبت نہیں کی جاتی ۔ (احمہ بیہتی: شعب الایمان)۔

375/6381 یاں ہی سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم چند بیٹے ہوئے افراد کے پاس کھڑ ہے ہوئے اورار شادفر مایا: کیاتم کوتمہارے اچھے تمہارے برے نہ بتاؤں؟ راوی نے کہا: وہ خاموش رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ بیفر مایا: توایک صاحب نے عرض کیا: کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ہمارے برے اورا چھے لوگوں کے بارے میں بتلا یے تو آپ نے فر مایا: تم میں کا بہترین وہ ہے جس کے خبر کی امید کی جائے اور جس کے شرسے امن ہواور تم میں کا براوہ ہے میں کا براوہ ہے

جس کے خیر کی امید نہ کی جائے اور جس کے شرسے امن نہ ہو۔ (تر مذی ہیہ ق : شعب الایمان)۔ امام تر مذی نے کہا: بیر حدیث حسن صحیح ہے۔

376/6382 کے ارشاد فرمایا: اللہ کے پاس بہترین ساتھی وہ ہے جوا پنے ساتھی کے ساتھ بہترین صلی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ کے پاس بہترین ساتھی وہ ہے جوا پنے ساتھی کے ساتھ بہترین مو۔ (ترمذی، داری)۔ مواور اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین پڑوتی وہ ہے جوا پنے پڑوتی کے ساتھ بہترین ہو۔ (ترمذی، داری)۔ میرک نے کہا: اور اسکی سندعمہ ہے اس کے رجال شیح کے رجال ہیں۔

3776383 سیرناابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بخداوہ مومن نہیں ہوتا بخدا! وہ مومن نہیں ہوتا بخدا! وہ مومن نہیں ہوتا بخدا! وہ مومن نہیں ہوتا عرض کیا گیا: کون یا رسول اللہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وہ ہے جس کی شرار توں سے اسکا پڑوی امن میں نہ ہو۔ مول اللہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عنہ معود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی نے تمہار بے درمیان تمہار بے اخلاق کو تقسیم فرمادیا ہے جسیا کہ تمہار بے درمیان تمہار بے درمیان تمہار بے درمیان تمہار بے واللہ تعالی ہے دین عطا درمیان تمہار بے وہ نہیں جا ہتا اور دین اسی کو عطا کرتا ہے جس کو وہ جا ہتا ہے تو اللہ تعالی جسے دین عطا فرمائے تو وہ اسے بیند فرمالیا اور تم ہے اس ذات کی جس کے قضہ قدرت میں میری جان ہے کوئی فرمائے تو وہ اسے بیند فرمالیا اور تم ہے اس ذات کی جس کے قضہ قدرت میں میری جان ہے کوئی

بنده مسلمان نہیں ہوتا یہاں تک کہ اسکاول اور زبان فر ما نبر دار ہوجا کیں ، اور وہ مومن نہیں ہوتا یہاں تک کہ اسکار اور نہیں ۔ تک کہ اسکار لوت اسکار اور سے امن میں ہوجائے۔ (بیہی : شعب الایمان)۔

379/6385 ﴿ سيدنا انس رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: جنت میں داخل نہ ہوگا و شخص جس کا ہم سایہ اس کی شرار توں سے امن میں نہ رہے۔ (مسلم)۔

380/6386 کے سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نبی کر میں ملسل مسلسل مجھ کو کر میں اللہ علیہ واللہ مسلسل مجھ کو وصیت پہنچاتے یہاں تک کہ میں گمان کیاوہ اس کووارث بنادیں گے۔ (متفق علیہ)۔

381/6387 پسیدنا ابن مسعود رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے، ایک صاحب نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم ہے عرض کیا: یارسول الله صلی الله علیہ وسلم! مجھ کو کیسے معلوم ہو جب کہ میں بھلائی کروں یا جب کہ میں برائی کروں؟ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جب توا پنے بھلائی کروں یا جب کہ میں برائی کروں؟ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جب توان پڑوسیوں کو یہ کہتے ہوئے سنے تو نے بھلائی کی ہے تو واقعی تو نے برائی کی ہے تو واقعی تو نے برائی کی ہے در ابن ماجہ)۔

مسلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن وضوکیا تو آپ کے صحابہ آپ کے وضو کے پانی کو ملنے گے، تو ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن وضوکیا تو آپ کے صحابہ آپ کے وضو کے پانی کو ملنے گے، تو ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: تم کواس پر کوئسی چیز آ مادہ کرتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا: اللہ اوراس کے رسول کی محبت ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس کواس بات سے خوشی ہوتی ہے ہے کہ وہ اللہ اوراس کے رسول سے محبت کرے یا اس سے اللہ تعالی اوراس کے رسول محبت کریں تو وہ جب بات کرے تو بھی بات کرے، جب اسے امین بنایا جائے تو امانت اداکرے اور جس کے بیٹوس میں رہتا ہے تی بیٹوس کو اچھی طرح نبھائے۔ (بیہی : شعب الایمان)

<sup>1 ﴾</sup> قوله: يقولون قد احسنت الخ (ان کويه کتبتے ہوئے سنے کہ تو نے اچھا کیا ہے) اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کے مخلوق کی زبانیں حق کے فیصلے ہوتے ہیں۔

<sup>2 ﴾</sup> قبولیہ: من مسرہ ان یحب اللہ (جس کوخوشی ہوتی ہے کہ اللہ اوراس کے رسول سے محبت کرے) آپ کی مرادیہ ہے کہ تہمارااللہ اوراس کے رسول اکر معلیقی سے تمہارا دعویٰ محبت صرف وضو کا پانی ملنے سے کمل نہیں ہوگا بلکہ صدق مقال اوائی امانت اور پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے ہوگا۔ (مرقات)۔

383/6389 ہسیدناا بن عباس رضی اللّہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے انہوں نے کہا: میں نے رسول اللّہ صلی اللّہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا: وہ مومن نہیں ہے جوخود پیٹ بھر کے کھالے شکم سیر ہوجائے اوراسکا پڑوتی اس کے بازومیں بھوکا ہے۔ (بیہق: شعب الایمان)۔

عنہ سے روایت ہے ایک صاحب نے عرض کیا: یارسول اللہ! فلاں خاتون کا اسکی نماز روز ہے صدقات کی کثرت کی وجہ سے چرچا ہوتا ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کواپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے تو آپ نے فر مایا: وہ آگ میں ہے، اس نے عرض کیا: یارسول اللہ کہ فلاں عورت کے روز ہے اور اس کا صدقہ اور اسکی نماز کی کی کا ذکر ہوتا ہے اور وہ بنیر کے گمڑ سے خیرات کرتی ہے اور اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی ، آپ نے فر مایا: وہ جنت میں ہے۔ (احمہ بیہی : شعب الایمان)۔

385/6391 ہسیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی مناز فرمایا: قیامت کے دن دوجھٹڑ ہے والے جن کا پہلے جھٹڑ اچکا یا جائے گا وہ دو پڑوتی ہوں گے۔ (احمہ)۔

11 ﴾ قوله: فلا يتناجى اثنان دونها الاخو (دونوں آپس ميں تيسر بوچھوڙ کرسر گوشی نه کريں) امام نووی رحمته الله عليه نے کہا: دونوں کا تيسر شے خص کی موجود گی ميں سر گوشی کرنااسی طرح نين کا ياس سے زيادہ کا کسی ايک کوچھوڙ کرسر گوشی کرنا پيمنح تحريمی ہے تو جماعت کا اپنے ميں کسی ايک کوچھوڙ کرسر گوشی کرنا بھی حرام ہے مگراسکی اجازت سے جائز ہے اور بيتم محضرت ابن عمرضی الله عنہما امام مالک اور جمہور علماء کرام کا فد جب ہے بيسفروحضر ہرزمانے کوشامل ہے۔ (مرقات) مسوی ميں ہے اہل علم اسی مسلک پر جيں اور نہی تأ دبی ہے۔ 387/6393 ہسیدنا ابوموسی اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کوئی سائل یا ضرور تمند آتا تو آپ ارشا دفر ماتے 1 سفارش کروا جردئے جاؤگے اور اللہ اپنے رسول کی زبان مبارک پر جو جا ہے فیصلہ فر ماتا ہے۔ (متفق علیہ)۔ جردئے جاؤگے اور اللہ اپنے رسول کی زبان مبارک پر جو جا ہے فیصلہ فر ماتا ہے۔ (متفق علیہ)۔ 388/6394 ہسید تناعا کشہر ضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: لوگوں کوان کے در جو ل میں اتارو۔ (ابوداؤد)۔

بَابُ الشَّفَقَةِ وَالرَّحْمَةِ عَلَى النَّحُلُقِ خَمْ مِوا



1 ﴾ قوله: اشفعوا فلتو جروا (سفارش کرواجردیئے جاؤگ) امام نووی رحمته الله علیه نے کہا: حدود میں امام کے پاس مقدمہ پیش کئے جائے کے بعد سفارش کرنا حرام ہونے پر سب کا اجماع ہے، اب رہااس سے قبل تواکثر علاء کرام نے اجازت دی ہے جب کہ جس کی سفارش کی جارہی ہے وہ شر پینداور لوگوں کو تکلیف دینے والا نہ ہو، اب رہاوہ خلاف ورزیاں جن میں کوئی حد نہیں ہے اور تعزیر کرنا واجب ہوتی ہونے کے بعد ہوتی ہونے کے بعد ہوتی ہونے کے بعد ہوتا گرفتا دور سفارش کی جارہی ہے تکلیف دہ اور شر پیند نہیں ہونے کے بعد ہوتا گروہ خض جس کی سفارش کی جارہ ہے تکلیف دہ اور شر پیند نہیں ہے توسفارش کرنا مستحب ہے۔ (مرقات)۔

سفارش کرنا اور سفارش قبول کرنا دونوں جائز ہیں خواہ وہ امام کے پاس پیش ہونے سے پہلے ہویا پیش ہونے کے بعد ہوا گروہ شخص جس کی سفارش کی جارہی ہے تکلیف دہ اور شر پسندنہیں ہے تو سفارش کرنامستیب ہے۔ (مرقات)۔

2﴾ قوله: انزلوا الناس منازلهم (لوگول كوائكدر جول ميں ركھو) كم ترشخص شريف آدمى كے درجه كانہيں ہوتا اور نہ شريف آدمى كم ترشخص شريف آدمى كم ترشخص شريف آدمى كم ترشخص شريف آدمى كم تركدرجه ہوتا ہے ہرايك كے ساتھ اس كے مرتبه كاخيال ركھواور خادم ونحدوم سرداروما تحت كدرميان برابرى كامعامله مت كرواور ہرايك كاس كى فضيلت اور شرف كے كاظ سے اكرام كرو۔

یہ حدیث شریف انبیاء کرام علیہم السلام کوآپیں میں ایک دوسرے پرفضیلت اورانسان کوفرشتوں پرفضیلت اورخلفاء راشدین کی فضیلت اوراس جیسے مباحث میں علاء کے اقوال کو بمجھنے کیلئے مبداء و بنیاد ہے۔ (مرقات)۔

# بسم الله الرحمد الرحيم 16/219 بَابُ النُحبِّ لِفِي اللَّهِ وَمِنَ اللَّهِ

## الله کے لئے محبت اور اللہ کی طرف سے محبت کا بیان

389/6395 پسیدتناعائشہرض اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ارواح (اللہ کی طرف سے 2) جمع کردہ لشکر ہیں، جوان میں سے ایک دوسر سے ایک دوسر سے متعارف ہوئیں وہ باہم محبت کیں اور جوان میں سے اجنبی رہیں وہ اختلاف کیں۔ ( بخاری، مسلم نے ابو ہریرہ سے روایت کی )۔

390/6396 سیدناابو ہر برہ وضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ہر برہ وضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: بیشک اللہ تعالی بروز قیامت ارشاد فر مائے گا: میری عظمت وجلال کی وجہ ہے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں آج میں اپنے سائے میں انہیں جگہ عطا کرونگا جس دن میر بے سائے کے سواکوئی سائے ہیں ہے۔ (مسلم)۔

391/6397 پسیدنا معاذبن جبل رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ الله تعالی ارشاد فرما تا ہے: میری محبت موجب ہوگئی میرے لئے باہم محبت کرنے والوں کے لئے اور میرے لئے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے والوں کے لئے اور میری لئے ایک دوسرے لئے ایک دوسرے سے ملاقات کرنے والوں کے لئے اور میری خاطرایک دوسرے برخرج کرنے والوں کیلئے۔ (مالک)۔

<sup>1 ﴾</sup> قوله: الحب في الله و من الله (الله كيليّ محبت اورالله كي طرف مع محبت) صاحب مرقات نے كہا:اس مين 'في' تعليليه ہاور''من''ابتدائيہ، اوراسكم عنى:رب كى خوشنو دى كے لئے بندے كا بندے سومبت كرنااورالله كى طرف سے بندے كے لئے محبت كا ہونا، اور بد دوسرى محبت كہا محبت كانتيجہ ہے۔

<sup>2 ﴾</sup> قوله: الارواح جنود مجندة (روس الله كي طرف سے جمع كرده للكريس) صاحب لمعات نے كہا ہے اس ميں اس بات كى درات كي اورواح اعراض نہيں ہيں اوروه جسمول سے پہلے موجود تھيں كين اس سے انكافد يم مونالازم نہيں آتا۔

392/6398 ﴿ اورتر مذى كى روايت ميں ہے، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: كه الله تعالى فرماتا ہے مير ےعظمت وجلال كى خاطر آپس ميں محبت كرنے والے لوگ ان كيلئے نور كے منبر ہيں انبياء وشہداء أن كى تعريف كريں گے۔

393/6399 پسیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: بینک جنت میں یا قوت کے ستون ہیں جن پر زمرد کے بالا خانے ہیں ان کے کھلے ہوئے دروازے ہیں جو چیکتے ہیں جیساروشن ستارہ چبکتا ہے صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ!اس میں کون رہیں گے؟ ارشاد فرمایا: آپس میں اللہ کیلئے محبت کرنے والے اللہ کیلئے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے والے اور اللہ کیلئے ایک دوسرے سے ملاقات کرنے والے در بیھی : شعب الایمان)۔

سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یقیناً اللہ کے بندوں میں کچھالیے لوگ ہیں جو نہ انبیاء ہیں اور نہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یقیناً اللہ کے بندوں میں کچھالیے لوگ ہیں جو نہ انبیاء ہیں اور نہ شہداء، ہروز قیامت انبیاء وشہداء ان کی تعریف کریں گے اللہ کے پاس ان کے مرتبہ کی وجہ سے۔ صحابہ نے عرض کیا: یارسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم! ہمیں بتلایئے وہ کون ہیں؟ فرمایا: وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کیلئے بغیر کسی آئیسی رشتہ داری کے، بغیر کسی مالی لین دین کے ایک دوسرے سے محبت جو اللہ کی رحمت کیلئے بغیر کسی آئیسی رشتہ داری کے، بغیر کسی مالی لین دین کے ایک دوسرے سے محبت کئے ہیں، پس اللہ کی قسم ان کے چہر نے نور کے ہیں اور یقیناً وہ نور پر ہیں، وہ خوف زدہ ہونگے جب کہ لوگ خوفر دہ ہونگے اور آپ نے اس آئیت کریمہ کی جب کہ لوگ خوفر دہ ہونگے اور آپ نے اس آئیت کریمہ کی دور ہونگے اور آپ دانوں آئی۔ سالہ کے دور ابوداؤد)۔ میں دور اور اور کی کی دور سے میں دور ابوداؤد)۔ میں دور اور میں کی دور سے میں اور کے دور انہوں کی دور اور دور کی کی دور سے میں دور کے دور اس کی دور دور ابوداؤد)۔ میں دور اور میں کریں گوف ہے اور نہ وہ مگین ہوتے ہیں۔ (ابوداؤد)۔ میں دور اور کی کہ دور سے میں دور کی دور اور کی کی دور سے میں دور کی دور اور کی کی دور سے میں دور کی دور کیا ہون کی دور کی دور کی دور کیا ہونے کی دور کیا کی دور کی دور کیا گھیا کی دور کی دور کیا کی دور کیا ہون کیا دور کیا گھیا کی دور کیا گھی دور کیا گھیا کی دور کیا گھیا تو دور کیا گھیا کی دور کیا گئی دور کیا گھیا کی دور کیا گھیا کیا کی دور کیا گھیا کیا گھیا کی دور کیا گھیا کیا گھیا کیا گھیا کیا کیا گھیا کے دور کیا گھیا کیا گھیا کیا گھیا کیا گھیا کیا گھیا کیا گھیا کیا کیا گھیا کیا کیا گھیا کیا کھیا کیا گھیا کیا گھیا کیا گھیا کیا کیا کھیا

اورامام بغوی نے مصابیح کے الفاظ پر کچھاضا فہ کے ساتھ ابو مالک کی روایت سے شرح السنہ میں اسکو بیان کیا ہے اوراسی طرح شعب الایمان میں ہے۔

395/6401 ﴿ مِن الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلے میں اللہ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر دوبندے آپس میں اللہ عز وجل کیلئے محبت کریں جن میں کا ایک مشرق میں ہواور دوسرا مغرب میں ہوتواللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں جمع کریگا اور ارشاد فرمائیگا، یہ وہی ہے جس سے تو میرے لئے محبت کرتا تھا۔ (بیہتی: شعب الایمان)۔

396/6402 سیدناابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم فی الله علیہ وسلم نے حضرت ابوذر سے فرمایا: اے ابوذر! ایمان کا کونسا کڑا زیادہ مضبوط ہے عرض کی: الله اور اسکے رسول زیادہ جانتے ہیں ،فرمایا: الله کیلئے دوستی کرنا الله کیلئے محبت کرنا۔ (بیہتی ،شعب الایمان)۔

397/6403 پسیدنا ابوذررضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا: کیاتم جانتے ہو کہ اللہ کے نزدیک کو نسے اعمال محبوب ترین ہیں، کسی کہنے والے نے کہا نماز وزکوۃ ، کسی نے جہاد کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یقیناً اللہ کے نزدیک بیندیدہ اعمال اللہ کیلئے محبت کرنا اور اللہ کیلئے بغض رکھنا ہے۔ (احمہ ابوداؤد)۔ فرمایا: یقیناً اللہ کے نزدیک بیندیدہ اعمال اللہ کیلئے محبت کرنا اور اللہ کیلئے بغض رکھنا ہے۔ (احمہ ابوداؤد)۔ فرمایا: یقیناً اللہ کے نزدیک وہ چیز نہ بتاؤں؟ جس پر دین کا دارومدار ہے جس سے تم دنیا و آخرت کی جملائی پالوگ اپنے او پر اہل ذکر (صالحین) کی مجلسوں کولازم 1 کر لواور جب تم تنہائی میں ہے کہ بھلائی پالوگ اپنے او پر اہل ذکر (صالحین) کی مجلسوں کولازم 1 کر لواور جب تم تنہائی میں جہورہ وہ اور اللہ کیلئے محبت کرو

1 ﴾ قوله: علیک بمجالس اهل الذکو (اہل ذکر کے مجالس اپنے اوپر لازم کرلو) مجالس ذکر علماء کی مجالس اور واعظین اور اولیاء اللہ کی محافل کو شامل ہیں۔ جس میں سے عقائد صححہ اور احکام دینیہ مثلاً بدنی اور مالی عبادات کی معرفت و نیز طال وحرام ترغیب و تر ہیب اور اس جیسے چیز ول سے متعلق امور کاعلم حاصل ہوتا ہے۔ (مرقات) مثلاً بدنی اور مالی عبادات کی معرفت و نیز طال وحرام ترغیب و تر ہیب اور اس جیسے کہ تم اللہ کے ذکر سے غافل ندر ہونہ جلوت میں اور نہ خلوت میں اور نہ خلوت میں اور نہ خلوت میں اور نہ خلوت میں۔ (مرقات)۔

اوراللدكيك بغض ركھو،ا ابورزين! كياتم كومعلوم ہے؟ جب آ دمی اپنے بھائی سے ملاقات كيكے گھر سے نكاتا ہے توستر (70) ہزار فرشتے اسكے ساتھ چلتے ہیں وہ سب اسكے لئے دعاء رحمت كرتے ہیں اور كہتے ہیں اے ہمارے پروردگار! اس نے تیرے لئے تعلق كو جوڑا ہے تواسكو جوڑے درگھ،اگرتم اپنے جسم كواس كام میں لگا سكتے ہوتو ايسا كرو۔ (بیہتی: شعب الایمان)۔

399/6405 پسیدناابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی ایک دوسرے گاؤں میں رہنے والے اپنے بھائی سے ملاقات کیا تواللہ تعالیٰ نے اسکے راستہ پرایک فرشتہ کو مقرر کیا ، فرشتہ نے کہا: کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا: اس گاؤں میں رہنے والے میرے بھائی سے ملاقات کا ارادہ رکھتا ہوں ، کہا: کیا اس پر تمہارا کوئی احسان ہے جس کاتم ان کو بدلہ دینا چاہتے ہو؟ کہا: نہیں سوائے اسکے کہ میں اللہ کیلئے اس سے محبت کرتا ہوں کہا: بیشک میں اللہ کیلئے اس سے محبت کرتا ہوں کہا: بیشک میں اللہ کیا جانب سے تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم کو مجبوب بنالیا ہے جسیا کہ تم نے اس سے اسکے کئے محبت کی جانب سے محبت کرتا ہوں کہا۔ بیشک میں اللہ کی جانب سے تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم کو محبوب بنالیا ہے جسیا کہ تم نے اس سے اسکے کئے محبت کی ہے۔ (مسلم)۔

400/6406 سیدناابو ہر برہ درضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: جب مسلمان اپنے بھائی کی عیادت کرتا ہے یا اس سے ملاقات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشا وفر ماتا ہے تو مبارک ہے تیرا چلنا مبارک ہے تو نے جنت میں گھر بنالیا۔ (تر مذی)۔

401/6407 كسيدنايزيد بن نعامه رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے آپ فر ماتے ہیں كه

1 ﴾ قوله: "قدحبّک کما احببته فیه" (کالله نے تم کوتجوب بنالیا ہے جیسا کہتم نے اس سے اس کی خاطر محبت کی ہے) امام نووی رحمہ الله فرماتے: ہیں اس میں الله کے لئے محبت کرنے کی فضیلت جو کہ الله کی طرف سے محبت کا سبب ہے اور زیارت صالحین کی فضیلت کا ذکر ہے اس سے بیجھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان تھی فرشتوں کود کھے لیتا ہے، میں کہتا ہوں کہ انبیاء ورسل کے علاوہ فرشتوں کومونین کا صورت بشری میں دیکھنا ایک واضح بات ہے کتاب کے شروع میں فرکور حدیث جرئیل وغیرہ سے اس کا ثبوت ملتا ہے، یہاں ہے بات کہی جاتی ہے کہ اس حدیث شریف میں بے رہبری ہے کہ اللہ اولیاء کرام کے پاس فرشتوں کو بھیجتا ہے اور مقصود کو پہنچانے کے سلسلے میں ان کو شرف مخاطبت عطافر ما تا ہے: یہ ایکے لئے الہام کے مرتبہ کے علاوہ ہے، ختم نبوت کی حقانیت کی روثنی میں ظاہر تو بہی ہے کہ سابقہ امتوں کی خصائص میں سے ہواور اللہ سجانہ و تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ (مرقات)۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مایا: جب آ دمی دوسرے آ دمی سے بھائی چارگی کا معاملہ کرے تو اسے چاہئے کہ اس سے اسکانام اسکے والد کانام اور وہ کس قبیلہ سے ہدریافت کرے۔ (ترمذی)۔

8 402/6408 سیرنامقدام بن معدیکر برضی الله تعالی عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں جب آ دمی اپنے بھائی سے محبت کرے تو چاہئے کہ اسکو خرکر دے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ (ابوداؤد، ترمذی)۔

7 دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گذرا جبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت سے صحابہ موجود تھے حضرت کے پاس بیٹے ہوئے لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا: یقیناً میں اس سے صحابہ موجود تھے حضرت کے پاس بیٹے ہوئے لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا: یقیناً میں اس سے اللہ کیلئے محبت کرتا ہوں ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیاتم ان کے علم میں یہ بات لائے ہو، عرض کی نہیں ، فرمایا: اٹھواورا نکی طرف جاؤاور انہیں خبر دو تو وہ اٹھے اور انکی طرف گئے اور انکی سامنے اپنی محبت کا تذکرہ کیا: تو انہوں نے کہا: تم سے وہ ذات محبت کر ہے جس کے لئے تم نے ان سے اور انکی سامنے اپنی محبت کی ، راوی کہتے ہیں کہ پھر وہ لوٹ کر آئے ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا: جو پچھا نہوں نے کہا پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذفر مایا: تم اسی کے ساتھ رہو گے جس سے تمہیں محبت ہے اور تہمارے لئے وہی ہے جس کی تم نے نیت کی ہے۔ (بیہی شعب الایمان)۔

404/6410 ﴾ اورتر مذی کی روایت میں ہے، آ دمی اس کے ساتھ ہے جس سے اسے محبت ہے اور اس کے لئے وہی ہے جواس نے کمایا۔

<sup>1 ﴾</sup> قبول۔: میا اکتسب (جواس نے کمایا)علامہ تورپشتی نے کہاہے دونوں الفاظ معنی ومراد کے اعتبار سے ایک دوسرے سے قریب ہیں۔علامہ طیبی نے کہاہے:وہ اس لئے کہ میاا کتسب کامعنی قابل لحاظ طریقہ پرکسی کی چیز کواس طرح کمانا اور حاصل کرنا کہ دکھا وا اور نام ونمود کا جس میں عمل دخل نہ ہوا حتساب کے بہی معنی ہیں۔(مرقات)۔

405/6411 ﴾ سيدناابن مسعود رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے آپ فر ماتے ہیں که ا يك آ دمى نبى كريم صلى الله عليه وسلم كي خدمت مين آيا تو عرض كيا: يارسول الله صلى الله عليه وسلم! كيا فر ماتے ہیں اس آ دمی کے بارے میں جوایک قوم سے محبت کیا اور ان سے نہیں 1 ملا تو حضور نے فر مایا: آ دمی اسی کے ساتھ ہے جس سے اسے محبت 2 ہے۔ (متفق علیہ )۔

( 157 )

406/6412 ﴾ سيدناانس رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے عرض کیا: یارسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم! قیامت کب ہے، فرمایا:تم پراللّٰدرحم کرے اسکے لئےتم نے کیا تیاری کی ،عرض کی میں نے اس کے لئے کوئی تیاری نہیں کی سوائے اسکے کہ میں اللہ اور اسکے رسول سے محبت کرتا ہوں، فرمایا: تم انہیں کے ساتھ رہو گے 3 جن سے تمہیں محبت ہے، انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے مسلمانوں کونہیں دیکھااسلام کے بعدانہیں کسی چیز سے اتی خوشی ہوئی ہو جتنی خوشی انہیں آپ کے اس ارشاد سے ہوتی ہے۔ (متفق علیہ)۔

407/6413 ﴾ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ

<sup>1﴾</sup> قوله: "لم يلحق بهم "(ان سے بین ملا) نصحت كے ساتھ نقلم كے ساتھ نقل كے ساتھ اور نقلم قبل كے مجموع كے ساتھ لینی نهان کی صحبت میں رہااور نهان ہے کوئی معاملہ کیااورایک قول میں نهان کودیکھا۔(مرقات)۔

<sup>2 ﴾</sup> قوله: "المرء مع من احب" (آدمي اسكساته ربتا بجس ده محبت كياب) ظاهر حديث عام بينك صالح اورفاس ا وفا جرکوشامل ہےاور حدیث "المصرء عملی دین خلیله" ( آ دمی اینے دوست کے دین پر ہوتا ہے )اسکی تائید کرر ہی ہے، پس اس میں ترغیب وتر ہیب وعدہ و وعید ہے۔ (مرقات)۔

<sup>3﴾</sup> قوله: "انت مع من احببت" (تم اسكيماته موجس سقم محبت كئے مو)صاحب مرقات نے كہا ہے: يهال يرمعيت سے ايك خاص معیت مراد ہےاور وہ یہ کہ جس میں محبوب محت کے درمیان ملاقات ہو، پذہیں کہ دونوں ایک درجہ میں ہوں ، کیونکہ اس کا باطل ہونا ظاہر ہے،اور مذکورہ ملاقات کی کیفیت کا بیان ہیہے کہ بلند درجے والےاپنے سے پنیجے والوں کی طرف آئیں گےاوران کے باغات میں جمع ہوں گےاوراللّٰد کی نعمتوں کو یاد کریں گےاوراس پراللّٰد کی ثناء بیان کریں گےاور وہ جس کی خواہش کریں گےاور جوطلب کریں گےوہ ان کے لئے مہیا کی جائے گی تووہ باغ میں خوش رہیں گے اور نعمتیں یاتے رہیں گے، پھر ظاہر ہے کہ بیمعیت اور ایک دوسرے کےروبروہونااور ا یک دوسرے کے ساتھ عمد گی کے ساتھ پیش آنا، یہ چیز لوگوں کے حسن معاملت کے اعتبار سے الگ الگ رہیں گی۔

صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آ دمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے 1 تو جا ہئے کہتم میں سے ہرایک دیکھے لیے وہ سے دوستی کرر ہاہے۔ (احمد، تر مذی، ابوداؤد، بیہتی، شعب الایمان)۔

اورامام ترمذی نے کہا ہے کہ بیرحدیث حسن غریب ہے اور امام نووی نے اس حدیث کی اسنادکوسیح قرار دیا۔

408/6414 ﴿ سیدناابوسعیدرضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہتم مومن ہی کی صحبت میں رہوا ورتمہارا کھا ناسوائے متقی کے کوئی نہ کھائے۔(تر مذی، ابوداؤد، داری)۔

ہے۔ ہیں کہ مول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: نیک ہم نشین اور 3 پرے ہم نشین کی مثال مشک اٹھانے رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: نیک ہم نشین اور 3 پرے ہم نشین کی مثال مشک اٹھانے والے اور بھٹی بھو نکنے والے کی طرح ہے، پس مشک کا اٹھانے والا یا تو تم کومشک دے گایاتم اس سے مشک خریدو کے یاتم اس سے خوشبو یا و کے اور بھٹی بھو نکنے والا یا تو وہ تمہارے کپڑے جلائے گا یاتم اس سے بد ہویا و گے۔ (متفق علیہ)۔

## 410/6416 ﴾ سيد تنااساء بنت يزيدرضي الله تعالى عنها سے روايت ہے كه انہوں نے

1 ﴾ قوله: "المهوء على دين خليله" (آدمی اپندوست کردين پر ہوتا ہے) امام غزالی رحمه الله نے فرمايا ہے کہ حريص تخص کی ہم نشنی اور اس کے ساتھ ميل جول رکھناح ص ديتا ہے اور زاہد کی ہم نشنی اور دوستی دنیا میں زاہد بناتی ہے کيونکه طبیعتیں ایک دوسرے کی مشابہت اور افتداء کرنے پر ڈھالیس گئیں ہیں، بلکہ غیر محسوس طریقہ سے ایک طبیعت دوسری طبیعت سے طاصل کرتی ہے۔ (مرقات)۔ 2 ہول له: لا تصاحب المنے (تم صحبت اختيار نہ کرو) اس کے سوانہیں کہ اس میں ایسے آدمی کی صحبت سے ڈرانا مقصود ہے جو تتی نہ ہواوراً س کے ساتھ لی کرکھانے اور میل جول رکھنے پر زجروتو ہے ہم کیونکہ ایک ساتھ لی کرکھانا داوں میں محبت والفت پیدا کرتا ہے۔ (مرقات)۔ 3 ہول دہنمائی ہے اور ان کی ہم نشینی دنیاو آخرت میں فائدہ پہنچاتی ہے اور اس میں اشرار وفساق کی صحبت سے اجتناب کرنے کی طرف رہنمائی ہے جسیا لیں ان کی ہم نشینی دنیاو آخرت میں ضرور رساں ہے، کہا گیا ہے کہ اچھوں کی صحبت اچھائی پیدا کرتی ہے وار بروں کی صحبت برائی پیدا کرتی ہے جسیا کے ہواجب خوشبو پر سے گذرتی ہے تو خوشبوم ہم اگیا ہے اور جب گندگی پر سے گذرتی ہے تو گندگی پھیلاتی ہے۔ (مرقات)۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم كوفر ماتے ہوئے سنا: كيا ميں تم كوتم ميں كے بہترين لوگوں كى خبر نه دوں؟ صحابہ نے عرض كيا: كيوں نہيں يا رسول الله! فر مايا تم ميں بہترين وہ ہيں جب اُنہيں ديكھا جائے تو الله مادآ جائے۔(ابن ماحه)۔

سول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: بیشک الله تعالی عنه سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: بیشک الله تعالی جب سی بندے سے محبت کرتا ہے وجرئیل کو بلاتا ہے اور فرما تا ہے: یقیناً میں فلاں سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کر و، حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: تو جرئیل اس سے محبت کرتے ہیں پھر آسمان میں ندا کرتے ہیں اور کہتے ہیں بیشک فلال سے الله محبت کرتا ہے تو تم بھی اس سے محبت کرو، تو آسمان والے اس سے محبت کر فیاتی بیشک فلال سے الله محبت کرتا ہے تو تم بھی اس سے محبت کرو، تو آسمان والے اس سے محبت کر فیاتی ہور آسمان والے اس سے محبت کر فیاتی بندے کو بیشک فلال سے الله تعالی کسی بندے کو ناپسند کرتا ہے تو جرئیل کو بلاتا ہے اور فرما تا ہے: میں فلال بندے کو ناپسند رکھتا ہوں تم بھی اسے ناپسند کرو، حضرت فرماتے ہیں: پھر جرئیل اس کو ناپسند کرنے لگتے ہیں اور آسمان والوں میں آ واز لگاتے ہیں کہ بیشک الله تعالی فلال کو ناپسند کرتا ہے تو تم بھی اسے ناپسند کرو، آپ صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا: وہ اسے ناپسند کرتا ہے تا ہے۔ (مسلم )۔

بَابُ الْحُب فِي اللَّهِ وَمِنَ اللَّهِ خُمْ مِوا



#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

17/220 بَابُ مَا يُنهِى عَنُهُ مِنَ التَّهَاجُرِ وَالتَّقَاطُعِ وَاتِّبَاعِ الْعَوُرَاتِ الْعَوُرَاتِ الْعَوُرَاتِ الْكَوْرَاتِ الْعَوْرَاتِ اللَّهُ مِنَ التَّهَا حُرِيَا اللَّهُ اللَّهُ مَا يُنهَا عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الللللِّلِي الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ اللللْمُلِلْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللللِّلْمُ الللِمُلِمُ الللللِّلْمُلْمُ اللللْمُلِمُ اللللللِمُ الللللْمُلِمُ الللللْمُلْمُلِمُ اللللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللِمُلْمُ اللَّاللَّالِمُ اللللللِمُ اللَّالِمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ الللْ

412/6418 کے سیدنا ابو یوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آپ نے فرماتے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: کسی شخص کیلئے 1 جائز نہیں کہ وہ تین دن سے فرماتے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: کسی شخص کیلئے 1 جائز نہیں کہ وہ تین دن سے زیادہ اپنے بھائی سے قطع تعلق کر ہے، وہ دونوں باہم ملتے ہیں پھر تو یہ منہ پھیر لیتا ہے اور یہ منہ پھیر لیتا ہے اور یہ منہ پھیر لیتا ہے اور ایہ دونوں میں 2 بہتر وہ ہے جوسلام سے آغاز کر ہے۔ (بخاری مسلم)۔

413/6419 سیرتناعا کشہرضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم للہ علیہ وسلم فی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ تین دن سے زیادہ کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ تین دن سے زیادہ کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ تین دن سے زیادہ کسی مسلمان کے ساتھ لوٹا۔ (ابوداؤد)۔ وہ اس کو تین مرتبہ سلام کرے ہر مرتبہ وہ اسکو جواب نہیں دیتا تو وہ اسٹے گناہ کے ساتھ لوٹا۔ (ابوداؤد)۔

 سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: کسی مومن کے لئے حلال نہیں کہ وہ دوسرے مومن سے تین دن صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: کسی مومن کے لئے حلال نہیں کہ وہ دوسرے مومن سے تین دن سے زیادہ تعلق توڑے رہے اور اگر اس پر تین دن گزرجا ئیں تو چاہئے کہ تو اس سے ملا قات کرے اور اس کوسلام کر بے اور اگر وہ اسکوسلام کا جواب دیا تو دونوں ثو اب میں شریک ہوگئے اور اگر جواب نہ یا تو دونوں ثو اب میں شریک ہوگئے اور اگر جواب نہ یا تو دونوں ثو اب میں شریک ہوگئے اور اگر جواب نہ یا تو دونوں ثو اب میں شریک ہوگئے اور اگر جواب نہ یا تو دونوں ثو اب میں شریک ہوگئے اور اگر جواب نہ یا تو دونوں ثو اب میں شریک ہوگئے اور اگر جواب نہ یا تو دونوں ثو اب میں شریک ہوگئے اور اگر جواب نہ یا تو دونوں ثو اب میں شریک ہوگئے اور اگر جواب نہ یا تو دونوں ثو اب میں شریک ہوگئے اور اگر جواب نہ یا تو دونوں ثو اب میں شریک ہوگئے اور اگر جواب دیا تو دونوں ثو اب میں شریک ہوگئے اور اگر جواب نہ یا تو دونوں ثو اب میں شریک ہوگئے اور انہ میں شریک ہوگئے دونوں ثو دونوں ٹو دو

415/6421 ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کسی مسلمان کے لئے حلال نہیں کہ وہ تین دن سے زیادہ اپنے بھائی سے قطع تعلق کرے، اور جو شخص تین دن سے زیادہ قطع تعلق کرے پھر مرجائے وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ (احمد، ابوداؤد)۔

416/6422 ہسیدنا ابوخراش سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ سلمی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا: جو شخص ایک سال اپنے بھائی سے قطع تعلق کرے وہ اسکاخون بہانے کی طرح ہے۔ (ابوداؤد)۔

صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: بیراور جمعرات کو جنت کے درواز سے کھولے جاتے ہیں اور ہراس بندہ کو بخش دیا جاتا ہے جواللہ کے ساتھ کسی چیز کوشر یک نہیں کرتا بجزاں شخص کے جس کے درمیان اورا سکے کو بخش دیا جاتا ہے جواللہ کے ساتھ کسی چیز کوشر یک نہیں کرتا بجزاں شخص کے جس کے درمیان اورا سکے بھائی کے درمیان بغض ہوتو کہا جائیگا ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہوہ دونوں سلم کرلیں۔ (مسلم)۔ بھائی کے درمیان بغض ہوتو کہا جائیگا ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہوہ دونوں سلم کرلیں۔ (مسلم) نہی سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ سلمی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: لوگوں کے اعمال ہرسات دن میں دومر تبہ پیراور جمعرات کو پیش کئے جاتے ہیں اور ہر مومن بندہ کو بخش دیا جاتا ہے سوائے اس بندہ کے جس کے درمیان اورا سکے بھائی کے درمیان بغض ہوتو کہا جائیگا ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہوہ دونوں باز آ جا کیں۔ (مسلم)۔

<sup>1 ﴾</sup> قوله: وعن ابسی هویوة النج (سیدناابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ)ان احادیث میں تین رات سے زیادہ قطع تعلق سے منع کرنے کی حکمت ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اعمال پیش کئے جانے کی دونوں دن بخشش سے محروم ندر ہے۔ (مرقات)۔

419/6425 پسیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے آپ نے فر مایا: صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اونٹ بیار ہوگیا اور زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس زائد سواری تھی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی عنہا کا اونٹ دو، تو انہوں نے عرض صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے فر مایا: تم انکوا یک اونٹ دو، تو انہوں نے عرض کیا: میں اس یہود ریکودوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا راض ہوئے اور ذو الجمتہ مجرم اور صفر کے چنددن ان سے قطع تعلق فر مائے 1۔ (ابوداؤد)۔

420/6426 پسیدناابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: برگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، کو، کیونکہ برگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، (کسی کی) نیکیوں اور برائیوں کی تلاش مت 3 کرو، ایک دوسرے پر برتری مت 4 جتاؤ، باہم صد 5 مت کرو، آپس میں دشمنی 6 مت کرو، ایک دوسرے سے قطع تعلق 7 مت کرواورائے اللہ کے بندو! بھائی بھائی ہو 8 جاؤ، اور ایک روایت میں ہے باہم برتری مت 9 کرو۔ (متفق علیہ)۔

<sup>1 ﴾</sup> قوله: فهجو ها الخ (ان سے قطع تعلق فرمائے)علامه ابن الملک نے کہا: اس میں براکام کرنے کی وجہ سے تین رات سے زیادہ قطع تعلق کرنے کا جواز ہے یعنی ڈانٹنے اورادب سکھانے کے اراد سے ، دشمنی ، بغض اور کینہ کی نیت سے نہیں اوراس طرح احادیث کے مابین تطبیق ہوجائے گی۔ (مرقات)۔

<sup>2 ﴾</sup> قبوله: ایا کم والظن (برگمانی سے بچو) یعنی ایسے دین کے معاملہ میں گمان کی پیروی کرنے سے ڈروجسکی اساس یقین پر ہے یا گفتگو میں اور خبر دینے میں گمان سے بچو یامسلمان سے متعلق برا گمان کرنے سے پر ہیز کرو۔ (ماخوذ از مرقات)۔

<sup>3 ﴾</sup> قوله: والاتحسسوا و الا تجسسوا { كسى كے الكيوں اور برائيوں كى تلاش مت كرو) علا مدائن الملك نے كہا: كسى كى نيكى كى خبر گيرى نه جا به واور نه برائى كى ، بيدونوں ممنوع ہيں اس لئے اگرتم كسى كى نيكى سے باخبر ہو گئے تو بھى تم ميں حسد پيدا ہوگا كہ وہ نيكى تم ميں نہيں ہوا در آگرتم اس كى برائى پر مطلع ہو گئے تو تم اسكى عيب چينى كرو گے اور اسكور سواكر و گے حالانكہ اس تخص كے لئے خوشخرى وارد ہے جس كا عيب اس كولوگوں كے عوب سے عافل كرے ۔ (مرقات) ۔

<sup>4 ﴾</sup> قوله: ولا تناجشوا (ایک دوسرے پربرتری مت جناؤ) کہا گیا:اس سے مرادلوگوں پر بلندی و برتری طلب کرنا ہے اور یہی سیاق وسباق کے مناسب ہے اور کہا گیا:'' نجش' سے ہے بمعنی نفرت دلانا یعنی تم میں کے بعض سے نفرت نہ کرے اس طرح کہ وہ اس کوکئی ایسی بات سنائے یاکوئی ایسا کام کرے جواس کی نفرت کا موجب ہے۔ (ماخوذ از مرقات)۔

<sup>5 ﴾</sup> قوله: ولا تحاسدوا (باجم حسدمت كرو) يعنى تمهار بعض بعض كى نعمت كزوال كى تمنانه كرين خواه اسكواپ لئے چاہيں يانه عاہيں۔(مرقات)۔۔۔بقیماشیا گلے صفحہ بر۔۔۔۔

422/6427 الله عليه وسلم نے کہا کہ رسول الله عليہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اجھا گمان رکھنا اچھی عبادت 1 سے ہے۔ (احمد، ابوداؤد)۔

نے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اس سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ارشاد فر مایا: عیسیٰ بن مریم نے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھا، توعیسیٰ بن مریم نے اس سے فر مایا: تو نے چوری کی، اس نے کہا: ہرگز نہیں قتم اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں، توعیسیٰ علیہ السلام نے فر مایا: میں اللہ تعالیٰ پرایمان لایا اور اپنے نفس کو جھٹلایا۔ (مسلم )۔

\_\_\_\_اقی حاشیہ\_\_\_\_\_\_ قوله: ولا تباغضوا (آپس میں دشمی مت کرو) زیادہ واضح بات سے کہ باہمی دشمی سے نع کرنامطلق باہمی محبت کے تکم کی تاکید ہے سوائے اسکے جس سے دین میں خلل ہو، کیونکہ اس وقت باہمی محبت جائز ہیں اور باہمی عداوت جائز ہے اسکے کشارع علیہ السلام کا مقصودا مت کے کلمہ کی اجتماعیت اور وحدت ہے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا: وَاعْتَ صِدُمُ وَا بِحَبُلِ اللّٰهِ جَمِینُعًا وَّلا کَشَارع علیہ السلام کا مقصودا مت کے کلمہ کی اجتماعیت اور وحدت ہے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا: وَاعْتَ صِدُمُ وَا بِحَبُلِ اللّٰهِ جَمِینُعًا وَّلا تَفَوَّدُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ جَمِینُعًا وَلا تفَوْلَ مِنْ کَارِی کومضوط کی را میں اور بعض محتمقین نے کہا: دشمنی کے اسباب میں مشغول مت ہو۔ (مرقات) ۔ ہے قولہ: ولا تدابروا (اورایک دوسرے سے قطع تعلق مت کرو) یعنی تم آپسی تعلق مت توڑ واورا ہے بھائیوں سے منہ مت پھیرواور ان سے عراض مت کرو،'' دبر'' سے ماخوذ ہے کیونکہ قطع تعلق کرنے والوں میں سے ہرایک اپنے ساتھی کو پیٹے بتا تا ہے، اور کہا گیا کہ اسکے معنی'ن غیبت مت کرو،' جہر'' ہے۔ اور حرقات)۔

8 ﴾ قبوله: کونوا عباد الله احوانا (اےاللہ کے بندو! بھائی بھائی ہوجاؤ) لینی تم اللہ کے بندے ہونے میں برابر ہواور تمہارادین ایک ہے اور باہمی حسد، دشمنی اور قطع تعلق تمہارے حال کے منافی ہے، تو ضروری ہے کہ تم دوی میں اور نیکی اور ہرا چھے کا م کی نصیحت وخیرخواہی میں باہم تعارف کرتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو۔ (مرقات)۔

9 ﴾ قوله: و لا تنافسوا (اورباجم برتری مت کرو) شارحین نے کہا: تنافس اور تحاسد معنی میں ایک ہیں اگر چہ مادہ مختلف ہے، میں کہتا جول: لیکن تنافس مبالغہ کا فائدہ دیتا ہے جو بھی جھڑے کا موجب ہوتا ہے، مطلب بیہ ہے کتم باہم حسد مت کرواور دنیا کے حقیر معاملات میں کشکش مت کروتہ ہاری آپس میں برتری عمدہ، پیندیدہ، آخرت کی چیزوں میں ہونی چاہئے۔ (مرقات)۔

1 ﴿ قوله: حسن الظن من حسن العبادة (اچھا گمان اچھی عبادت ہے) یعنی اچھی عبادت کا ایک حصہ حسن طن ہے ، اہمیت بتانے کے لئے خبر کومقدم کیا گیا کیونکہ سالک جب امید کے طور پر اللہ تعالی سے حسن طن رکھتا ہے تو وہ خلوت اور جلوت میں بحسن وخو بی عبادت کرتا ہے اور اسکی امید اچھی بھی جھی جاتی ہے اور اسکی قبولیت کی امید کی جاتی ہے ، اللہ تعالی نے فرمایا: إِنَّ الَّذِينُ المَنُو اُ وَ الَّذِينُ المُنُو اُ وَ الَّذِينُ اللّهِ اُو لَئِکَ يَو جُونُ رَحْمَةَ اللّهِ بَرَ جمہ: ابر باوہ شخص جوعبادت کرنا چھوڑ دیتا ہے اور معبود سے حسن طن کا دعوی کرتا ہے وہ غفات اور دھو کہ میں ہے اور مردود ہے اور امام غزالی رحمہ اللہ ان دونوں کی مثال دی ہے ایک وہ شخص ہے جو ذراعت نہیں کیا اور دونوں امیدر کھتے ہیں کھیت کھاٹے (کھلار کھنے کی) اس میں کوئی شکن نہیں کہ دوسر اشخص اس کا فساد ظاہر وباہر ہے جبکہ وہ دونوں فصل کی امید کرتے ہیں اور بے شک دوسر سے کا فساد ظاہر وباہر ہے جبکہ وہ دونوں فصل کی امید کرتے ہیں اور بے شک دوسر سے افساد ظاہر ہے۔ اللہ تعالی بندوں پر نہایت مہر بان ہے۔ کا فساد ظاہر وباہر ہے جبکہ وہ دونوں فصل کی امید کرتے ہیں اور بے شک دوسر سے افساد ظاہر ہے۔ اللہ تعالی بندوں پر نہایت مہر بان ہے۔ علامہ مظہر نے کہا: مسلمانوں کے حق میں بھلائی اور بہتری کا اعتقادر کھنا عبادت ہے۔ (مرقات)۔

سول الله طلاول کی جاعت رسول الله تعلیه و الله تعالی عنهما سے روایت ہے آپ نے فرمایا:

رسول الله صلی الله علیہ وسلم منبر پر چڑ سے اور بلند آ واز سے فرمائے: اے ان لوگوں کی جماعت جواپنی زبان سے اسلام لائے اور ان کے دل تک ایمان 1 نہیں پہنچا مسلمانوں کو تکلیف مت دو، ان کو عارمت دلا و اور ان کے عیوب 2 کو تلاش مت کرو! کیونکہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کا عیب تلاش کرتا ہے اور الله تعالی جس کا مسلمان بھائی کا عیب تلاش کرتا ہے الله تعالی جس کا عیب تلاش کرتا ہے اور الله تعالی جس کا عیب تلاش کرتا ہے، اس کورسوا کردیتا ہے اگر چہوہ اپنے گھر کے اندر ہو۔ (ترندی)۔ عیب تلاش کرتا ہے، اس کورسوا کردیتا ہے اگر چہوہ اپنے گھر کے اندر ہو۔ (ترندی)۔ مسلمان بھائی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: تم میں آ ہستہ سے پہلی امتوں کی بیاری آگئ ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: تم میں آہیں کہتا وہ بالوں کومونڈ نے والی ہے اور وہ حسد اور دشنی ہے، وہی مونڈ نے والی ہے، میں نہیں کہتا وہ بالوں کومونڈ نے والی ہے۔ (احمہ ، ترندی)۔ لیکن وہ دین کومونڈ نے والی ہے۔ (احمہ ، ترندی)۔

426/6431 ﴾ سیدنا ابو ہر رہ ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ نبی کریم

1 ﴾ قوله: لم یفض الایمان الی قلبه (ان کول تک ایمان بیس پہنچا) اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جب تک ایمان دل تک نہیں پنچگا اسکواللہ تعالیٰ کی معرفت جا جواللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، جواللہ تعالیٰ کی حقوق اور اسکواللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، جواللہ تعالیٰ کی حقوق اور مسلمانوں کے حقوق کی ادائی تک پہنچاتی ہے پھروہ تکلیف وضرر پہنچا تا ہے نہ عارد لاتا ہے اور نمان کے احوال کی تلاش میں رہتا ہے۔ (مرقات) ۔

2 ﴿ قول اللہ تابعو المور اتھ میں (اور ان کے عیوب کو تلاش مت کرو) امام غزالی نے کہا: جاسوی کرنا اور ٹوہ میں پڑنا مسلمان سے سوئے طن کا نتیجہ ہے اور دل طن پر اکتفا نہیں کرتا اور تحقیق کرنا چاہتا ہے جو کہ پردہ دری کا موجب بنتی ہے اور پردہ میں رہنے کی حد میہ کہ وہ اپنے گھر کے دیواروں میں چھپ سنا جائز نہیں ہے اور وہ اپنے گھر کی دیواروں میں چھپار ہے تو بتاری آ واز سننے کی غرض اس کے گھر کے پاس چوری چھپ سنا جائز نہیں ہے اور مصیت کے کسی کام کود کہ جو کہ بہوالا اس کو پہچان لے جسے مزامیر مصیت کے کسی کام کود کہ جنے گھر میں داغل ہونا جائز نہیں مگر یہ کہ دوان کے درمیان رائے ہیں اس کے گھر کے باہر والا اس کو پہچان لے جسے مزامیر کی آواز بی اور نیا ان کلمات کے ساتھ جوان کے درمیان رائے ہیں اس کے طرح شراب کے برتن وظروف اور گانے کے آلات کہ تو اور اسکے گھر میں اور دامن کے بوجو میں اور دامن کے بیچ چھپالیں اور میاسکود کیے لئو آسٹین اور دامن ہٹانا جائز نہیں ، اس طرح شراب کے برتن وظروف اور گانے کی آوات کرنے کی کوشش کرنا تا کہ وہ اسکے گھر میں کیا ہور ہا ہے بتا کیں ہی جائز نہیں۔ (مرقات)۔

صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: حسد سے بچو! کیونکہ 1 حسد نیکیوں کوالیا کھا جاتا ہے جبیبا آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ (ابوداؤد)۔

427/6432 سیرنانس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہار سول اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم نے اسلامی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: قریب ہے کہ حسد تقدیر پر غالب 3 میں اسلامی کے ارشاد فر مایا: قریب ہے کہ حسد تقدیر پر غالب 3 میں کے اسلامی کے اسلامی کے درشعب الایمان )۔

428/6433 ﴾سيدنا ابوالدرداء رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ

1 ﴾ قوله: فان العسد تاکل العسنات الخ ( کیوکد حسد نیکیول کوابیا گھاجاتا ہے) علامة قاضی عیاض نے کہا: اس حدیث شریف سے ان لوگوں نے استدلال کیا ہے جو گنا ہوں کی وجہ سے نیکیوں کے ضائع ہونے کے قائل ہیں جیسے معز لہ اورا سکا ہوا ب اس طور پر دیا گیا ہی جہا مطلب بیہ ہے کہ حسد حاسد کی نیکیوں کوختم کر دیتا اورا سکوتلف کر دیتا ہوا سکو کر دیتا ہوا سکول کے دورائی بے عزفی کرنے اورائی کے عزف کرنے اورائی کے استحال کے باب الظام میں سیدنا ابو ہریر ہ رضی اللہ عنہ ہو کہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلی اللہ علیہ وآلہ وسلی اللہ علیہ وآلہ وسلی اللہ علیہ وآلہ وسلی اس کے اس کا ملک کھایا ، اس کا مفلس وہ خص ہے جو قیامت کے دن میں آئے گا ، تو اس کی نیکیاں اسکواورائی وارائی ویا ، اس پرتہت گایا اورائی کو بارائی حالت کے اس کو ارائی کو ارائی کو ارائی کو بارائی حالت کیا ہو ہے کہ بہ ہو جا نیکی اورائی ویر ہے ہے کہ بیکیا ہو تا کہ تو اس کی کہ وجہ سے وہ دور ن خیل ہو جا کیا گاہ ورنہ اس کی بیکا ورنہ کی ہو گاہ ورنہ اس کی بیکا اورائی ویر ہی ہو جسے نہ ہو کا نیک کو تیکیوں میں اضافہ بندہ کی میں جو باکسی کیا اورائی ویر ہی ہو ہو کی کو جو ہو کی کو جو ہو کی کیا ہو گاہ ہو کہ ہو گاہ ہوں کے مرائی کا خوان ہو کی کی کہ ہو تا ہوں کی مرائی کی جو کی کو جو ہو ہو کی کیا ہو گاہ ہوں کی مرائی کی کرائر ہے ، مثلا یہ مقدر ہوتا ہے کہ یہ کی کی کی کہ ہو نے کہ یہ کی کی کہ دیا تا تو اضافہ جو گھٹ گیا ، گناہ کی اور کی وجہ سے مرائی کی کرائر ہو اسکوائی گناہ ذا کر تو کی کو کہ ہو گیا ہو نے کہ دیکسی نیکن کر نے میں اسکو تو کی گاہ دیوا سے کہ دیکسی نیکی کر نے میں تاخیر کیا تو اسکوائی گناہ ذا کر تو اس کی کی کی کہ کے ہو کیا گاہ کی کی کی کی کہ ہو تا تو اضافہ جو گھٹ گیا ، گناہ کے ارتکاب کو دیس کی بیکن کی کر نے میں اسکوئی گناہ ذا کر تو اس کو کو گو سے کہ دیکسی نیکی کرنے میں تاخیر کیا کہ کو اس کی کی کی کر نے میں تاخیر کیا کی کو جو سے مرائے میں اسکوئی گناہ ذا کر تو اس کو کو تو اس کو کو گو گے کیا گیا کہ کو تو سے مرائے کی کی کر کے کہ کیا کیا کہ کو تو اس کو کو کی کی کر کے کہ کو کو کے کے کہ کو کو کے کے مرائے کی کو کو کی کے کر کیا کی کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو

2) قوله: کاد الفقران یکون کفوا (قریب ہے کہ تنگری تفرہ وجائے) یعنی قریب تھا کہ دلی تنگری تفرکا سبب ہو، یا تواللہ تعالی پر اعتراض کرنے سے یا اللہ تعالیٰ کے فیصلہ سے راضی نہ ہونے سے یا غیر اللہ سے شکایت کرنے کی وجہ سے یابید کیے کر تفرکی طرف میلان کی وجہ سے کہ عموا گائی ہو وجہ سے کہ عموا کا میں اور اکثر مسلمان تنگدست و آزمائے جانے میں ہیں اس حدیث شریف کے نقاضے کے مطابق جو آب سلمی اللہ علیہ و آلہ و کم سے آئی ہے کہ دنیا مومن کا قید خانہ اور کا فرک جنت ہے۔ (مرقات)

3﴾ قوله: و کاد الحسد ان یغلب القدر (اور قریب ہے کہ حسد تقدیر پرغالب آجائے) حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی چیز فرض کر لی جائے جو تقدیر سے سبقت کرتی اور اس پرغالب آتی تو ضرور حاسد کے خیال میں حسد تقدیر پرغالب آتا۔ (مرقات) رسول الدّصلی الدّعلیه وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا میں تم کوروزہ ،صدقہ اورنماز کے درجہ سے افضل 1 چیز نہ بتاؤں؟ راوی کہتے ہیں ہم نے عرض کیا: کیوں نہیں، آپ نے فرمایا: آپس میں معاملات کودرست کرنا ہے، اورآپس کے معاملات کابگاڑتو وہ مونڈ نے والا ہے۔ (ابوداؤ د، ترمذی، امام ترمذی نے کہا ہے جے حدیث ہے)۔ اورآپس کے معاملات کابگاڑتو وہ مونڈ نے والا ہے۔ (ابوداؤ د، ترمذی، امام ترمذی نے کہا ہے جے حدیث ہے)۔ کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا: تم آپس کے بگاڑ سے بچو جو مونڈ دینے والا ہے۔ (ترمذی) کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا: یقیناً سب سے بڑی زیادتی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے وہ نبی کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا: یقیناً سب سے بڑی زیادتی ہے مسلمان کی عزت میں ناحق دست درازی کرنا ہے۔ (ابوداؤ د، شعب الایمان لئیہ تی )۔

431/6436 سیدناانس رضی الله عنه سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول الله علیہ وسلم نے اللہ علیہ وسلم عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جب میر اپر وردگار مجھے معراح کرایا تو میں ایسے لوگوں کے پاس سے گذرا جن کے ناخن تا نیے کے ہیں وہ اپنے چہروں اور سینوں کونوچ رہے ہیں تو میں نے کہا: یہ کون ہیں اے جبرئیل! جبرئیل نے کہا: یہ وہ ہیں جولوگوں کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی عز توں سے کھیلتے تھے۔ (ابوداؤد)۔

1 ﴾ قوله: الا اخبر كم بافضل من درجة الصيام الن (كيامين تم كوروزه، صدقة اورنمازك درجه سے افضل چيز نه بتاؤل) علامه اشرف نے كہا: الدتعالی مراد كو بہتر جانے والا ہے بھی يہ مقصود ہوتا ہے كہا: اللہ تعالی مراد كو بہتر جانے والا ہے بھی يہ مقصود ہوتا ہے كہا: اللہ تعالی مراد كو بہتر جانے والا ہے بھی يہ مقصود ہوتا ہے كہ ايسے فساد ميں اصلاح جس سے خونريزى، مال كی لوٹ ماراور حمتوں كی پامالی ہوان ناقص فرض عباد توں سے افضل ہے أن كے چھوڑ نے كی صورت ميں قضاء كے امكان كے ساتھ، كيونكہ وہ حقوق اللہ سے بیں جواللہ تعالی كے پاس حقوق العباد سے ملكے ہیں، جب اليا ہے تو يہ كم ل كی بيجنس اس كے بعض افراد افضل ہونے كی وجہ سے اس جنس سے افضل ہے جیسے انسان فرشتہ سے بہتر ہے اور آد دی عورت سے بہتر ہے۔ (مرقات)۔

2 ﴾ قوله: من ادبی الرباالخ (سبسے بڑی زیادتی .....) ''ربا' لغت میں مطلق زیادتی ہے اور شریعت میں تھا اور قرض میں زائد لینے کو کہتے ہیں، اور' استطالة' کے معنی فخر کرنا، دراز ہونا بلند ہونا اور فضیلت دینا ہے (قاموں) مسلمان کی عزت ریزی کرنے اور تحقیر کرنے والے اور اس پر برتری جمانے اور اس کی غیبت کرنے اور گالی دینے اور اس پر تہمت لگانے کوسود سے تشبید دی گئی ہے اور سود جن سے زیادہ لینے کو الے اور اس پر برتری جمانے اور اس کی غیبت کرنے اور گالی دینے اور اس پر تہمت لگانے کوسود سے تشبید دی گئی ہے اور سود جن ایر اور فیل کے اور کالی کرنے میں کہتے ہیں، وہ سب سے بڑی زیادتی اس لئے ہے کہ سلمان کی عزت اسکے مال سے زیادہ عزید اور شریف ہے اور اسکو لینے اور پامال کرنے میں ضرر اور فساد زیادہ ہے، اور آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ''بغیر جن' فرمایا کیونکہ بعض اوقات وہ مباح قرار دیا جاتا ہے جیسے صاحب جن کا اسکا حق نہ والے سے کہنا: ''اے ظالم' پا'' وہ ظالم ہے'' پا'' حدسے تجاوز کرنے والا ہے'' اور گواہ پر جرح کرتے ہوئے فریق مخالف کا کہنا اور محدث کا ر

432/6437 گسیدنا ابوصر مہرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خوات ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو کسی کو ضرر پہنچا تا ہے اللہ تعالی اسکو ضرر پہنچائیگا، اور جو کسی کو مشقت میں ڈالے گا۔ (ابن ماجہ، ترمذی)۔

433/6438 کیرصدیق رضی الله عنه سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلی مؤسلی مؤسلی کے ساتھ مکر کرے۔ (ترمذی)،۔

434/6439 کے بین کہ آپ نے ارشاد فرمایا: جوابیت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا: جوابیخ بھائی سے معذرت خواہی کرے اور وہ اسکا عذر قبول نہ کرے توعشر وصول کرنے والے کے گناہ کی طرح (جبکہ اس میں وہ زیادتی کرتا ہے) گناہ ہے۔ (شعب الایمان) امام بیہ قی نے کہا: ''مکاس''عشر وصول کرنے والا۔

سیدنامستوردرضی الله عنه سے روایت ہے وہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے روایت ہے وہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فر مایا: جو شخص کسی مسلمان آ دمی کی غیبت کرکے 1 ایک لقمہ کھایا الله تعالی اس کواس اسکوا سکے مثل جہنم سے کھلائے گا اور جو شخص کو کسی مسلمان کی غیبت کرکے پٹر اپہنے 2 الله تعالی اس کواس کے مثل جہنم سے بہنائے گا اور جو شخص کسی آ دمی کی مخالفت کے ذریعہ سے شہرت اور دکھا وے 3 کی جگہ

<u>1</u> ﴾ قوله: من اكل بوجل مسلم الخ (جو شخص كسى مسلمان آدمى كى غيبت كاليك لقمه كھايا) يعنى اسكى غيبت كى وجه سے يااس پر تهمت لگانے يااس كى عزت ريزى كرنے كى وجه سے يااسكو دشمن كے ياس اسكو تكيف دينے كے دريے ہونے كى وجه سے۔ (مرقات)

2 ﴾ قوله: من کسی ثوبا ہو جل مسلم الخ (جُس تخص کو کسی مسلمان کی وجہ سے کیڑا پہنایا جائے) لینی اسکوحقیر شیجھنے کی وجہ سے اور ''نہایہ'' میں ہےا سکے معنی یہ ہے کہ آ دمی دوست ہوتا ہے پھرا سکے دشمن کے پاس جاتا ہے اورا سکے بارے میں نامناسب قتم کی گفتگو کرتا ہے تا کہ وہ اسکواسکی وجہ سے انعام دے، تواللہ تعالی اسکے لئے اس میں برکت نہیں دیتا۔ (مرقات)

3 ﴾ قبوله: ومن قام برجل مقام سمعة الخ (اور جو تض کی آدمی کی وجہ سے شہرت اور دکھاوے کی جگہ کھڑا ہوگا) علاءاس عبارت کے دومعنی ذکر کئے ہیں، ایک بیک' باء 'تعدیہ کے لئے ہے یعنی جو تحض کسی آدمی کو شہرت و دکھاوے کی جگہ ٹہرائے اوراسکوصلاح و پر ہیزگاری اور بزرگیوں سے متصف اوران سے مشہور کرے اوراسکوا پنے نفس کے اغراض اور دنیا کا حقیر سامان حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے، اللہ تعالی اسکوعذاب دیگا اوراسکو شہور کریگا کہ وہ جھوٹا ہے۔ اور دور مرے معنی بیک ''باء' ملابست کے لئے ہے اور کہا گیا بیم عنی زیادہ قوی اور مناسب ہے لین جو شخص کسی بڑے دولتمنداور شان و شوکت والے آدمی کی وجہ سے کسی جگہ ٹم رے جس میں وہ بھلائی اور پر ہیزگاری کا اظہار کرے تاکہ وہ اسکا معتقد ہوجائے اور مال وجاہ اسکے پاس آئے ، تو اللہ تعالیٰ دکھاوا کرنے والوں کی جگہ ٹم رائیگا، رسوا کریگا اور ریا کاروں کا عذاب دیگا۔ (لمعات)

کھڑا ہوگااللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن شہرت اور ریا کاری کے مقام پرٹہرائے گا۔ (ابوداؤد)۔

436/6441 سے روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوار شاد فر ماتے ہوئے سنا: وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے، خیر کہتا ہے اور خیر کو پہنچا تا ہے۔ (متفق علیہ)۔

437/6442 اور امام مسلم نے زیادہ کیا ام کلثوم نے کہا: میں آپ سے بعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کوان کی 1 گفتگو میں جھوٹ کی اجازت دیتے ہوئے ہیں سی سوائے تین کے، جنگ میں، لوگوں کے درمیان سلح میں اور آ دمی کی اسکی بیوی سے تفتگو میں اور بیوی کی اسکے شوہر سے تفتگو میں۔

438/6443 کیرسول اللہ علیہ والیت ہے آپ نے فرمایا کہرسول اللہ علیہ والیت ہے آپ نے فرمایا کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جھوٹ صرف تین میں حلال ہے: آدمی کا اسکی بیوی سے جھوٹ تا کہ اسکوراضی کرے، جنگ میں جھوٹ اور لوگول کے درمیان صلح کرنے کیلئے جھوٹ ۔ (احمد، ترندی)۔

بَابُ مَا يُنهِى عَنُهُ مِنَ التَّهَاجُرِ وَالتَّقَاطُعِ وَاتِّبَاعِ الْعَوْرَاتِ خُمْ مِوا

#### ※ ※ ※

1 ﴾ قوله: تعنى النبي عَلَيْكُ يرخص الخ (يعنى نبي سلى الله عليه وآله وسلم كولوگول كى گفتگو ميں جھوٹ كى اجازت ديتے ہوئے نہيں سنى) يعنى جھوٹ صرف استثناء كى ہوئى چيزوں ميں جائز ہے اور وہ بھى جھوٹ نہيں بلكہ توريہ ہے اور ہمارے پاس استثناء كى ہوئى چيزيں جپار ميں جنكو علامہ ابن وھبان نے اپنے شعر ميں ذكر كيا \_

للصلح جاز الكذب او دفع ظالم واهم لترضي او قتال ليظفروا مسلح كي لئ المحال المحا

## بسم الله الرحمان الرحيم الله الكوحيم 18/221 بَابُ الْحَذرِ وَالتَّأَنى فِي الْأُمُورِ مَعاملات مِن احتياط اورغور وفكر كرنے كابيان

440/6445 سیدنا ابوسعیدرضی الله تعالی عند سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: کوئی برد بارنہیں بنتا مگر لغزش کرنے والا ہی، اور کوئی دانانہیں بنتا مگر تجربہ والا ہی۔ (احمد، ترمذی)۔

441/6446 سیدناابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله صلی الله علیہ وسلم نے قبیلہ عبد قیس کے سردار اشج سے فرمایا: تم میں دوصلتیں ہیں جنکو الله تعالی محبوب رکھتا ہے: برد باری اور سکون سے کام کرنا۔ (مسلم)۔

442/6447 سیدناسہل بن سعدساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کامول میں سکون اللہ کی جانب سے ہے اور جلد بازی شیطان کی جانب سے ۔ (ترمذی)۔

443/6448 ﴿ مِن المصعب بن سعدا بِن والدسے روایت کرتے ہیں اعمش نے کہا: میں نہیں جانتا مگر یہی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا: ہرچیز میں تاخیر بہتر ہے سوائے آخرت کے کام میں۔(ابوداؤد)۔

444/6449 سيدناعبدالله بن سرجس سے روايت ہے كه نبى كريم صلى الله عليه وسلم

نے فرمایا: درست روش، اطمینان سے کام کرنا اور میانہ روی نبوت کے چوبیس (24) اجزاء میں <u>1 سے</u>ایک جزء ہے۔ (ترمذی)

445/6450 ہسیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلی کے فرمایا: کہ اچھی کیفیت اور نیک روشن مے اور میانہ روی نبوت کے پجیس (25) اجزاء میں سے ایک جزء ہے (ابوداؤد)

446/6451 ﷺ مررضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: خرج میں میانہ روی نصف معیشت ہے اور لوگوں سے محبت سے پیش آنا نصف عقل ہے اور عمر گی سے سؤال کرنا آ دھاعلم ہے۔ (بیہ قی: شعب الایمان)۔

447/6452 ہسیدنا ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ لم سے روایت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ لم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اللہ نے عقل کو پیدا کیا تی آئو آگ کہا: کھڑی ہوجا تو وہ کھڑی ہواس سے کہا: ہی چھے جا تو وہ جی چھے گئی ، پھراس سے کہا: آگ آ، تو آگ آگئی ، پھراس سے کہا: بیٹھ جا تو وہ بیٹھ گئی ، پھراس سے کہا: بیٹھ جا تو وہ بیٹھ گئی ، پھراس سے فرمایا: میں نے تبھر سے بہتر ، تبھر سے برٹر ھرکر

<u>1</u> ﴾ قبولمہ: جبزء من اربع وعشرین جزأ من النبوۃ (نبوت کے 24 بزووں میں سے ایک بزء ہے) تورپشتی کا قول ہے:اس خاص عدد کی معرفت اوراسکی تخصیص کی وجدرائے اور قیاس کے ذریعیہ معلوم نہیں ہوسکتی بہتو علوم نبوت سے ہے۔

خطابی نے کہا: آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرادیہ ہے کہ بیعاد تیں انبیاء کیبیم السلام کے ثمائل میں سے ہیں۔اور یہ کہ وہ النظی فضائل کے اجزاء میں سے ایک جزء ہے، البذاتم انہیں انکی پیروی کرواورا کے نقش قدم پر چلو۔اورا سکے معنی بیزییں ہیں کہ نبوت اجزاء میں منقسم ہوتی ہے اور نہ یہ کہ جو اِن خصائل کا جامع ہووہ نبی ہوگا کیونکہ نبوت کسی نہیں ہے۔وہ تو صرف ایک ایسا شرف ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندول میں سے جسے چلے ہے خصوص فرما تا ہے اور اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کے عنایت فرمائے۔ (مرقات) تعالیٰ اپنے بندول میں سے جھے چلے ہے خصوص فرما تا ہے اور اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کے عنایت فرمائے۔ (مرقات) کے گھول کے دار مرقات کے گھول کے ایک کا حاصل ہیں قبولہ: البہدی الصالح و السمت الصالح (نیک سیرت اور درست روش) ان دونوں کے مابین جوفرق ہے اس کا حاصل ہی

کے ﴿ قُولُهُ: الهادی الصالح و السمت الصالح ( بیک سیرے اور درست روں )ان دونوں کے مانین بوترن ہے ان او حال سید ہے کہ''هدی'' کا تعلق باطنی احوال سے ہے اور''سمت'' کا ظاہری اخلاق سے تو شریعت میں ایمان واسلام کا جو درجہ ہے وہی طریقت میں ان دونوں کا ہے،ان دونوں کا جامع ہونا نور علی نور ہے اوراس سے حقیقت پوری ہوتی ہے۔(مرقات)

3﴾ قوله: لما خلق الله العقل (جب الله نعقل كو پيداكيا) اس حديث كوباب الحذرو التأنى فى الامور (معاملات ميس احتياط اورغور وفكرك بيان) مين ذكر كرن كاسب عقل كيتائج سے ظاہر ہے۔ (مرقات)

# فضیلت والی اور بچھ سے زیادہ انچھی کسی مخلوق کو پیدانہیں کیا، تیرے ہی سبب گرفت کروں 1 گا اور تیرے ہی سبب سرزنش کروں تیرے ہی سبب سرزنش کروں گا اور تیرے ہی ذریعہ میری معرفت ہوگی اور تیرے ہی سبب سرزنش کروں گا اور تیرے ہی بناء پرعقاب ہوگا۔ (بیہ پی تشعب الایمان)۔

1) قوله: بک آخذ (تیرے، می سبب گرفت کرونگا) نورالانوار میں ندکورے کی عقل کا اعتبار کرنے اور نہ کرنے کے بارے میں اختلاف ہے۔ چنانچا شعر میہ کہتے ہیں: سم کے بغیر عقل کا کوئی اعتبار نہیں اور جب سمح آئے تو اعتبارات کا ہوگا نہ کہ عقل کا الہٰذا کسی چیز کا اچھا یا براہونا، اس کا واجب اور حرام ہونا، اسکے ذریع نہیں سمجھا جائیگا، اور عاقل لڑکے کا ایمان اسکے بارے میں شرع وار دنہ ہونے کی بناء پرضی نہ ہوگا اور بیاما م شافعی علیہ الرحمہ کا قول ہے، انہوں نے اللہ تعالی کے قول وَ مَا کُنَا مُعَدِّبِیُنَ حَتَّی نَبُعَثَ رَسُولُ لا گوجت بنایا ہے، اور معتزلہ کہتے ہیں: کہ وہ (عقل) الی علت جوشر علی علتوں سے بڑھ کر قطعی وقینی طور پرجس کو وہ اچھا جانے واجب اور جس کو وہ براجانے حرام کرنے والی ہے، کیونکہ علی شرعیہ علامات ہیں جو بالذات موجب نہیں ویں اور علی معلل شرعیہ علامات ہیں جو بالذات

لہذاوہ دلیل شرق کے ذریعہ اس چیز کو ثابت نہیں کرتے جس کاعقل ادارک نہ کر سکتی ہو مثلاً اللہ تعالیٰ کی روئیت، عذاب قبر، میزان، پل صراط اور آخرت کے عمومی احوالی، اور انہوں نے اس بارے میں ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ سے استدلال کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا: (اِنّی اَدَاکَ وَ قَوْهُ مُکَ فِی صَلَالٍ مُّینُنٌ) (میں ویکتا ہوں کئم اور تہہاری قوم کھلی گراہی میں مبتلا ہے) اور یہ قول وہ سے پہلے عقل کے ذریعہ تھا اس لئے آپ نے ''اراک'' (میں دیکھ رہا ہوں) فر مایا: ''اوی الیٰ ' (میری طرف وی کی گئی ہے) نہیں فر مایا: اور وہ کہتے ہیں: صاحب عقل کے لئے طلب سے رکنے اور ایمان کے ترک کرنے میں کوئی عذر نہیں ہے، اور عاقل بچھا پی عقل کی وجہ سے ایمان کا مملقت ہے آگر چہاس کو دلیل سمعی نہ پنچی ہو، اور جس کو وہ سے کہ معالم میں تو وہ معذور ہے یہاں تک کہ اسکے خلاف جست قائم ہوجائے، اور امام اعظم ابو حذیفہ رحمہ اللہ تعالی اور شیخ ابو منصور رحمہ اللہ تعالی اور شیخ ابومنصور رحمہ اللہ تعالی سے بھی بھی معنول ہے۔ اللہ تعالی اور شیخ ابومنصور رحمہ اللہ تعالی اور شیخ ابومنصور رحمہ اللہ تعالی اور شیخ ابومنصور رحمہ اللہ تعالی اور شیخ ابین متول ہے۔

اورالیی صورت میں ہارے اور معتزلہ کے درمیان سوائے طریق تخ نے کے اور کوئی فرق نہ ہوگا، وہ یہ کہ عقل انکے نزدیک موجب ہے اور ہمارے یاس معرف ہے (یعنی موجب تو شرع ہی ہے اور عقل احکام کے معرفت کا ذریعہ ہے ) (قمرالا قمار)

گرش ابغض مرکز این او منصوراورا ما م اعظم ابوصنیفه رخمهما الله تعالی کاشیح قول و فد هب وه به جسکومصنف نے اپنے اس قول سے ذکر فر مایا ہے: جس شخص کودعوت نہ پنجی ہواسکے بارے میں ہم ہے کہتے ہیں کہ وہ محض عقل کی بناء پر مکلف نہیں ہے لہذا اگر وہ ایمان کا اعتقاد نہ رکھے اور نہ ہی گفر کا ، تو وہ معذور ہوگا۔ کیونکہ وہ اتناع صبح بھی نہیں پایا کہ جسمیں وہ خور وفکر اور استدلال کر سکے اور جب تجربہ کے در بعیہ الله تعالی اسکی مد در کرمائے اور نمائی کے حصول کی اسکومہلت دے، تب وہ معذور نہیں رہے گا، اگر چہ اسکودعوت نہ پنجی ہو۔ اس لئے کہ مہلت دینا اورغور و تامل کی مدت کا پانا ظاہری نشانیوں میں غور وفکر کے اسکومہلت کی مدت پرکوئی قابل اعتباد دلیل نہیں ہے اس لئے کہ وہ محتف اشخاص ذریعہد کی نیند سے بیدار کرنے میں دعوت کے قائم مقام ہے، اور مہلت کی مدت پرکوئی قابل اعتباد دلیل نہیں پاتے ، لہذا اسکی تعیین الله تعالی کے دور نہیں پاتے ، لہذا اسکی تعیین الله تعالی کے دور کے امترا کی مرتد کی مہلت کا لخاظ کرتے ہوئے اسکی مدت 3 دن مانی گئی ہوتو وہ معذور ہوگا کیونکہ ان کے پاس اعتبار دلیل نقلی کا ہے اور وہ معنوں کے پاس اعتبار دلیل نقلی کا ہے اور وہ معذور ہوگا کیونکہ ان کے پاس اعتبار دلیل نقلی کا ہے اور وہ نیا پر انگر کوئی اس چیشے شخص کوئی کر دے تو وہ ضامن ہوگا کے ونکہ اسکا کفر معاف ہے۔

اور ہمارے نزدیک وہ ضامی نہیں ہے اگر چہ کہ دعوت سے قبل اسکو آل کرنا حرام ہے۔ اورائکے پاس عقل مند بچے کا ایمان درست نہیں ہے اور ہمارے پاس درست ہے اگر چہ کہ وہ اسکام کلف نہیں ہے کیونکہ وجوب خطاب سے ثابت ہوتا ہے اور بیو وجوب اس سے ساقط ہے۔ اس لئے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ ملم نے فرمایا: رفع المقلم عن ثلاث عن المصبی حتی یحتلم وعن المعجنون حتی یفیق وعن النائم حتی یستیقظ (تین اشخاص مرفوع القلم ہیں بچریم النے کہ وہ بالغ ہوجائے ، دیوانہ یہائنگ کہ وہ افاقہ پاجائے ، اورسونے والا یہاں تک کہ وہ بیدار ہوجائے۔

448/6453 سیرنا ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: اس میں شک نہیں کہ آ دمی نمازی ، روزہ دار، زکوۃ دینے والا، جج وعمرہ کرنے والا ہوتا ہے، یہاں تک کہ آپ نے بھلائی کی تمام قسموں کوذکر فر مایا، کین روز قیامت اس کواسکی عقل کے بقدر بدلہ دیا جائے گا۔ (بیہ قی: شعب الایمان)۔

علی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وارضی اللہ تعالی عنہ سے روابیت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلی کے مانند 3 نہیں ہے۔ (بیہ فق: شعب الا بمان)۔ طرح کوئی پر ہیزگاری ہے نہیں ہے اور کوئی حسب خوش خلق کے مانند 3 نہیں ہے۔ (بیہ فق: شعب الا بمان)۔ کی خدمت میں عرض کیا: مجھے نصیحت فرمایئے تو آپ نے فرمایا: کام کو تدبیر 4 سے اختیار کرو، پس اگرتم اس کی خدمت میں عرض کیا: مجھے نصیحت فرمایئے تو آپ نے فرمایا: کام کو تدبیر 4 سے اختیار کرو، پس اگرتم اس کے انجام میں بھلائی دیکھوتو اسکو پورا کرو، اورا گرتم ہیں گراہی کا اندیشہ ہوتو رک جاؤ۔ (شرح السنہ)۔

451/6456 کے سیرناابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فی اللہ علیہ وسلم نے ابوالہیثم بن تیہان سے فرمایا: کیا تمہارا کوئی خادم ہے؟ انہوں نے کہا: نہیں تو آپ نے فرمایا: جب ہمارے یاس کوئی قیدی آئے تو تم ہمارے یاس آؤ، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت

<sup>1 ﴾</sup> قوله: لا عقل كالتدبير (كوئى عقل تدبير كے ماننز ہيں ہے) تواسيم عنى يہ بين كه كوئى عقل تدبير والى عقل كى طرح نہيں يعنى اس عقل كے مانند جسكے ساتھ تدبير ہو، اور وہ وہ ہے جو معالم كے آخر اور انجام پر نظر ركھتى ہے اور آخرت ميں قابل تعريف اور قابل مذمت چيز ول ميں تميز كرتى ہے۔ (مرقات)

<sup>3 ﴾</sup> قوله: لا حسب كحسن المحلق (كوئى حسب خوش خلقى كى طرح نہيں ہے) يعنى مخلوق كے ساتھ حسن خلق جيسى كوئى كسبى شرافت نہيں ہے۔ يہلى چيز يعنى حسب عام ہے اور دوسرى چيز يعنى حسن خلق خاص ہے۔

<sup>4</sup> قوك، خند الامر بالتدبير (كام كوتدبير ساختياركرو) لينى اسكانجام مين سوج بچاركر كاورا سكے فائدوں اور نقصانات ك بارے ميں غور وَكُركر كے اوراس معاملے كے انجام پر نظر ڈال كرا ختياركرو۔ (مرقات)

میں دوقیدی لائے گئے تو ابوالہ پٹم آپ کی خدمت میں آئے ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ان میں سے کسی کو پیند کرلو، تو انہوں نے کہا: ائے اللہ کے نبی آپ ہی میرے لئے پیند فر مائیں ، پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امین ہے اسکو لے لو! کیونکہ میں نے اسکونماز پڑھتے دیکھا اور اسکے ساتھ نیک برتاؤ کی میری وصیت قبول کرو۔ (تر فدی)۔

452/6457 ﴿ سِيدِناجابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنه نبى كريم صلى الله عليه وسلم سے روایت كرتے ہیں كه آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: جب كوئی شخص كوئی بات كہے پھر مليك جائے تووہ امانت ہے۔ (تر مذى ، ابوداؤد)۔

453/6458 ہانہی سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجالس امانت ہیں، سوائے تین مجلسوں کے: (1) ناحق خون کرنے سے متعلق (2) زناکاری سے متعلق (3) ناحق کسی کے مال کوچھین لینے سے متعلق ۔ (ابوداؤد)۔

بَابُ الْحَذرِ وَالتَّأْنِي فِي الْأُمُورِ خُمَّ مُوا



### بسم الله الوحماد الوحيم 19/222 بَابُ الرِّفُقِ وَ الْحَيَاءِ وَحُسُنِ الْخَلُقِ نرمی، حیاء اورا چھا خلاق کا بیان

454/6459 کے ارشاد فرمایا: بیشک اللہ تعالیٰ مہربان ہے 1 نرمی کو پیند فرما تا ہے اور نرمی پرالیسی چیز عطا کرتا ہے جوتختی پرعطانہیں کرتا اور ایسی چیز عوا سکے سواپر عطانہیں کرتا۔ (مسلم)۔
ہے جوتختی پرعطانہیں کرتا اور ایسی چیز جو اسکے سواپر عطانہ یں کرتا۔ (مسلم)۔
ماکٹ مرضی اللہ عنصا سے فرمایا: تم نرمی کولازم کرلو بختی اور بداخلاقی سے بچو، نرمی نہیں ہوتی کسی چیز میں مگر اس کوزیت دیتی ہے اور بہتی دار کردیتی ہے۔ (مسلم)۔
ماک کوزیت دیتی ہے اور بیسی چیز سے نہیں نکال کی جاتی مگر اس کوعیب دار کردیتی ہے۔ (مسلم)۔

1 ﴾ قوله: ان الله دفیق (بیشک الله تعالی مهربان ہے) یعنی اپنے بندوں پر لطف وکرم کرنے والا ہان کے ساتھ آسانی و سہولت چاہتا ہے اوران کوان کی وسعت کے مطابق مکلف بنا تا ہے اوران پر ایسا بو جو نہیں ڈالتا جس کی انکوطافت نہیں ہے اور بندوں کی نرمی کو پسند فرما تا ہے تا کہ آپس میں نرمی کا برتا وکریں اور طلب رزق وغیرہ جیسی اپنی ضرور توں میں رفق ومهربانی کا معاملہ کریں اور تحق نہ برتیں پھر طلب رزق اور حصول مطالب میں رفق کو استعال کرنے کی طرف اشارہ فر مایا اور اپنے اس قول کے ذریعہ ترغیب دی کہ، رفق ونری پروہ چیزیں دی جاتی ہیں جو شدت و تی پڑہیں دی جاتیں اور اس کو حصول مطلب پر زیادہ ممدومد دگار اور مقصد کو پانے کیلئے سب سے زیادہ کا میاب راستہ ہونے کی وجہ سے اس پر ترجیح دی پھر اس کو عام فر مادیا اور اپنے اس قول کے ذریعہ دوسرے اسباب پر اس کے مطلق رائے ہونے کی طرف اشارہ فر مایا: حوال کے دریعہ دوسرے اسباب پر اس کے مطلق رائے ہونے کی طرف اشارہ فر مایا: حوال کے دریعہ دوسرے اسباب پر جونہیں دیا جاتا ہے اور بیکھ مشدت و تی کے ساتھ ختی نہیں ہے۔ ان کلام کی قوضیح کا مفہوم یہی ہے۔ ( لمعات )۔

اورصاحب مرقات نے کہا ہے علامہ قاضی عیاض رحمتہ اللہ علیہ نے کہا: ظاہرتو یہ ہے کہ کلمہ رفیق کا اطلاق اللہ تعالی پر بطور نام کے جائز نہیں ہے، کیونکہ بیم متواتر منقول نہیں ہے اور نہ بیاسمیت کے اراد ہے ہے استعال کیا گیا ہے بعد کے آنے والے حکم کیلئے اس سے بطور تمہید خبر دی گئی ہے گویا آپ نے بیار شاد فر مایا وہی اپنے بندوں پران کے معاملات میں نرمی کرتا ہے اور انکورفق ونرمی پروہ عطافر ما تا ہے جواس کے علاوہ پر عطافریں ہے اور رفیق کا بھی نہیں ہے تو دعاء جواس کے علاوہ پر عطافریں ہے اور رفیق کا بھی نہیں ہے تو دعاء میں یا طبیب اور یارفیق کہنا جائز نہیں ہے، اھے۔ صاحب خازن اور صاحب مدارک نے کہا: اور اللہ تعالیٰ کے اساء مبارکہ تو قینی ہیں نہ کہ مصلاحی اور ثیریں کے جواس قول کی صحت و مضبوطی کے دلائل سے ہے یہ ہے کہ یا جو اد کہنا جائز ہے لیکن یا سیحی کہنا جائز نہیں ہے۔ اس طرح یا حکیم کہنا جائز ہیں یا طبیب کہنا جائز نہیں ہے۔ اس طرح یا حکیم کہنا جائز ہے لیکن یا طبیب کہنا جائز نہیں ہے۔

457/6462 کے سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنھا سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس شخص کو اسکی نرمی کا حصہ دیا گیا تو اسکو اسکی دنیا و آخرت کی بھلائی کا حصہ دیا گیا۔ اور جوشخص اپنے نرمی کے حصہ سے محروم ہوگیا وہ اپنے دنیا اور آخرت کی بھلائی کے حصہ سے محروم ہوگیا۔ (شرح النہ)۔

458/6463 ہے۔ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ کسی گھر والوں کے ساتھ نرمی کرنے کا ارادہ نہیں کرتا مگر ان کو فقع دیتا ہے اور ان کواس سے محروم نہیں کرتا مگر ان کو ضرر دیتا ہے۔ (بیہی ق: شعب الایمان)۔

459/6464 ہسیدنا عمران بن حصین رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللّٰه صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: حیا نہیں 1 لاتی مگر خیر کو۔

460/6465 ﴾ ایک روایت میں ہے، حیاء ساری کی ساری خیر ہے (متفق علیہ )۔ 461/6466 ﴾ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

1 ﴾ قوله: الحيا لاياتي الابغيد الخ (حيائبين لاتي مَّرخيرُو) علامه طِبي رحمة الله عليه نے کہا: بعض حضرات پراس حديث کافہم مشکل ودشوار ہوتا ہے اس طرح سے کہ حیاء بعض حقوق میں خلل ڈالتی ہے اور بعض میں جیسے بھلائی کاحکم دینا، برائی سے روکنا اور علم کے بارے میں سؤال کرناان سے روکتی ہے۔

اس کا جواب میہ ہے کہ مذکورہ معنی جس کا درحقیقت حیاء سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ وہ عاجزی اور بزدلی ہے جس کا باعتبار لغت حیاء، نام دیا جا تا ہے، کین شریعت میں حیاء کی حقیقت وہ ایک باطنی صفت ہے جوشر عاً بری چیز چھوڑ نے پر اس کو ابھارتی ہے، انھیٰ ۔ اور درست بات یہ ہوئئتی ہے کہ حیاء کے معنی شرعاً یا طبعاً کسی بری چیز کے ارتکاب سے نفس کا رک جانا ہے کیکن شریعت میں پندیدہ قابل ستائش حیاء ایسی شرعی فتیج چیز میں ہے جو حرام ہویا مکر وہ ہویا خلاف اولی ہو بہتر جواب وہ ہے جو بعض حاشیوں میں فدکور ہے کہ یہ قاعدہ کا لیہ المحیاء خیر کله (حیاتمام ترخیر ہے) مخصوص ہے اس بات سے کہ وہ تن کی رضا کے موافق ہوتو تم غور کر و( لمعات )۔

انصار میں کے ایک شخص کے پاس سے گذر ہے اور وہ اپنے بھائی کو حیاء کے بارے میں نصیحت کررہے تصےتورسول اللّٰصلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فر مایا: اسے چھوڑ و، کیونکہ حیاءایمان سے ہے۔ (متفق علیہ )۔ 462/6467 ﴾ سيدنا ابو ہريرہ رضي الله تعالى عنه سے روايت ہے انہوں نے کہا حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: حیاء ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں (لے جانے والاہے)اور بدگوئی سخت دلی ہےاوروہ دوزخ میں (لے جانی والی چیز)ہے۔(احمر، ترندی)۔ 463/6468 سیدناابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے نبی اکر م صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حیاءاورا بمان دونوں ایک ساتھ ملادیئے 1 گئے ہیں، پس جب ان دونوں میں

464/6469 ﴾ اورحضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما كى روايت ميس ہے جب ان دونوں میں سے کوئی بھی چھین لیاجائے تو دوسرااس کے بیچھے چلے جاتا ہے۔ (بیہقی: شعب الایمان)۔ 464/6470 كسيدنازيد بن طلحه رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے انہوں نے كہارسول الله صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: یقیناً ہر دین کی ایک اخلاقی خو بی 2 ہے اور اسلام کے اخلاق حیاء ہے امام مالک نے اسکومرسل روایت کیا ہے۔ (ابن ماجبہ بیہ قی: شعب الایمان)۔

ہے کوئی ایک اٹھالیا جاتا تو دوسرابھی اٹھالیا جاتا ہے۔

466/6471 كى سىرنا ابومسعود رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے انہوں نے کہار سول الله صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: سابقہ نبوت 3 کے کلام میں سے جسکولوگوں نے پایاان میں سے 1 ﴾ قوله: قرنا (دونوںایک ساتھ ملادئے گئے)صیغہ تثنیہ ماضی مجہول ہے یعنی وہ دونوں ملادیئے گئے۔(مرقات)

<sup>2 ﴾</sup> قوله: ان لكل دين خلقا (يقيناً ہردين كي ايك اخلاقي خولي ہے) اس كے معنى يہ ہيں كهتمام الل اديان برحياء كے علاوہ اخلاق کی کوئی نہ کوئی صفت غالب رہی ہے اور ہمارے دین والوں پر حیاء کا غلبہ ہے ، کیونکہ وہ شریفا نہ اخلاق کو کممل کرنے والی ہے اور حضور اکرم صلی اللّٰدعليه وآله وسلم انکومکمل کرنے کیلئے ہی مبعوث ہوئے ہیں۔(مرقات)

<sup>3 ﴾</sup> قبوله: مهما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى (سابقة نبوت ككلام مين بيجسكولوگون نے پايا ہے اس مين سے .....) ناس رفع کے ساتھ ہےاور''مین'' تبعیضیہ ہےاس کے معنی ہد ہیں کہ سابقہ انبیاء مرسلین کے منجملہ اخبار کے ہےاوراسکی نسبت انکی طرف یہ ہتلانے کے لئے ہے کہ یہ بات وحی کے نتائج میں سے ہے۔ (مرقات)

#### یہ ہے کہ جب تو شرم نہیں کرتا تو جو چاہے 1 کر۔ (بخاری)۔

467/6472 سیرنا نواس بن سمعان رضی الله تعالی عند سے روایت ہے انہوں نے کہا: میں نے رسول الله علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں دریافت کیا، تو آپ نے فر مایا: نیکی تواجھے اخلاق ہے ہیں اور گناہ وہ ہے جو تیرے سینے 3 میں کھکے اور تویہ ناپیند کرے کہ لوگ اس سے واقف ہوں۔ (مسلم)۔

1 ﴾ قوله: فاصنع ما شِنْتَ (توجوچا ہے کر) لینی نامناسب کا موں سے روکنے والی صرف حیاء ہے اگر وہ نہ ہوتو ہر نامناسب چیز سرز دہوتی ہے۔ پس صیغہ ءامر خبر کے معنی میں ہے یا امر سرزنش کیلئے ہے، شاعر نے کہا: جب جھے کو را توں کے انجام کار کا خوف نہ ہو۔ اور تو حیاء نہیں کرتا توجوچا ہے کر بخدا زندگی اور دنیا میں کوئی خیز نہیں جب حیاء کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے امر کا صیغہ اباحت کیلئے ہونا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مختار ہے، یعنی جب تو کوئی چیز کرنا چا ہے تو اگر وہ اس طرح سے ہو کہ تو اس کے کرنے میں اللہ اور لوگوں سے حیا نہیں کرتا ہے تو اسکو انجام دے ورنہ نہیں۔ کہ جب تو کسی کام کوکرنے سے دماء نہ کرنے جو از کی دلیل ہے۔ (مرقات)

2) قوله: البورُ مُسُنُ الْحُلُق (نیکی تواجھا خلاق بین) اچھا خلاق کی تفییر تکلیف کو برداشت کرنے ، عصد نہ کرنے ، کشادہ روئی سے پیش آنے اور شیریں کلامی سے کی گئی ہے۔ اور بیتمام الفاظم معنی میں ایک دوسرے کر بیب بین اور بعض محققین نے کہا: بہترین اخلاق مخلوق کے ساتھ صن معاشرت اور ممیل جول سے عبارت بین ، اسطرح سے کہ بیم علوم ہو کہ وہ تقدیمی قید و بند میں بین اور بید کا نکی فطرت واخلاق ، رزق اور موت سب نقدیر سے بیں لیس آدمی اپنی استطاعت کے مطابق ان سے حسن سلوک کرتا ہے تو وہ اس سے امن میں رہتے ہیں اور اس سے بالا اختیار محبت و مودت رکھتے ہیں۔ اب رہا خالق کے ساتھ تو وہ اس طرح سے ہے کہ وہ تمام فرائض ونوافل کوا واکر نے میں مشغول ہوجائے اور مختلف فضیات کی چیزوں کو انجام دے ، بیجانتے ہوئے کہ جو پھواس سے ہوسے کہ وہ کہ اس معذرت کا محتاج ہوئے کہ جو پھواس سے ہوسکا وہ ناتمام ہے جس میں معذرت کا محتاج ہو اور ہر وہ چیز جوتی تعالی سے صدور میں آئے وہ کا کا وہ تمام ہو وجب شکر ہے۔

3 ﴾ قبوله: والاثیم ما حاک الخ (اور گناه وه ہے جو کھنے) یعنی تر ددہواس طرح ہے کہ اس کیلئے کوئی انشراح نہ ہواور جس کے تعلق ہونا اس کے گناہ ہونے کی وجہ سے شک اورخوف پیدا ہوجائے اوراسکو بے چین و بے قرار کردے اور جس سے وہ مطمئن نہ ہواور جس پرلوگوں کا مطلع ہونا گوارگزرے ۔ وہ اس لئے کہ نفس فطری طور پراپی خیر پرلوگوں کے مطلع ہونے کو پہند کرتا ہے پس جب اس کے بعض افعال واعمال پراطلاع کھنے نا گوارگذر ہے تو وہ ایسا کا منہیں ہے جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے ۔ یا وہ الیٰ چیز نہیں ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہواور اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جسمیں کوئی خیر و بھائی ہی نہ ہوت ہوؤہ گناہ اور شرہے ۔ نفصیلی جواب کا ماصل میہ ہے کہ کوئی کام خالی نہ ہوگا اس بات سے کہ مقل یا تواسکے بہتر ہونے یا برے ہونے کا قطعی فیصلہ کرے گیا یان دونوں کے بارے میں اسے تر دوہوگا ۔ تو پہلی چیز ہی نیکی ہے اور اس کے علاوہ جو بھی ہووہ گناہ ہے ۔ اور یہ بالے تا عدہ کا یہ تہید ہے جس کے تحت احکام عملیہ کے گئی ایسے جزئی مسائل ہیں جن کا اچھا یا برا ہونا شریعت سے نہ نیٹین طور پرمعلوم ہے اور نہ بی ظنی طور پر۔ (مرقات)

اورلمعات میں ہے آپ کے ارشاد "و الاشم ماحاک فی صدر ک" کے معنی بیہ پیدیدی وہ اس میں اثر پذیر ہواور چھوکور ددمیں ڈال دے اور تبیہ رادل مطمئن نہ ہوتو بیاس بات کی علامت ہے کہ اس میں پھونہ کچھ گناہ اور کرا ہت ضرور ہے اور حضورا کر میں گئے گئے گئے گئے اللہ نے شرح صدر فرمایا ہواوراس کے دل کو قسل کے تن میں ہے جس کیلئے اللہ نے شرح صدر فرمایا ہواوراس کے دل کو روثن ومنور کردیا ہو، علاوہ ازیں وہ اس چیز سے متعلق ہے جس کے بارے میں نہ تو شارع کا نص اور نہ علاء کا اجماع یا نصوص ایک دوسرے کے معارض اور اقوال مختلف ہوں تب وہ اس نے دل کے فتوے سے دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرے گا۔

468/6473 سیرناعبداللہ بن عمررضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے انہوں نے کہارسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ ہے جواخلاق میں سب سے زیادہ اچھا ہے۔ (بخاری)۔ صلی اللہ علیہ وہ ہے خواخلاق میں سب سے زیادہ اچھا ہے۔ (بخاری)۔ 469/6474 سیرنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: ایمان میں سب سے زیادہ کامل وہ ہیں جواخلاق میں سب سے زیادہ ایک وہ ہیں۔ (ابوداؤد، داری)۔

( 4 178 **)** 

ر منق الله الله عليه و المراه الله عبد الله بن عمر ورضى الله تعالى عنها سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا بتم میں بہترین لوگ وہ ہیں جوتم میں اخلاق میں اجھے ہیں۔ (متفق علیه)۔

471/6476 سیدنا ابو ہر ریہ ورضی الله تعالی عنه سے روایت ہے انہوں نے کہارسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا: کیا میں تم کوتم میں کے اجھے لوگ نه بتا وَں؟ انہوں نے عرض کیا: ہاں بتا ہے ، تو آپ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: تم میں کے اجھے لوگ وہ ہیں جن کی عمریں کمی ہوں اور اخلاق میں تم میں سب سے اجھے ہوں۔ (احمد)۔

472/6477 فیبلد مزینہ کے ایک صاحب سے روایت ہے انہوں نے کہا: صحابہ نے عرض کیا: یارسول اللہ! ان میں بہترین چیز کوئی ہے جوانسان کوعطاء کی گئی ہیں، تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اجھے اخلاق ۔ (بیہق: شعب الایمان)۔

اورشرح السنه میں سیدنااسامہ بن شریک سے روایت ہے۔

473/6478 گسیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے وہ فر ماتی ہیں کہ میں رسول اللہ علیہ وہ فر ماتی ہیں کہ میں اللہ علیہ وسلم سے بیفر ماتے ہوئے سنی کہ مومن اپنے اچھے اخلاق سے رات میں قیام کرنے والے اور دن میں روزہ رکھنے والے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ (ابوداؤد)۔

صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے سے فرمایا : تم جہاں بھی رہواللہ سے ڈرو! اور برائی سرزدہ وجانے کے ساتھ ہی مسلی اللہ علیہ وسلم نے جھے سے فرمایا : تم جہاں بھی رہواللہ سے ڈرو! اور برائی سرزدہ وجانے کے ساتھ ہی نیکی کرو! تو وہ نیکی اس برائی کومٹاد بگی اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ (احمد، ترفدی، داری)۔

نیکی کرو! تو وہ نیکی اس برائی کومٹاد بگی اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ (احمد، ترفدی، داری)۔

475/6480

جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے کی جس وقت کہ میں گھوڑے پر سوار ہونے کیلئے اپنا یاؤں رکاب جورسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے معاز! اپنے اخلاق لوگوں سے اچھے رکھو۔ (مالک)۔

میں رکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے معاز! اپنے اخلاق لوگوں سے اچھے رکھو۔ (مالک)۔

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے بھیجا گیا ہے تا کہ میں اچھے اخلاق کو کمل کروں۔ (مؤطا)۔ اور امام احمد نے اس کوسید نا ابو ہریرہ وضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔

477/6482 ہسیدنا جعفر بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا:
رسول الله سلی الله علیہ وسلم جب آئینہ دیکھتے تو فرماتے: المحد مد لله المذی حسن خلقی
و خلقی و ذان منہ ماشان غیری 1 (تمام تعریف الله کیلئے ہے، جس نے میری صورت و
سیرت کو حسین بنایا اور میری اس شی کو زینت دی جسے دوسرول کیلئے عیب دار بنایا)۔ (بیہق نے
شعب الایمان میں مرسلاروایت کیا ہے)۔

 478/6483 ہسیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاسے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے: اے اللہ جبیبا تونے میری صورت کواچھا بنایا ہے میری سیرت بھی اچھی کردے۔(احمہ)۔

479/6484 کے سیرنا ابوالدرداءرضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا: بیشک سب سے بھاری چیز جو قیامت کے دن مومن کے میزان میں رکھی جائیگی اجھے اخلاق ہیں اور اللہ بداخلاق، بدزبان کونا پسند کرتا ہے۔ (ترمذی)۔

اورامام ترمذی نے کہا: بیرحدیث حسن صحیح ہے،اورامام ابوداؤر نے فصل اول کی ( یعنی صرف خلق حسن تک )روایت کیا ہے۔

480/6485 ﴿ سیدنا حارثہ بن وصب رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللّٰه علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: جنت میں سخت دل اور بد کلامی کرنے والا شخص داخل نہیں ہوگا۔ آپ نے فر مایا: " جَوَّ اظُ " سخت دل آ دمی ہے۔ (ابوداؤد، بیہی : شعب الایمان)۔

اورصاحب جامع اصول نے اس میں سیدنا حارثہ سے روایت کی ہے، اور شرح السنہ میں ان ہی سے مروی ہے اور شرح السنہ میں ان ہی سے مروی ہے اور اِن کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے فر مایا: سخت دل سخت زبان آ دمی جنت میں داخل نہیں ہوگا اور جعظری کے معنی سخت دل سخت زبان لفظ کے ہیں۔ اور مصابیح کے شخوں میں سیدنا عکر مہ بن وهب سے مروی ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں آپ نے فر مایا: '' جَو قُحْص ہے جو جمع کرے اور خرج نہ کرے اور جَعُظری سے معنی سخت دل سخت زبان کے ہیں۔

481/6486 کے سیدناعبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا: رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا میں تہمیں وہ مخص نہ بتاؤں جودوزخ پر حرام ہے اور دوزخ اس پر حرام ہے۔ ہرزم مزاج ، زم زبان ، قریب رہنے والا اور درگزر کرنے والا۔ (احمد ، ترندی)۔ 482/6487 سیدنا کمحول رضی الله عند سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مسلمان نرم مزاح ، نرم زبان ہوتے ہیں جیساناک میں نکیل والا اونٹ ہوتا ہے 1 اگر اس کو تھیے کرلے جایا جائے تو فر ما نبر دار رہتا ہے اور اگر اسکوکسی چٹان پر بٹھایا جائے تو بیٹھ جاتا ہے۔ اسکی روایت امام تر مذی نے مرسلاکی ہے اور امام بیہ قی نے ابن عمر سے متصل اور مرفوع روایت کی ہے۔ مرسلاکی ہے اور امام بیہ قی نے ابن عمر سے متصل اور مرفوع روایت کی ہے۔ 483/6488 سیدنا ابو ہریرہ رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم

نے فرمایا: مومن سیدهاسادها کرم والا ہوتاہے، اور فاجردھوکہ بازاور کمینہ ہوتاہے۔ (احمد، ترمذی، ابوداؤد)

484/6489 کے سیدنا سہل بن معاذرضی اللہ تعالیٰ عندا پنے والد سے روایت کرتے ہیں

کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جوآ دمی غصہ کو پی جائے جبکہ وہ اس کو نافذ کرنے پر
قدرت رکھتا ہوتو اللہ تعالیٰ اسکوتمام مخلوقات کے سامنے قیامت کے دن اسکو بلائیگا یہاں تک کہ اسکو

قدرت رکھتا ہوتواللہ تعالیٰ اسکوتمام مخلوقات کےسامنے قیامت کے دن اسکو بلائیگا یہاں تک کہاسکو اختیار دیگا کہ حوروں میں سے جس کو چاہے لے لے۔(تر مذی،ابوداؤد)۔ مقام میں میں میں سے جس کو ہے ہے۔ اس میں میں میں اسٹور میں انہوں کا میں اسٹور کیا ہے۔

عدوایت میں (بیاضافہ ہے) سوید بن وهب سے روایت میں (بیاضافہ ہے) سوید بن وهب سے روایت ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے فرزندوں میں سے سی سے روایت کرتے ہیں وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاوفر مایا:اللہ تعالی اس کے دل کوامن اور ایمان سے بھردےگا۔

بسیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تعجب کر رہے تھے اور ابو بکر (رضی اللہ عنہ ) کو برا کہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تعجب کر رہے تھے اور مسکراتے جاتے تھے، پس جب وہ زیادہ برابو لنے لگا تو آپ نے اس کی ایک بات کا جواب دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عاراض ہو گئے اور اٹھ گئے تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کئے: یا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو مجھے برا بول رہا تھا اور آپ تشریف فرما تھے، پس جب میں اس کو اس کی ایک بات کا جواب دیا تو آپ ناراض ہو گئے اور اٹھ گئے،

1 ﴾ قوله: الحمؤ منون هينون لينون الخ (مسلمان نرم مزاح ، نرم زبان ہوتے ہيں) شرح النة بين اس حديث شريف كے مخى بي ہے كہ مؤمن احكامات وممنوعات بين شارع كا انتهائى فرما نبر دار ہوتا ہے۔ اور آپ كے اس قول ''ان انسخ على صخو قاستناخ ''(اگر اس كوكسى چٹان پر بٹھا يا جائے تو بيٹھ جاتا ہے) بين مشقتوں كو برداشت كرنے كى كثرت بتلانا ہے۔ اس لئے كہ چٹان پر اونٹ بٹھانا اس كو مشقت ميں ڈالتا ہے۔ (مرقات)۔ تو آپ نے فرمایا: تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا وہ اس کو جواب دے رہا تھا پس جبتم نے اس کو جواب دیے واب دیا تو شیطان نیج میں آگیا پھر آپ نے فرمایا: ائے ابوبکر تین با تیں وہ ساری کی ساری حق ہیں (1) نہیں ہے کوئی بندہ جس پر کوئی ظلم کیا جائے اور وہ اللہ کے لئے در گزر کر دے مگر اس کی وجہ سے اللہ اس کی عزت بڑھا تا ہے (2) اور نہیں ہے کوئی آ دمی جو دا دو دہش کا دروازہ کھولتا صلہ رحمی کرنا جا ہتا ہے مگر اللہ تعالی اس کی وجہ سے اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے (3) اور نہیں ہے کوئی آ دمی جو مان عیں اضافہ کرتا ہے مگر اللہ تعالی اس کی وجہ سے اس میں اضافہ کرنا چا ہتا ہے مگر اللہ تعالی اس کی وجہ سے اس میں اور کمی کردیتا ہے۔ (احمہ)

487/6492 سیدناابن عمرضی الله تعالی عنهما، نبی اکرم سلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے بیں آپ سلی الله علیه وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جوآ دمی لوگوں سے میل جول رکھتا ہے اور انکی تکلیف پر صبر کرتا ہے تو وہ فضیلت والا ہے اس آ دمی کے مقابلہ میں جوان سے میل جول نہیں رکھتا اور ان کی تکلیف پر صبر نہیں کرتا۔ (ترفدی، ابن ماجہ)

#### بَابُ الرِّفُقِ وَٱلحَيَاءِ وَحُسُنِ الْخَلُقِ خَمْ مُوا ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ ا

1 ﴾ قبوله: المذی یخالط الناس النج (جوآ دی لوگوں ہے میل جول رکھتا ہے) اس میں ان حضرات کی دلیل ہے جوگوششنی پرمیل جول کو جھے کے قائل ہیں۔اوراس میں ایک مشہورا ختلاف ہے۔امام شافعی اورا کثر علاء کا فدجب یہ ہے کہ میل جول افضل ہے۔ کیونکہ اس میں فوائد کا حصول ، اور شعائر اسلام میں حاضر ہونا، مسلمانوں کی جماعت کو زیادہ کرنا، ان کے لئے خبر رسانی کرنا، نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کا تعاون اور قتاح کی فریادر ہی ہوا کرتی ہے۔اوراگروہ صاحب ملم یاز حد والا ہوتو اس کے میل جول کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے۔ اوراکش تابعین میل جول کے مشحب ہونے کے قائل ہیں۔اسی طرف حضرت سعید بن میں ہیں،اما شعمی ، ابن الی لیلی ، ہشام بن عروہ ، ابن الی لیلی ، ابن الی لیلی ، ہشام بن عروہ ، ابن الیلی بن عبد اللہ ، ب

اوربعض جماعتوں کا فدہب بیہ ہے کہ گوشتینی افضل ہے۔اورکر مانی رحمتہ اللہ علیہ نے شرح بخاری میں کہا ہے: ہمارے زمانے میں قول مختار ہیہ ہے کہ گوشتینی افضل ہے۔اورکر مانی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا: قول مختار ہیہ ہے کہ گناہوں سے مخفلوں کے شاذ و نادر ہی خالی ہونے کی وجہ سے گوشتینی افضل ہے۔علامہ بدرالدین عینی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا: انہوں نے (کرمانی نے) جو کہا میں اس میں انکی موافقت کرتا ہوں کیونکہ اس زمانے میں لوگوں کے ساتھ میل جول صرف برائیوں ہی کو لاتا ہے۔ جمہور نے گوشتین رہنے پرمحمول ہیں یا وہ اس شخص جمہور نے گوشتین رہنے پرمحمول ہیں یا وہ اس شخص کے بارے میں ہیں جس سے لوگ محفوظ ندر ہیں اور جوان پر صبر وتحل سے کا منہیں لیتا ہو یا اس جیسی کوئی خاص وجہ ہو۔اور انبیاء کرام علیہم السلام اور جمہور صحابہ تابعین ،علاء وصوفیا میں جول رکھا کرتے تھے، چنانچہ وہ جمعہ ، جماعت اور جناز وں میں عرک میانہ مریضوں کی عیادت کر نا اور ذکر کے حلقوں میں شرکت کرنا وغیرہ وہ کے ایک کہتے ،شرح احیاء )۔

### بسم الله الرحماد الرحيم 20/223 بَابُ الْغَضَبِ وَالْكِبْرِ غصهاورتكبركابان

ارا گاللہ بزرگ وبرتر کا فرمان ہے: الَّدِیُن یُنُفِقُونَ فِی السَّرَّآءِ وَالحَسَرَّآءِ وَالحَسَرَّآءِ وَالْحَسَرَّآءِ وَالْحَسِنِیْنَ جَوْتُوشَ حَالَی اور عَلَی میں وَاللّٰهُ یُحِبُّ الْمُحُسِنِیْنَ جَوْتُوشَ حَالَی اور عَلَی میں (اپنامال اللّٰدی راہ میں) خرج کرتے ہیں اور فصہ کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں ، اور لوگوں کے تصور معاف کرتے ہیں ، اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والوں کو اللہ دوست رکھتا ہے۔ (3- آل عمران، آیت: 34)۔ ہیں ، اور لوگوں نے کہا: رسول الله کی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے انہوں نے کہا: رسول الله کے دوایت ہے انہوں نے کہا: رسول الله

488/6493 ہے۔ اہن عمر رحی القد تعالی تھماسے روایت ہے امہوں نے لہا: رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کوئی بندہ ایسا کوئی گھونٹ نہیں پیا جواللہ بزرگ و برتر کے پاس غصہ کے اس گھونٹ سے بڑھ کرزیادہ فضیلت والاجسکووہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہوئے پی جاتا ہے۔ (احمہ)۔

489/6494 کے بہا: رسول اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا: اے میرے صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا: اے میرے پروردگار! تیرے بندول میں تیرے پاس زیادہ عزت والاکون ہے: تواس نے فر مایا: وہ آدمی جسکو قدرت حاصل ہوجائے تو معاف کردے۔ (بیہتی: شعب الایمان)

490/6495 انہی سے روایت ہے انہوں نے کہا: رسول الله علیہ وسلم نے فرمایا: چھاڑ دینے سے پہلوان ہیں ہوتا، پہلوان تو وہ ہے جوغصہ کے وقت اپنے نفس پر قابور کھے۔ (متفق علیہ) کھھاڑ دینے سے پہلوان ہیں ہوتا، پہلوان تو وہ ہے جوغصہ کے وقت اپنے نفس پر قابور کھے۔ (متفق علیہ) کے 491/6496 سیدنا عبداللہ بن عباس رضی الله تعالیٰ عنہما سے روایت ہے الله تعالیٰ کے

ارشاداِدُفَعُ بِالَّتِی هِی اَحُسَنُ (41جم السجدة -34) کی تفییر سے متعلق ہتم ایسے طریقہ سے دفع کروجو بہت اچھا ہو، فرمایا: غصہ کے وقت صبر کرنا اور براسلوک کرنے کے وقت معاف کردینا اور جب وہ ایسا کریں گے 1 ہو اللہ تعالی ان کی حفاظت کریگا اور ان کے لئے ان کا دشمن (اسطرح) جھک جائےگا کہ گویا وہ گہرا اور قریبی دوست ہے۔ (امام بخاری نے تعلیقاً اسکی روایت کی ہے)۔

ملاعلی قاری رحمة الله علیہ نے کہا: امام بخاری جس حدیث کی تعلیق صیغہ ، مجہول سے کریں وہ ضعیف ہےاور جس کووہ معروف کے صیغہ سے بیان کریں وہ سے حدیث ہے۔

492/6497 سیدنا انس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم فی مایا: جوآ دمی اپنی زبان کی حفاظت کرے، الله تعالی اسکے عیب کو چھپا دیتے ہیں اور جوآ دمی اپنے غصہ کو روک لیا، اور جوآ دمی الله کی جناب میں عذر روک لیا، اور جوآ دمی الله کی جناب میں عذر پیش کریگا اور اپنے قصور کا اعتراف کریگا الله تعالی اس کے عذر کو قبول کرلےگا۔ (بیہی شعب الایمان)۔

493/6498 پسیدنا بہر بن حکیم اپنے والد سے وہ ایکے دادا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کہ غصہ ایمان کو ایسا خراب کر دیتا ہے جیسا ایلوہ شہد کوخراب کر دیتا ہے۔ (بیہتی: شعب الایمان)۔

494/6499 گسیدناابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: آپ مجھے نصیحت فر ما ئیں ، تو آپ نے فر مایا: غصہ مت کر ، پس اس نے کئی مرتبہ سوال کولوٹایا تو آپ نے یہی فر مایا: غصہ مت کر ۔ ( بخاری ) ۔

1 ﴾ قبوله: فاذا فعلواالخ (اورجبوه الياكرينگ) حاصل كلام بيه كه يه بهترين طريقه دشمني كومجت سے بدل ديتا ہے اوركييز، حسد، غيبت اوراس جيت فتيج اخلاق كودوركرتا ہے۔ (مرقات)۔ 495/6500 کیا: رسول اللہ علیہ بن عروہ سعدی سے روایت ہے انہوں نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کو پانی سے بجھادیا جا تا ہے، پس جب تم میں سے کوئی غصہ میں آجائے تو جا ہے کہ وہ وضوکر لے۔ (ابوداؤد)۔ پانی سے بجھادیا جا تا ہے، پس جب تم میں سے کوئی غصہ میں آجائے اور وہ کھڑ اہوا ہوتو جا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی غصہ میں آجائے اور وہ کھڑ اہوا ہوتو جا ہے کہ وہ بیٹھ جائے، پس اگر اس سے غصہ تم ہوجائے تو ٹھیک ہے ور نہ جا ہے کہ وہ لیٹ جائے۔ (احمر، تر مذی)۔

497/6502 سیدناعبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: وہ آ دمی جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں ذرہ کھر تکبر ہو، تو ایک شخص نے عرض کیا: کوئی بھی آ دمی یہ پیند کرتا ہے کہ اس کے کیڑے اچھے ہوں اور اس 1 کا جوتا اچھا ہوتو آپ نے فر مایا کہ اللہ تعالی جمیل ہے جمال کو پیند فر ما تا ہے، تکبر توحق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ (مسلم)۔

498/6503 ﴾ انهی سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: ایسا کوئی

1 ﴾ قوله: ان الرجل یحب ان یکون ثوبه حسنا و نعله حسنا ال (کوئی بھی آدمی بیرپند کرتا ہے کہ اسکے کپڑے اچھے ہوں اور اسکا جوتا اچھا ہو) اسکا لحاظ کئے بغیر کہ لوگ اس کود کیورہے ہیں اور اس پر مرتب ہونے والے غرور، تکبر، شہرت اور ریا کاری کا لحاظ کئے بغیر ہو (تو ٹھیک ہے) اور اسکی سچائی کی علامت بیہ ہے کہ وہ تنہائی میں بھی اسکو پسند کرے، شابیر سوال کرنے کی وجہوہ ہے جسکوعلامہ طبی نے ذکر کیا کہ جب اس شخص نے عمدہ لباس پہننے اور اس طرح کے کا مول کو متئبرین کی عادت دیکھا تو یہ سوال کیا۔ (ماخوذ از مرقات)

صاحب عرف شذی نے کہا:امام غزالی نے احیاءالعلوم میں کہا کہالی چیز کا دعوی کرنا جود وسرے میں موجود نہ ہو تکبر میں داخل نہیں اور تکبرانسان کے اس غرورکو کہتے ہیں جسکی وجہ سے وہ دوسر سے کو حقیر سمجھتا ہے۔

اور فتح القدیر کے کتاب الصیام میں ہے کہ جمال اچھے اخلاق سے ہے اور زینت شیطان کی عادتوں سے ہے اور امام ابو حنیفہ سے روایت ہے کہ تکبر وظلم کا بدلہ دنیا اور آخرت میں یقیناً دیا جائے گا اور مومن پر واجب ہے کہ وہ الیمی درمیانی حالت اختیار کرے کہ اسکی طرف زینت یا خستہ حالی کی وجہ سے انگلیاں نہ اُٹھنے یا کیں۔ آدمی دوزخ میں نہیں جائیگا جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر 1 ایمان ہو، اور ایسا کوئی آدمی جنت میں نہیں جائیگا جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر تکبر ہو۔ (مسلم)۔

499/6504 کے سیدنا حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سنو! میں تم کو جنت والے لوگ بتا تا ہوں ہر ایساضعیف آ دمی جسکوضعیف کے سمجھ لیا گیا ہے اگر وہ کسی کام کے لئے اللہ پرفتم کھالے تو وہ اسکوضرور پورا کردیگا، سنو! میں تم کو دوزخ والے لوگ بتا تا ہوں، ہر جھگڑ الو، شخت 3 دل اور متکبر آ دمی ۔ (متفق علیہ )۔

1 ﴾ قوله: لا يدخل النار احد في قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان (ايباكوئي آ دي دوزخ مين نهين جائيًا جسكول مين رائی کے دانہ کے برابرایمان ہو ) یعنی ایمان کاثمر ہ ہواوروہ ظاہر وماطن ہے تعلق رکھنے والے اسکےاخلاق ہیں جوایمان وا تقان کے نوراور اس کے ظہور سے نکلتے ہیں کیونکہ حقیقت ایمان جوتصد لق ہے زیادتی اور کمی کوقبول نہیں کرتی ،اورعلامہ طیبی کا پہکہنا کہ' اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان زیادتی اور کمی کوقبول کرنے والا ہے'' ایمان وا تقان کی حقیقت سے لاشعوری میں نکل گیا ہے کیونکہ مومن یہ کی کثر ت کے اعتبار کئے بغیرایمان کے اجزاءنہیں ہوتے اور کوئی شک نہیں کہ جن چیزوں پرایمان لا ناواجب ہےان میں سےصرف بعض پرایمان لا ناایمان نہلا نے کے برابر ہے، ہاںاسکی کئی شاخیں ہیںاور بہاس کی حقیقت وہا ہیت سے خارج ہیں جیسے نماز ، زکو ۃ اور باقی تمام ظاہری احکام ،اوراسی طرح ۔ عاجزی، شفقت اور دیگرتمام روثن باطنی اخلاق ہیں اور اس سے متعلق بیر حدیث شریف ہے کہ ایمان کی ستریر چند شاخیں ہیں، اور جو کچھ ہم نے ذکر کیااس پر بہحدیث شریف: حیاءا بمان کی شاخ ہے، دلالت کرتی ہے۔ کیونکہ اس پراجماع ہے کہ حیاءا بمان کے مفہوم میں داخل نہیں اوراس کے مقابل بہ قول لا نا کہ ایسا کوئی شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جسکے دل میں رائی کے دانہ کے برابر تکبر ہو،اس پر دلالت کرتا ہے کیوں کہاس میں کوئی اختلاف نہیں ہیکہ مخص تکبر کفنہیں ،اور حق کوقبول کرنے سے تکبر کرنا بالا تفاق کفر ہے۔ ہاں کفرزیا دتی اور کمی کوقبول کرتا ب جيساك ريشيدة بين، الله كنالله تعالى ففرمايا: اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخُرجُهُم مِّنَ الظُّلُمٰتِ إِلَى النُّورِ (سوره البقرة: آيت 236)(الله تعالیٰ ایمان والوں کا دوست اور مدد گارہے، وہ آنہیں تاریکیوں سے نکال کرروشنی میں لاتاہے) یعنی کفراور ناشکری کی ان گنت تاریکیوں سے روشنی میں یعنی تو حیدوا یمان کی روشنی میں لاتا ہے تو حدیث کے معنی رہے کہ تکبر کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا بلکہ اس سے اور ہر بری عادت سے پاک کیا جائےگا یا تو عذاب دیکر یا اللہ تعالیٰ کے درگذر کرنے سے پھروہ جنت میں داخل کیا جائےگا۔ (مرقات)۔ 2 ﴾ قوله: كل ضعيف متضعف (برضعيفآ دي جسكوضعيف بجهليا گياهو) "متضعف "عين كوز برك ساته باورتاكيدك بطورز بر دیا جا تاہے جیسے''جنود مجند ۃ'' ہے۔اس حدیث میں بیاشارہ ہے کہ ہر وہ مخض جسکی عاجزی وفر وی مومنوں کےساتھ زیادہ ہووہ مقربین کے بلندترین درجہ پر ہوتا ہے جبیبا کہ وہ مخص جوزیادہ تکبر اورسرکشی کرنے والا ہوسب سے نجلے طبقہ میں ہوتا ہے اورا ہام نو وی نے کہا: محدثین نے عین کے زبراورزیر کے ساتھ اسکویڑھا ہے اورز برمشہور ہے اورا سکے معنی ہیں: دنیامیں آ دمی کی حالت کی کمزوری کی وجہ سے لوگ اسکوکمز ورشجھتے ہوں،حقیر جانتے ہوں اوراس پر جرأت کرتے ہوں۔(مرقات)۔

3 ﴾ قوله: زنیم (حرامی) جس کے نسب میں شبہ ہوقوم میں مل گیا ہو حالا نکہ وہ ان میں سے نہ ہو۔اسکو' زنمۃ' سے تشید دی گی اوروہ بکری کے کان سے کاٹا ہوا حصہ ہے جسکولکتا چھوڑ دیا جائے ،اسکوعلامہ طبی نے ذکر کیا اور بیمعنی ولید بن مغیرہ اور اس جیسوں کے بارے میں نازل شدہ آیت کے مناسب ہے۔اب رہی حدیث شریف تو اسکی تشریح عام معنی سے کرنا چاہئے کہ وہ کمینہ جواپئی کم ظرفی یا اپنی برائی سے مشہور ہو۔ (مرقات)۔ 500/6505 اور مسلم کی ایک روایت میں ہے ہر سخت دل نسب بدلنے والاحرا می مشکبرآ دی۔
501/6506 ہسیدنا ابو ہر ریوہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تعالی فر ما تا ہے بڑائی میری چا در 1 ہے اور عظمت (بزرگی) میرا تہبند ہے۔ تو جوکوئی ان دونوں میں سے کسی ایک کوبھی مجھ سے چھنے گا میں اسکو دوزخ میں داخل کروں گا۔ اورایک روایت میں ہے اسکو دوزخ میں کھینک دول گا۔ (مسلم)۔

503/6507 سیدنا عمروبن شعیب اپنے والد سے، وہ ان کے دادا سے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ میں عمروبن شعیب اپنے والد سے، وہ ان کے دادا سے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ میں میں دوایت کرتے ہیں آپ نے وہ ایا: تکبر کرنے والے قیامت کے دن انسانوں کی صورت میں چیونٹیوں کی طرح اٹھائے جائیں گے ہے، ان پر ہرجگہ سے ذلت چھاتی رہیگی، وہ دوز خ میں ایک قید خانہ کی طرف ہانلے جائیں گے، اس کا نام بولس ہوگا، ان پر آگوں کی آگ 3 چھاتی رہیگی، ان کو دوز خیوں کانچوڑ اہوا خراب بد بودار پیپ "طینة النجبال" کے پلایا جائیگا۔ (ترندی)۔

504/6508 سيدناابوہرريه رضى الله عنه سے روایت ہے انہوں نے کہا: رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

نے فرمایا: تین آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ان سے بات نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک کریگا۔

1 ﴾ قوله: الکبریاء دائی و العظمة از اری (کبریائی میری چادر ہے اور بزرگی میراتہبند ہے) امام فخر الدین رازی نے کہا: کبریائی کوچادر کے قائم مقام اورعظمت کو تہبند کے قائم مقام کیا گیا اورواضح ہے کہ درجہ کے اعتبار سے چا دروتہبند سے بلندتر ہے تو بیضروری ہے کہ کبریائی کی صفت، صفت ہونے کے اعتبار سے عظمت کی صفت سے برتر ہوپھراما مرازی نے کہا: الله تعالی بزات خود برائی والا ہے چاہے دوسر ااسکو بڑا سمجھے یا نہ سمجھے ،خواہ کوئی اس صفت کو جانے یا نہ جانے ، اب رہی صفت عظمت تو اس سے مراد دوسر کے الله تعالی کو عظمت والا جانا ہے اور جب ایسا ہوتو کہا صفت ذاتی اور دوسری صفت اضافی ہوئی ، اور ذاتی اضافی برتر ہوتی ہے تو معنی بیہے کہ جو شخص الله تعالی پر اور خوت میں اسکو دوزخ کی آخری منزل میں پھینک دیگا اور جوشوں پر تکبر کرے اللہ تعالی اس کو دنیا میں دلت ورسوائی میں مبتلا کرتا ہے اور آخرت میں بلند فرما تا ہے۔ جو شخص الله تعالی کے لئے مخلوق کے ساتھ تواضع واعساری کرتا ہے الله تعالی اسکے مرتب کو دنیا اور آخرت میں بلند فرما تا ہے۔

2) قبوله: یحشر المتکبرون امثال الذر الخ (تکبر کرنے والے چیونٹیوں کے ماننداٹھائے جائینگے) تحقیق بیہ کہ اللہ تعالیٰ انکو ان کی قبروں سے انکی کامل صورتوں پر اوران کے تمام معدوم اجزاء کے ساتھ اٹھائیگا، پھر انکومیدان حشر میں مذکورہ صورت پر بنادیگا، کینی ان کی صورتیں انسان کی ہونگی اوران کی ذلت ورسوائی کیلئے ان کے جسم چیونٹیوں کے جسم کی طرح ہونگے۔ (ماخوذ از مرقات )۔

3﴾ قوله: نار الانيار (آگول کیآگ)علامة قاضی عیاض نے کہا: نار کی اضافت انیار کی طرف مبالغہ کے گئے ہے گویا یہ آگا پی سخت پیش اور شدت حرارت کی وجہ سے دوسری آگول کے ساتھ الیابی کرتی ہے جیسا کہ کوئی آگ دوسری چیزوں کے ساتھ کرتی ہے۔ (مرقات) 4 ﴾ قوله: طینة المخبال (طینة الخبال) ماقبل کی تفسیر ہے اور وہ دوزخیوں کے پیپ کا نام ہے۔ (مرقات)۔

505/6509 ﴿ اورایک روایت میں ہے اور نہ انکی طرف دیکھے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے، زانی بوڑھا، جھوٹا بادشاہ اور متنکبر فقیر۔ (مسلم)۔

منبر تھے، اے لوگو! تم تواضع اختیار کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر مایا: جبکہ آپ منبر سی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سیا: جو آدمی اللہ کے لئے تواضع اختیار کرونا ہے اللہ اسکو بلند کر دیتا ہے، پس وہ اپنے دل میں تو چھوٹا سی اللہ کے لئے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسکو بلند کر دیتا ہے، پس وہ اپنے دل میں تو چھوٹا سی میں بڑا ہوجا تا ہے اور جو آدمی تکبر کرتا ہے اللہ تعالی اسکو گرادیتا ہے، پس وہ لوگوں کی نظروں میں چھوٹا ہوجا تا ہے اور اپنے دل میں بڑا سی جھتا ہے یہاں تک کہ وہ ضرور اسے نیا دہ ذلیل ہوجا تا ہے۔ (بیہی شعب الایمان)۔

507/6511 کے انہوں نے کہا: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: آ دمی اپنی بڑائی کرتے 1 رہتا ہے یہاں تک که تکبر کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے پھراسکو وہ عذاب پنچے گاجوان (یعنی متکبرین) کو پہنچتا ہے۔ (ترندی)

نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے انہوں نے کہا: میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے انہوں نے کہا: میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنی ہوں: وہ کتنا برابندہ ہے جو خود کو بڑا ہے سمجھا، اور تکبر کیا اور حقیقی بالا و بلند پر وردگا رکو بھول گیا، اور وہ کتنا برابندہ ہے جو بھول گیا اور ففلت میں پڑگیا سطوت وقدرت والے کو بھول گیا، اور وہ بندہ کیا ہی برابندہ ہے جے جو بھول گیا اور ففلت میں پڑگیا

1 ﴾ قوله: یا نه بنفسه (اپنی بڑائی کرتے رہتا ہے)''باء'' تعدیہ کے لئے ہے یعنی اپنے آپ کو بلندظا ہر کرتا ہے۔اوردوسرول سے خود کواو نچے مرتبہ میں ظاہر کرتا ہے اور بڑے مرتبہ والا سمجھتا ہے۔خلاصہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کواپنے درجہ اوررتبہ سے بلند تر رتبہ میں ظاہر کرتا رہتا ہے،اور' فیصیبہ'' زبر کے ساتھ ہے اور اسکو پیش کے ساتھ بھی کہا گیا ہے، یعنی اس محض کو دنیا کی الیی مصببتیں اور آخرت کی الیم سزائیں ملیں گی جوفرعون ، ہامان اور قارون جیسے متکبرین کو ملی ہیں۔ (ماخوذ از مرقات)

2 ﴾ قوله: تنحیل لیخی تکبر کیااور "و اختال" کے معنی ناز ونخرہ سے چلنااور بیلفظ''خیلاء''سے ماخوذ ہےاور بیتکبر کرنا ہےاور منصب، دولت و جمال علم واعمال،احوال اور کمال کے وہم میں خود پیندی میں مبتلا ہونا ہے (مرقات)

3 قوله: سھیٰ و لھیٰ (بھول گیااور خفلت میں پڑ گیا)ان کوالف کے ساتھ لکھا جائیگا کیونکہ یہ دونوں واوی ہیں، سہواور لہوسے ماخوذ ہیں اور بہت سے ننخوں میں یاء کے ساتھ ہے تو شاید میر سمجع کلام کے فواصل میں لفظی مشابہت کے لئے ہے اور یہاں' دسھا'' کے معنی ہے تق اور فرمانبر داری سے عافل ہونا ہے اور انبیاءاور صالحین سے جو سہو ہو، وہ خفلت کے معنی میں نہیں ہے۔ (مرقات) اور قبرستان کواوراپنے گل جانے کو بھول گیا، اور کتنا براہے جوسرکشی کرے اور حدسے بڑھ جائے اور اپنی ابتداء وانتہاء کو بھول جائے، وہ کتنا برابندہ ہے جو دنیا کو دین کے ذریعہ دھو کہ دیتا ہے، وہ کتنا برابندہ ہے جو دینا کو دین کے ذریعہ دھو کہ دیتا ہے، وہ کتنا برابندہ ہے جو دین کوشبہات کے ذریعہ ہے بگاڑ لیتا ہے، وہ بندہ کس قدر برابندہ ہے جسکوخوا ہش نفس بھٹکاتی ہے، وہ کس قدر برابندہ ہے جسکوخوا ہش نفس بھٹکاتی ہے، وہ کس قدر برابندہ ہے جسکوخوا ہش نفس بھٹکاتی ہے، وہ کس قدر برابندہ ہے جسکوخوا ہیں کو دنیا کی خواہشات کے ذلیل کرتی ہیں۔ (تر مذی بیہی شعب الایمان)

امام بیہق نے کہا: اسکی سند مضبوط نہیں ہے، ملاعلی قاری نے کہا: سندوں کی زیادتی ضعیف حدیث کوبھی قوی کردیتی ہے اس کوحسن لغیرہ بنادیتی ہے اور اس سے مقصود پورا ہوجاتا ہے۔ اور امام تر مذی نے یہ بھی کہا ہے کہ بیہ حدیث غریب ہے اور ملاعلی قاری نے کہا: تم اس بات کوجائے ہوکہ حدیث کاغریب ہونا حدیث کے جھے ہونے اور حسن ہونے کے منافی نہیں اور آخری بات بیہ ہیکہ ضعیف حدیث پر فضائل اعمال میں بالا تفاق عمل کیا جاتا ہے پس نصیحتوں میں تو وہ بدرجہ اولی (قابل عمل) ہونا ہی چیا ہئے۔

509/6513 سیرناابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تین چیزیں نجات دینے والی ہیں اور تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، پس نجات دینے والی چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، پس نجات دینے والی چیزیں پوشیدہ طور پر علانہ طور پر اللہ کا تقوی، خوشی اور ناراضگی میں حق بات بولنا اور مالداری

1 ﴾ قبولیه: یختل الدنیا بالدین (دنیا کودین کے ذریعہ دھو کہ دیتا ہے) لیمنی آخرت کے مل سے دنیا کوطلب کرتا ہے "ختله" کہتے ہیں جب وہ دھو کہ دے۔ (نہایہ) اور معنی ہیہے: صالحین کے مل کے ذریعہ دنیا والوں کو دھو کہ دیتا ہے تا کہ وہ اسکے عقید تمند ہوجا ئیں اور وہ ان سے دولت وثروت یا جاہ وشمت حاصل کرے یہ ختل الذئب الصید، سے ماخوذ ہے بھیٹر نئے نے شکار کودھو کہ دیا اورا سکے لئے حجیب گیا۔ (مرقات)

2 ﴾ قوله: تختل الدين بالشبهات يعني دين كوشبهات كذر يعد بكار تا بـ (مرقات) ـ

3 ﴾ قوله: طمع یقوده (حرص جسکولیکر جاتی ہے) عجیب وغریب باتوں میں سے حضرت شاذلی قدس سرہ سے بین نقول ہے کہ آپ نے فرمایا: کیمیاء دوباتیں ہیں (۱) مخلوق کواپنی نظر سے ہٹادے (۲) حق سے اپنی اس خواہش کوختم کردے توڑدے کہ وہ تیری قسمت میں اس نے جور کھا ہے اس کے سوادیگا۔ (مرقات)۔

4 ﴾ قوله: رغب (خوابش، رغبت) دنيايين رغبت ركف كمعنى بـ (مرقات) -

اور تنگدستی میں میا نہ روی اختیار کرنا ، اور ہلاک کرنے والی چیزیں وہ خواہش نفس ہے جس کی پیروی کی جائے ، بخیلی ہے جس کی فرما نبر داری کی جائے اور آ دمی کا اپنے آپ کواچھا سمجھنا ہے ، اور بیان تمام میں زیادہ سخت ہے۔ (بیہق: شعب الایمان)۔

بَابُ الْغَضَبِ وَالْكِبُرِ خُمْ ہُوا اللہ الْعَضَبِ وَالْكِبُرِ خُمْ ہُوا

## بسم الله الرحس الرحيم 21/224 بَابُ الظُّلُمِ ظمكابيان

511/6515 سیدنا ابو ہر یرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا: کیاتم جانے ہو مفلس آ دمی کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا ہم میں مفلس وہ آ دمی ہی جس کے پاس نہ درہم ہواور نہ کوئی سامان، تو آپ نے فرمایا کہ میری امت میں سے مفلس وہ آ دمی ہی جو قیامت کے دن نماز، روزہ زکوۃ لیکر آئیگا اور وہ اس حالت میں آئیگا کہ اسکوگالی دی ہوگی اسکو تہمت لگایا ہوگا، اس کا مال کھایا ہوگا، اسکا خون بہایا ہوگا اور اسکو مارا ہوگا تو اسکی نیکیوں میں سے پچھ۔ اس (مظلوم) کودیدی جائیگی اور اسکی نیکیوں میں سے پچھائی (مظلوم) کودیدی جائیگی اور اسکی نیکیوں میں سے پچھائی دہ جو پچھ تھو ق ہیں اس کوادا کرنے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہوجائیں قوان (مظلوموں) کے گناہ لے ذمہ جو پچھ تھو ق ہیں اس کوادا کرنے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہوجائیں قوان (مظلوموں) کے گناہ لے کراس (ظالم) کے اور پڑال دیے جائیں گے، پھراس کو آگ میں ہے ڈال دیا جائے گا۔ (مسلم)۔

1 ﴿ قوله: الظلم ظلمات (ظلم قیامت کون تاریکیال ہوگا) جیسا کہ نیٹ عمل اس نورکاسب ہے جومؤمنین کے سامندوڑتا ہے اس طرح ظلم تاریکی کا اوراس تاریکی کے فلم اللہ وی کو گھر لینے کا سبب ہے اور کہا گیا ظلمات سے مراد حسیبتیں ہیں پھر' ظلمات' کو جمح لایا گیا تواس کئے کہ ظلم سے مراد جہ سے ہرایک کے لئے کہ تاریکیال ہوں گی یا جنس ہے یاس سے مراد میہ ہے کہ ظلم' ہر ظالم کے لئے ایک اندھیرا ہے''، یاس عمل کی شدت وقباحت کی وجہ سے ہرایک کے لئے گئا تاریکیال ہوں گی یاس کی شدت وقباحت کی وجہ سے ہرایک کے لئے گئا تاریکیال ہوں گی یاس کے اس کے کہ جب تاریکیال ہوں کی طرح نیاں کے سامند وقباحت کی واس ایک قبار کی کو تاریکیال ہوں گیا ورسفارش کی قبار کی کو اس کے واجہ ت کے مطابق سر فراز فر ماکراس شخص سے راضی کر دیگا، علامہ مازری نے کہا: بعض نہیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اسکے واجہ ت کے مطابق سر فراز فر ماکراس شخص سے راضی کر دیگا، علامہ مازری نے کہا: بعض برعتیں اٹھائے گا) کے مخالف ہے، تو بیا کی باطل بات اور کھلی جہالت ہے اس لئے کہاس خص سے اس کے اپنے مشکل اور گناہ ول کا اور جہ نہیں گئر اور کوئی شخص سے اس کے اپنے مشکل اور گناہ کی کا اور جہ نہیں اور گناہ کی نہیں جب اس کی نکیال وی جہ سے مواخذہ کیا اور اسکی طرف اس کے قرض خواہوں کے حقق متوجہ ہوئے تو ان کو اس کے بیال دی گئیں ہیں جب اسکی نکیال ختم ہوگئیں تو اسکے فریوں مقابل کے گئاہ گئی کے کہا تھے ہے اور اس کی نئیں ہیں جب اسکی نکیال ختم ہوگئیں تو اسکے فریوں مقابل کے گئاہ گیکراس پر ڈال دیئے گئے، تو در اصل یہ برا اُس کے طلم کا نتیج سے اور اس کو اس کے جرم کے بغیر مز آئیں دی گئیں دراضل کے ہو کہ تو از مراسل یہ برا اُس کے طلم کا نتیج سے اور اس کو اس کے جرم کے بغیر مز آئیں دی گئیں ہیں دو مراضل کے ہو کہ تو دراصل یہ برا اُس کے طلم کا نتیج سے اور اس کو کہ کے جرم کے بغیر مز آئیں دی گئیں ہیں دور آخر کو کو دراصل یہ برا اُس کے طلم کا نتیج سے اور اس کو کو کی کو کر اُس کے گئی گئی گئیں ہیں دور کو کی گئیں ہو کہ کو کو کو کو کو کو کر اُس کو کو کر کو کو کو کو کو کر کو کو کر کو کو کر کو کو کو کر کو کو کر کو کر کو کو کر کو کو کو کو کر کو کر کو کر کو کو کر کو کر کو کر کو کر کو کو کر کر کو کر ک

512/6516 گاورانہی سے روایت ہے انہوں نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس آ دمی کے پاس اپنے بھائی (مسلمان) کا اسکی عزت یا کسی اور چیز سے متعلق کوئی حق ہوتو اس کو آج ہی اس سے حلال کرلے (معافی لے لے) اس سے پہلے کہ اس کے پاس نہ کوئی دینار ہواور نہ کوئی درہم ہوگا اگر اس کے پاس کوئی نیک عمل ہوگا تو اس سے اس کے حق کی مقدار میں (وہ نیک عمل) لے لیا جائیگا اور اگر اسکے پاس نیکیاں نہ ہوں تو اس کے ساتھی کی (جس کاحق ادا کرنا ہے) برائیاں لی جائیں گی اور اُس کے اور ڈال دی جائیں گی۔ (بخاری)

513/6517 گاورانہی سے روایت ہے انہوں نے کہا: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ضرور ضرور قیامت کے دن قل والوں کوان کے حقوق اداکر دئے جائیں گے یہاں تک کہ سینگ والی بکری سے بے سینگ بکری کا بدلہ دلایا جائے گا۔ (مسلم)

اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ عنہ اللہ عنہا سے روایت ہے انہوں نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: دفتر (اعمال نامے) تین قسم کے ہیں ،ایک دفتر وہ ہے جس کواللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اللہ ہزرگ و برتر فرما تا ہے إِنَّ اللّٰهِ لَا يَغْفِرُ اَنُ يُسُورَكَ بِهِ (4 النساء، آیت: 48) (بے شک اللہ اس بات کومعاف نہیں کرے گا کہ سی کواس یُشُور کی بنایا جائے) اور ایک دفتر ہے اللہ تعالیٰ اِس کونہیں چھوڑتا، بندوں کا آپس میں ظلم کرنا، یہاں تک کہ بعض کا بعض سے بدلہ لے گا اور ایک دفتر وہ ہے اللہ تعالیٰ اسکی پرواہ نہیں کرتا یعنی بندوں کا ایپ اللہ کے درمیان ظلم کرنا ہے (حقوق اللہ میں کوتا ہی کرنا) تو یہ اللہ کے درمیان ظلم کرنا ہے (حقوق اللہ میں کوتا ہی کرنا) تو یہ اللہ کے درمیان ظلم کرنا ہے (حقوق اللہ میں کوتا ہی کرنا) تو یہ اللہ کے درمیان ظلم کرنا ہے (حقوق اللہ میں کوتا ہی کرنا) تو یہ اللہ کیان)۔

515/6519 ﴾سيدنا عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے انہوں نے

كها: جب آیت مبارکه " الَّذِیْنَ امَنُوْا وَلَمُ یَلْبِسُوْ آ اِیْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ" (6-الانعام، آیت:82) (جولوگ الله پرایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کوظلم سے آلودہ نہیں کیا) نازل ہوئی تو یہ بات رسول الله علیہ وسلم کے اصحاب پر شاق گزری اور انہوں نے عرض کیا: یارسول الله! ہم میں کون آدمی ہے جواپنے نفس پر ظلم نہ کیا ہو، تورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: یہ مراونہیں اس کے سوانہیں کہ وہ (ظلم) شرک لے کرنا ہے کیا تم نے لقمان علیہ السلام کا قول نہیں سنا جو انہوں نے اپنے صاحبز ادے سے کہا: " یک نئے سُرک فی بِ الله کے ساتھ کی کوشر یک نہرانا بلا شبہ شرک بڑا ظلم ہے۔ (31 سے میں کوشر یک نئے ہرانا بلا شبہ شرک بڑا ظلم ہے۔ ایک سے ساتھ کی کوشر یک نئے ہرانا بلا شبہ شرک بڑا ظلم ہے۔ ایک سے ساتھ کی کوشر یک نئے ہرانا بلا شبہ شرک بڑا ظلم ہے۔

516/6520 اورایک روایت میں (بیالفاظ ہیں) (ظلم سے مراد) وہ نہیں ہے جیسا کہ تمسمجھ رہے ہوبیت کے در متفق علیہ) مسمجھ رہے ہوبیت کے در متفق علیہ) مسمجھ رہے ہوبیت کے وہ تو الساہے جسیالقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فر مایا ہے۔ (متفق علیہ) مسید نا ابوا مامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تعلیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: قیامت کے دن اللہ تعالی کے پاس درجہ کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے برا آدمی وہ بندہ ہے جود وسرے کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت جے خراب کر لے۔ (ابن ماجہ)

518/6522 ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کولکھا کہ آپ مجھے ایک خط کھیں جس میں آپ مجھے کو فیبحت کریں اور زیادہ نہ کریں، پس آپ نے لکھاتم پرسلام ہوائس کے بعد یہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

<sup>1 ﴾</sup> قوله: لیس ذاک انعا هو شرک الخ (پر(مراد) نہیں ہے اس کے سوانہیں کہ وہ شرک ہے) اس میں مذہب تن کی دلیل ہے جس پر اہل سنت و جماعت گامزن ہیں برخلاف خوارج ،معتز له اور دیگر بدعتوں کے ، تواس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ معاصی ایمان کے منافی نہیں ہیں جیسا کہ اہل حق نے کہا ہے۔ (ماخوذ از مرقات)

<sup>2 ﴾</sup> قوله: بدنیا غیرہ (دوسرے کی دنیائے فاطر)اس سے مرادوہ مخص ہے جودوسرے کی دنیابنانے کے لئے لوگوں برظام کرے جیسا کہ حکام اور ظالموں کے اعوان ومدد گار کرتے ہیں اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے مرادوہ خص ہے جودنیا کی خاطر دنیاوالوں کی تعظیم اورائلی اطاعت وفر ما نبر داری کرتا ہے تو اس طرح سے گویاوہ اپنے آپ برظام کر رہاہے جس کے نتیجہ میں وہ اپنی آخرت کو ہر باد کر لیگا اور پہلا تول ہی ظاہر ہے۔ ( کمعات )

کوفر ماتے ہوئے سنا: جوآ دمی لوگوں کی ناراضگی سے اللہ کی خوشنودی تلاش کرے اللہ تعالیٰ لوگوں کی حاجت میں اس کیلئے کافی ہوجائیگا، اور جوآ دمی اللہ کی ناراضگی سے لوگوں کی خوشی تلاش کر یگا اللہ تعالیٰ اسکولوگوں کے حوالے کردےگا،اورتم پرسلام ہو۔ (بخاری)۔

تاللہ مسلی اللہ علیہ وسلی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ تعالیٰ طالم کوڑھیل دیتا ہے یہاں تک کہ جب آ اسکو پکڑ لیتا ہے تو چھوڑ تانہیں، پھر آپ نے بیآ بیت تلاوت کی" وَ کَـذلِک َ اَخُـذُ رَبِّک اِذَ آ اَخَـذَ الْقُـرای وَ هِی ظَالِمَةٌ "الایة (11۔ هود، آبت: 102) (آپ کے پروردگار کی پکڑا ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ بستیوں والوں کو پکڑتا ہے جب کہ وہ ظلم کرتے ہیں)۔ (متفق علیہ)۔

520/6524 کی سیدناابو ہر برہ وضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے ایک آدمی کو بیہ کہتے ہوئے سنا کہ ظالم اپنے نفس کو ہی تکلیف دیتا ہے، تو ابو ہر برہ وضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا:

کیوں نہیں خداکی قسم یہاں تک کہ سرخاب پرندہ یقیناً ظالم کے ظلم کی وجہ سے اپنے گھونسلے میں دبلا موکر مرجا تا ہے۔ (بیہق: شعب الایمان)۔

521/6525 سیدناابن عمرضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے جب نبی اکرم سلی الله علیہ وسلم مقام حجرسے گذر ہے قرمایا: تم ان لوگوں کے گھر وں میں مے داخل مت ہوجنہوں نے اپنی مقام حجرسے گذر ہے قرمایا: تم ان لوگوں کے گھر وں میں مے داخل مت ہوجنہوں نے اپنی جانوں پرظلم کیا مگر اس طرح کہ تم رونے والے ہو (اس خوف سے) کہ جومصیبت ان پر آئی تم کو مقول انداز داد دہ لم یفلندہ " (جب اس کو پکڑلیتا ہے تو چھوڑ تا نہیں) اس میں فی الحال مظلوم کو سلی دینا ہے اور ظالم کے لئے دھم کی تاکہ دومہات سے دھوکہ نہ کھائے۔ (مرقات)۔

1 ﴾ قوله: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا انفسهم الخ (تم ان الوگوں كے هروں ميں داخل مت ہوجوا پينفس پظم كے) اس ميں دوٹوك انداز ميں تنبيه كرنا ہے كہ الله تعالى كى جناب ہے آز مائش ونوازش كے بطور مكان ميں كمين كى نسبت سے تا ثير آتى ہے جيسا كه زمانوں ميں اطاعت وفر ما نبر دارى كا موسم اور قبوليت دعاء كے اوقات ہونے كى بناء تا ثير آتى ہے اور من جمله ان كے وہ روايت ہے جو بيان كى ئى كہ تمہار نے ایام ميں الله تعالى كى نوازشات ہيں سنوتم اسكوطلب كرواور يہ بات گذر چكى ہے كه الله تعالى كے پاس سب سے زيادہ نا پسند مقام ساجد ہيں اور آن ميں كے سب سے زيادہ نا پسند مقامات باز آر ہيں اور اسكے آرانداز ہونے كى آيك ظير نيك وصالح اور برے لوگوں كى صب بے اللہ تعالى كے بارے ميں احاد بيث شريفه اور صالحين كار تارہ الحكین وارد ہیں۔

آ جائے گی، پھرآپ نے اپنے سرانور کوڈ ھا نک لیا اور رفتار تیز فرمائی یہاں تک کہ اس وادی کو پار کرلیا۔ (متفق علیہ)

522/6526 کے سیدناعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی سے اپناحق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:تم مظلوم کی بدد عاسے بچواس کے سوانہیں وہ اللہ تعالیٰ سے اپناحق مانگتا ہے، بیشک اللہ تعالیٰ سی حق دار سے اس کاحق نہیں روکتا۔ (بیہی ق: شعب الایمان)۔

523/6527 ﴿ سيدنا اوس بن شُرَ حُبيل رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے انہوں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوفر ماتے ہوئے سنا: جوكسى ظالم كے ساتھ چلے تا كه اس كوفوت دے اور وہ جانتا ہے كہ وہ ظالم ہے تو وہ اسلام سے خارج ہوگيا۔

524/6528 سیدنا حذیفه رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے انہوں نے کہا: رسول الله صلی الله علیه وسلی الله علیه وسلی الله علیه وسلی کریں گے تو ہم بھی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: تم تابع و فقال 1 نه بنو که تم کہنے لگو اگر لوگ بھلائی کریں گے تو ہم بھی خلام کریں گے اور اگروہ فلم کریں گے اور اگروہ فلم کریں گے تو تم بھی بھلائی کروہ واور اگروہ فلم کریں گے تو تم فلم مت کرو۔ (تر مذی) کہا گرلوگ بھلائی کریں گے تو تم فلم مت کرو۔ (تر مذی)

باب ظلم خم موا



1 ﴾ قوله: قوله امعة (تم تابع ونقال نه بنو) اس سے مرادو وقت ہے جو کہتا ہے میں لوگوں کے ساتھ ایبار ہتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ رہتے ہیں اگر خیر ہے اور شر ہے اور آپ کا ارشاد ' یقو لون امعة '' کی نفسیر اور وضاحت ہے۔ (ماخوذ از مرقات )۔

#### بسر الله الرحمن الرحيم

## 22/225 بَابُ الْأَمْرِ بِالْمِعُرُوفِ وَالنَّهُي عَنِ الْمُنُكَرِ نَيْكَى كَاحَكُم كَرِنْ اور بِرائى سے روكنے كابيان

الله بزرگ وبرتر كاارشاد ہے: ﴿ وَلُتَكُنُ مِّنُكُمُ أُمَّةُ يَّدُعُونَ إِلَى الْحَيْرِ وَيَامُرُونَ بِالْمَعُرُونَ ﴾ اورتم ميں ايك جماعت الى بالمَعُرُوفِ وَيَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفُلِحُونَ ﴾ اورتم ميں ايك جماعت الى بونى چاہئے جو بھلائى كى طرف بلائے، الجھ كام كا تكم دے اور برائى سے روكے، اور يہى لوگ كامياب مونى چاہئے جو بھلائى كى طرف بلائے، الجھ كام كا تكم دے اور برائى سے روكے، اور يہى لوگ كامياب مونى چاہئے ہوں ہے۔ (3-آلعمران، آیت: 104)۔

525/6529 سیدنا عمر بن خطاب رضی الله عنه سے روایت ہے، رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: آخری زمانه میں میری امت کواپنے بادشاہ سے نکیفیں پنچیں گی، اُن سے نجات نہیں پائیگا مگر وہ شخص جس نے اللہ کے دین کی معرفت حاصل کی اوراپی زبان، اپنے ہاتھ اوراپنے دل سے اُس پر جہاد کیا آپس یہ وہ شخص ہے جس کیلئے سعادتیں تیزی سے پہنچ گئیں اورا یک وہ شخص جس نے اللہ کے دین کی معرفت حاصل کی اوراس کی صدافت کو زبان سے ظاہر کیا اورا یک وہ شخص جس نے اللہ کے دین کی معرفت حاصل کی اوراس کی صدافت کو زبان سے ظاہر کیا اورا یک وہ شخص کی تاہوا کی وجہ سے اس بے تواس کی وجہ سے اس سے نفرت کرتا ہے تو وہ اپنی اس تمام قبلی کیفیت کی بناء پرنجات یائے گا۔ (بیہ بھی: شعب الایمان)۔

1 فی قوله: فی جاهد علیه بلسانه ویده و قلبه (وه اپنی زبان، اپناته اوراپ دل ساس پر جهادکیا) فآوی عالمگیری میں ہے کہ ابتداءً ہم بانی اور نری سے واقف کرانا چاہئے تا کہ وعظ وضیحت میں زیاده مؤثر ہو، پھر صاف سھری زبان کو استعال کر کے روکنا چاہئے سب وشم اور شخت کلامی کے ذریعے نہیں اس کے بعد پھر ہاتھ سے روکنا چاہئے جیسے کہ شراب کو بہادینا اور آلات موسیقی کو تلف کر دینا۔ فقیہ نے کتساب البستان میں ذکر کیا کہ امر بالمعروف کے چند طریقے ہیں: اس کو طن غالب ہو کہ اگر وہ نیکی کا تھم دیگا تو لوگ اس کو تبول کرلیں گے اور برائی سے رک جائیں گے تو البی صورت میں امر کرنا واجب ہوگا اس کے ترک کرنے کی کوئی گئجائش نہیں اور اگر اسے طن غالب ہو کہ اگروہ ان کو تاکم دیگا تو وہ اس کے اور اس سے گلی گلوج کریں گئو اس صورت میں اس کا ترک کرنا افضل ہے، اس طرح آگر اسے لیقین ہو کہ وہ اس کو اور اس سے اگلی گلوج کریں گئو اس پر وہ صبر کرلے گا اور اس سے شکوہ نہیں کرے گا تو اس کا ترک کرنا افضل ہو گا تو اس کو تو اس سے قبول نہیں کریں گے اور وہ مار پیٹ اور کا کیا گلوج سے ڈرتا نہیں تو اپنی سے اور وہ مار بیت اور وہ مار پر کی میں کوئی حرج نہیں سے اور وہ مجابد ہوگا اور اگر اس کو یہ معلوم ہو کہ وہ اس سے قبول نہیں کریں گے اور وہ مار پیٹ اور کا کیا گلوج سے ڈرتا نہیں تو اپنی سے اور وہ وہ بھر ہوگا اور اگر اس کو یہ معلوم ہو کہ وہ اس سے قبول نہیں کریں گے اور وہ مار پیٹ اور کا کھرج سے ڈرتا نہیں تو اپنی سے اور وہ عام ہر ہوگا اور اگر اس کو یہ معلوم ہو کہ وہ اس سے قبول نہیں کریں گے اور وہ میں سے قبول نہیں کریں گے اور وہ میں سے قبول نہیں کریں گے اور وہ میں اس کو اخترا کیا گئر کے سے ڈرتا نہیں تو اپنی سے قبول نہیں کریں گے اور وہ میں میں اس کو انداز میں کی میں میں اس کو انداز میں ہوگا وہ اس سے قبول نہیں کریں گے اور وہ میں میں اسے قبول نہیں کریں گے اور وہ میں سے قبول نہیں کریں گے اور وہ میں میں کریں گے اور وہ کی کو بیار میں گئر اور کرنا فضل میں میں میں میں کو بیار میں کو کہ کو بیار میں کے لئے برائی سے درتا نہیں کو کی کریں کو بیار میں کو کہ کو بیار میں کو بیار میں کو کریا فضل میں کو کریں کو کریں کو بیار میں کریں کے لئے برائی سے کریں کو کریں کو بیار میں کریں کریں کو کریں کو بیار میں کو کریں کریں کریں کو بیار میں کری کریں کریں کریں کریں کریں کو کریں کریں کریں کریں کریں کریں کریں کری

526/6530 ﴾ اوربيهق ميں سيدنا جابر رضي الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے، رسول الله صلی اللّه علیه وسلم نے ارشا وفر مایا: اللّه بزرگ و برتر نے جبرئیل علیه السلام کی طرف وحی کی که فلال شهر کو اُس کے باشندگان کے ساتھ الٹ دوتو وہ عرض کئے:ائے میرے پروردگار!ان میں تیرا فلاں بندہ بھی ہے،جس نے ایک لمح بھی تیری نافر مانی نہیں کی۔اللہ تعالیٰ نے ارشا دفر مایا:اس شہر کواس پر اور ان دوسروں یرالٹ دو کیونکہاس کا چہرہ کبھی میرے بارے میں ایک لمحہ کیلئے بھی متغینہیں ہوا۔ (بیہق شعب الایمان) 527/6531 ﴾ امام سلم نے تخ تج کی ہے سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم سے روایت کی آ ہے قطالیہ نے فرمایا: جوکوئی تم میں سے کسی برائی کودیکھے تو جا ہئے کہاں 1 کواپنے ہاتھ سے بدل دے اگروہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا تواپنی زبان سے روکے اورا گراسکی بھی استطاعت نہیں رکھتا تواپنے دل2سے (براسمجھے )اوروہ کمزورترین3ایمان ہے۔ ہم کہتے ہیں لعنی وہ ایمان کے ثمرات میں کمزورترین ثمرہ ہے۔

197

ا ہوقو اله: فلیغیرہ بیدہ (اس کوچاہئے کہ اینے ہاتھ سے اس کوبدل دے) فراوی عالمگیری میں ہے کہاجاتا ہے کہ ہاتھ سے امر بالمعروف کرناام راءیر واجب ہے،اورزبان کےذریعیام بالمعروف کرناعلاء پرواجب ہےاوردل ہے قوام الناس کے لئے ہے۔اور پیعلامہ زندویس کا اختیار کردہ ہے۔ (ظہیریہ) 2 ﴾ قوله : فبقلبه (تواپیخ دل سے)اس طور بر کہ وہ اس سے راضی نہ ہواوراس کے مرتکب کواپیخ دل سے ناپیند کرے تو پیمعنوی طور پر اس كوتبديل كرنا ہوگا، كيونكه وه اس قدرتبديلي كے سوالچھ نيين كرسكتا ۔ آپ الله كارشاد "أَصُّعَفُ الْإِيُسِان" ليعني ايمان كاسب ہے كم درجہ پااہل ایمان کی خصلتوں میں سب سے کم درجہ خصلت ہے۔مطلب سے ہے کہ اس کا فائدہ بہت کم ہے، پس جس نے قدرت کے باوجود ان مراتب کوترک کردیا تووه گنهگار ہوگا اور جوقدرت نہ ہونے کی وجہ سےاس کوترک کرے یاوہ اس میں فساد کوزیادہ دیکھتااور دل سےاس کا ا تکار کرتا ہے تو وہ مونین میں سے ہے اور کہا گیا کہ اس کے معنی ''اَخُسعَف ذَمَن الْإِیْسِان' ایمان کاسب سے کمزورز مانہ ہے، کیونکہ اہل زمانہ کا ایمان جب قوی ہوتا تو وہ قول فعل کے ذریعہ انکار برضرور قدرت رکھتے ، یا وہ شخص جوصرف دل سے انکار کرتا ہے وہ اہل ایمان میں سب ہے کمز ورایمان والا ہے،اگر وہ قوت والا اور دین کے معاملہ میں مضبوط ہوتا تو وہ اس پر بھی اکتفا نہ کرتا،اور کہا گیا کہ گناہ کا دل سے اٹکار کرنا ایمان کے مراتب میں سب سے کمزورترین مرتبہ ہے، پھرتم جانو کہ جب برائی حرام کے درجہ کی ہوتواس سے روکناواجب ہوگااوراگروہ کمروہ ہوتومستحب ہوگااور بھلائی کاحکم دینا بھی مامور بہ کے تابع ہوگاا گروہ مامور بہواجب ہوتو واجب ہوگااورمستحب ہوتومستحب ہوگا۔ (تلخیص ازمرقات ) 3﴾قوله: ذلک أضعف الايمان (وه ايمان كاسب ہے كم درجہ ہے ) ابن الملك رحمه الله نے فرمایا: اگرتم كهو كه بيرجديث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہامیان زیادہ اور کم ہوتا ہے جبیبا کہامام شافعی کا مذہب ہے تو حنفیہ کے پاس اس کی کیا تاویل ہے تو ہم کہتے ہیں اس کے معنی ایمان کے ثمرات وفوائد میں کمزور فائدہ کا ہے،اور دل سے افکار کرنااس میں سے ہے،اگرتم کہو کہا گراس کا مطلب اس طرح کا ہوتو اس (انکار بالقلب) کے نہ ہونے سے بیلازم آئے گا کہ خارج عن الاسلام نہ ہو، حالانکہ ایبانہیں ہے کیونکہ بعض روایتوں میں آیا ہے 'اس کے بعدرائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان نہیں''۔۔ بقیہ حاشیہ الگلے صفحہ پر۔۔۔

528/6532 کے سیدنا عرس بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ،حضور اللہ علیہ وسلم بے روایت کرتے ہیں ،حضور اللہ علیہ فرمایا: جب زمین میں گناہ کیا جائے تو جو شخص وہاں موجود نہیں اس کونا پیند کیا تو وہ اس شخص کی طرح ہے جواس کے پاس موجود نہیں رہااور جواس کے پاس موجود نہیں تقالیکن اس سے راضی رہا تو وہ اس شخص کے مانند ہے جو وہاں موجود رہا ہو۔ (ابوداؤد)

تارشاد فرمایا: اللہ کے حدود میں مستی کرنے والے کی اور گنا ہوں میں گرنے والے کی مثال اس قوم کی جبنہوں نے اللہ کے حدود میں مستی کرنے والے کی اور گنا ہوں میں گرنے والے کی مثال اس قوم کی جیسی ہے جنہوں نے ایک مثل اس قرعہ ڈالا، پس ان میں کے بعض اس کے بنچے کے حصہ میں ہوگئے اور بعض اس کے بالائی حصہ میں ہوگئے، پس جو نیچ کے حصہ میں سخے وہ او پر والوں کے پاس سے پانی لیکر گزر ہے وان کو تکلیف ہونے کی وجہ سے انہوں نے ایک کلہاڑی لے کی اور کشتی کے نیچ حصہ میں سوراخ کرنے لگے، تو وہ اس کے پاس آئے اور کہنے لگے بچھ کو کیا ہوگیا ہے؟ اس نے کہا: میری وجہ سے آپوں اگر وہ اس کے ہاتھ کو پکڑیں گو وہ اس کے باتی ضروری ہے، پس اگر وہ اس کے ہاتھ کو پکڑیں گے تو وہ اس کو بچالیں گے اور اگر وہ اس کو چھوڑ دیں گے تو وہ اس کو بچالیں گے اور اگر وہ اس کو چھوڑ دیں گے تو اس کو بھی ہلاک کر دیں گے اور این آئے اور این کر بھی ہلاک کر دیں گے اور این کر بھی ہلاک کر لیں گے۔ ( بخاری )۔

۔۔۔ مابھی حاشیہ۔۔۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس قوی اور کمزورتمام ثمرات مراد ہیں جب وہ ان کی نفی ہوجائیگی تو ایمان نہ ہونے کے مانند ہوجائے گا اور ایس صورت میں لیتیٰ بیر حدیث فریق مخالف کی دلیل بن جائے گی، بہتر بات بیہ ہے کہ یوں کہا جائے لیتی اس کے بعد رائی کے دانہ کے برابر بھی کمال ایمان نہیں ہے، یا کمال ایمان کا رائی برابر دانہ نہیں ہے، یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ بھی ایمان کی طرف نبعت کرتے ہوئے اس کی کی ہونے پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ بیافتلاف حقیقت ایمان کے بارے میں ہے جوتصد ایق قبی کا نام ہے تو کیا یہ کی وزیادتی کو قبول کرتی ہے؟ یا قبول نہیں کرتی ؟ بلکہ محققین شافعیہ بھی اس بات پر متفق ہیں کہ بیز راع لفظی ہے، کیونکہ کمال ایمان میں اعمال شامل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن میں کاملین کی تعریف فر مائی وہیں ایمان پر اعمال کا عطف فر ما یا ارشاد ہے' آن السّدِیْتُ اللّٰ اللّٰ کے اور نیک اعمال کئے )۔ (سورۃ البقرۃ، آیت: 277)۔

اور یہ بات معلوم ہے کہ عطف میں اصل چیز مغایرت ہے۔اب رہااعمال کاحقیقت میں ایمان کا جز ہونا تو یہ خوارج اور معتزلہ کا مذہب ہے،اوروہ آیات واحادیث جو کمی وزیادتی پر دلالت کرتی ہیں یا تو وہ اس بات پر محمول ہیں جس کا ہم نے ذکر کیا ہے۔یا مومن بہ کے متعدد ہونے اور یہ ایک طویل بحث ہے جس کا مقام، کتب عقائد اور علم کلام کے مباحث ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی اسکی حقیقت مراد کوخوب جانتا ہے۔(مرقات)۔

اور میں نے اس بحث کا کچھ حصہ اس کتاب کے شروع میں ذکر کیا ہے۔

سلی اللہ علیہ وہلم عصر کے بعد ہم میں خطبہ دیتے کھڑے ہوئے پس آپ نے قیام قیامت تک ہونے صلی اللہ علیہ وہلم عصر کے بعد ہم میں خطبہ دیتے کھڑے ہوئے پس آپ نے قیام قیامت تک ہونے والی کسی چیز کونہیں چھوڑ امگر اس کو بیان فرما دیا جس نے اس کو یا در کھا جو بھول گیا بھول گیا۔ آپ نے جوار شا د فرمایا: اس میں یہ بات بھی تھی کہ دنیا میٹھی اور ہری بھری ہے اور اللہ تعالی تہمیں اس میں خلیفہ بنانے والا ہے اور وہ د کیھنے والا ہے کہ تم کیسے ممل کرتے ہو۔

یادر کھو! تم دنیا سے بچواور تم عورتوں سے بچواور آپ نے ذکر فر مایا کہ ہر دھوکہ باز کیلئے دنیا میں اس کی دھوکہ دہی کے بقدر بروز قیامت ایک جھنڈ اہوگا، حاکم کاعوام کودھوکہ دیئے سے بڑھ کرکوئی دھوکہ نہیں ہے، اس کا جھنڈ ااس کی سرین کے پاس گاڑ اجائے گا اور تم میں سے کسی کو جب کوئی حق بات معلوم ہوجائے توحق کہنے سے لوگوں کی ہیہت اس کو ہرگز ندرو کے۔

1) وقوله: ومنهم من يولد كافرا (اوران ميں بيعضوه بين جوكافر پيدا ہوتے بين)اور بياس حديث كے منافى تہيں ہے جووارد ہوئى ہے ''كل مولود يولد على الفطرة'' (ہرلڑكا فطرت پر پيدا ہوتا ہے)۔ كيونكه اس حديث سے ہدايت كوقبول كرنے كى قابليت مراد ہے بشرطيكه گمراہى كے اسباب ميں سے كوئى شئى اس كے لئے مانع نہ ہوجيسا كہ حضور اللہ كے اس ارشاد سے بير بات معلوم ہوتى ہے ''فابواه يھو دانه''(الحديث) كداس كے مال باپ اس كو يہودى بناد سے ہيں۔ (مرقات)۔ ہوتے ہیں، کافرزندہ رہتے ہیں اور مومن ہوکرانقال کرتے ہیں۔ راوی نے کہا: اور آپ نے غصہ کا ذکر فرمایا: کہ ان میں سے بعض جلد غصہ میں آتے ہیں، جلدی غصہ ختم ہوجا تاہے، لیس ان دونوں باتوں میں سے ہرایک دوسرے کے برابر ہے اور ان میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جو دیر سے غصہ میں آتے ہیں دیر سے غصہ اتر تاہے لیس ان دونوں باتوں میں سے ہرایک دوسرے کے برابر ہے اور تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جنہیں غصہ دیر سے آتا ہے اور جلدی چلے جاتا ہے اور تم میں برے وہ لوگ ہیں جنہیں غصہ دیر سے آتا ہے اور جلدی چلے جاتا ہے اور تم میں برے وہ لوگ ہیں جنہیں غصہ جلدی آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے۔

آپ نے فرمایا: غصہ سے بچو! کیونکہ وہ انسان کے دل پرایک چنگاری ہے۔ کیاتم اس کے رگوں کے پھو لنے کو اور اس کی دونوں آنکھوں کی سرخی کوئییں دیکھتے؟ پس جو خض تھوڑا بھی غصہ محسوس کرے تو وہ لیٹ جائے اور زمین سے چٹ جائے، راوی نے کہا: اور آپ نے قرض کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی اچھی طرح اداکر نے والا ہوتا ہے اور جب قرضہ اس کا ہوتا ہے تو وصول کرنے میں تخق کرتا ہے، پس ان دونوں باتوں میں ہرایک دوسرے کے برابر ہے اور ان میں کوئی وہ ہوتا ہے جو اداکر نے میں برایک دوسرے کے برابر ہے اور ان میں کوئی وہ ہوتا ہے جو اداکر نے میں برا ہوتا ہے اور جب قرضہ اس کا ادا ہوتا ہے تو وصول کرنے میں اچھا ہو، اور جب اس ہوتا ہے، پس ان دومیں سے ہرایک دوسرے کے برابر ہے اور تم میں بہترین شخص وہ ہے کہ جب اس برقرض ہوتا ہوتا ہے تو اس کواچھی طرح اداکر ہے اور جب اس کا قرضہ ہوتو وصول کرنے میں اچھا ہو، اور تم میں براشخص وہ ہے جب اس پر قرض ہوتو بری طرح اداکر ہے اور جب اس کا قرضہ ہوتو وصول کرنے میں انہوں ہوگیا تو آپ میں براشخص وہ ہے جب اس پر قرض ہوتو بری طرح اداکر ہے اور جب اس کا قرض ہوتو وصول کرنے میں براشخص وہ ہے جب اس پر قرض ہوتو بری طرح اداکرے اور جب اس کا قرض ہوتو وصول کرنے میں براشخص وہ ہے جب اس کے گزرے ہوئے زمانہ کے مقابلہ میں باتی نہیں رہا گھراس قدر جو نے زمانہ کے مقابلہ میں باتی نہیں رہا گھراس قدر جو تم خرایا ۔ سنوا دنیا میں سے اس کے گزرے ہوئے زمانہ کے مقابلہ میں باتی نہیں رہا گھراس قدر جو تم خرایا ۔ سنوا دنیا میں سے اس کے گزرے ہوئے زمانہ کے مقابلہ میں باتی نہیں رہا گھراس قدر جو

532/6536 سیدنا جریر بن عبداللدرضی الله تعالی عنه سے روایت ہے میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا: ''کسی قوم میں کوئی ایسا آ دمی نہیں ہوتا جوان کے درمیان گناہ کرتا ہے اور وہ لوگ اس کو بدلنے پر قدرت 1 رکھتے ہول مگروہ اس کورو کتے نہیں ہیں' تو الله تعالی ان کے مرنے سے قبل ان پراس کی وجہ سے عذا بے جھیج دے گا۔ (ابوداؤ د، ابن ماجہ)۔

533/6537 کوہمارے ایک آزاد کردہ غلام نے بیان کیا کہ اس نے میرے دادا کو کہتے ہوئے سنا: میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزاد کردہ غلام نے بیان کیا کہ اس نے میرے دادا کو کہتے ہوئے سنا: میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سناہوں کہ اللہ تعالی عام لوگوں کو خاص لوگوں کے مل کی وجہ سے عذا بنہیں دیتا یہاں تک کہوہ برائی کواپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھیں اور وہ اس سے روکنے پر قدرت رکھتے ہوں کیکن وہ روکتے نہیں، پس جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالی عام اور خاص سب لوگوں کو عذا ب دےگا۔ (شرح السنہ)۔

534/6538 سيرنا ابوبكر صديق رضى الله تعالى عند سے روایت ہے انہوں نے كہا: ائے لوگو!

for more books click on link

<sup>1﴾</sup> قوله: يقدرون على أن يغيروا عليه (وه لوگ اس كوبد لنے پر قدرت ركھتے ہوں) فآوى عالمگيرى ميں ہے: امر بالمعروف كے لئے پانچ چيزوں كى ضرورت ہے:

<sup>(</sup>١) علم: كيونكه جابل، امر بالمعروف الجصطورين بين كرسكتا \_

<sup>(</sup>۲)وہاللہ نعالیٰ کی خوشنودی اوراس کے بلندکلمہ کی سربلندی کاارادہ رکھے۔

<sup>(</sup>٣) جس كوهم دياجار ما جاس پرشفقت كرنا كداس كوزى اورشفقت سے هم دے۔

<sup>(</sup>۴) پیکدوه خوب صبر کرنے والا ،نہایت برد بار ہو۔

<sup>(</sup>۵) يەكەدەاس چىز پۇمل پىراہوجس كادەاس كوتكم دے رہاہے، تا كەدەاللەتعالى كەرشاد 'لِــمَ تَقُوُلُونَ مَالَا تَفُعَلُونَ'' تم كيوں كہتے ہو وہ جوتم كرتے نہيں ہوكے تحت داخل نہ ہو۔ (سورۃ الصّف ، آيت: 2)۔

تتاب ملتقط اور دمحیط میں ہے کہ ایک آدمی نے برائی کودیکھا اور بددیکھنے والا بھی اس برائی کامرتکب ہے جب بھی اس پراس سے روکنالازم ہوگا ، کیونکہ اس پر برائی کوچھوڑ نااور برائی سے روکنادونوں واجب ہیں۔ان دونوں میں سے ایک کوترک کرنے سے دوسرا ساقط نہیں ہوگا۔ 2) قوله: اصابهم الله منه بعقاب الخ (اللہ تعالی اس کی وجہ سے ان کوسزادیگا ۔۔۔۔۔) المعات میں ہے: پس وہم نہ کیا جائے کہ بیاللہ تعالی کے ارشاد: "وَ لَا تَسْزِدُ وَ اَذِرَةٌ وَ ذُرَ اُنْحُورِی" (کوئی بو جھاٹھانے والا دوسرے کے بو جھوٹوئیس اٹھائے گا) (سورة الانعام، آیت: 164) کے خلاف نہیں ہے کیونکہ نہی من المنکر کوترک کرنا بھی ایک گناہ ہے جواس سے صادر ہوا ہے۔

تم اس آیت کوپڑھتے ہو" آیا تُیف الگذین امَنُو اعکیٰکُم اَنْفُسکُم ، لا یَضُرُّکُم مَّنُ ضَلَّ اِذَا اهُتَدَیْتُم ، لا یَضُرُّ کُم مَّنُ ضَلَّ اِذَا اهُتَدَیْتُم ، (5۔المائدة ، آیت:105) (ائے وہ لوگو جو ایمان لائے! تم اپنے نفوں کی فکر کروجب تم ہدایت پر ہوتو تہہیں وہ خض ضر نہیں دے گا جو گمراہ ہوگیا ہے ) میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے 1 ہوئے سنا ہے کہ لوگ جب کسی برائی کودی سے سامے کہ لوگ جب کسی برائی کودی سے سام اوراس کونہ بدلیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالی ان سب پر اپناعذا ب سے کے در این ماجہ ، ترمذی )۔اورامام ترمذی نے اس کوسیح قرار دیا ہے۔

535/6539 ﴾ ابوداؤ د کی ایک روایت میں ہے جب وہ ظالم کو دیکھیں اوراس کے ہاتھوں کو نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کوعذاب میں گھیر لے گا

536/6540 ﴾ اوران کی ایک دوسری روایت میں ہے، نہیں ہے کوئی قوم جن میں گناہ کئے جاتے ہیں پھر وہ اس کو بدلنے پر قدرت رکھتے ہوں پھر بھی نہیں بدلتے مگر قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب بھیج دےگا۔

537/6541 ﴾ اورانهی کی ایک روایت میں ہے کوئی قوم نہیں ہے جن میں گناہ کئے جاتے ہوں اوروہ لوگ گناہ کرنے والوں سے زیادہ ہوں۔(ابوداؤد)۔

مروی ہے' عَلَیْکُمُ اَنْفُسکُمُ ، لَا یَضُرُّکُمُ مَّنُ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَیْتُمْ " (تم ایپ نفوں کو بچالوتم جب مروی ہے' عَلَیْکُمُ اَنْفُسکُمُ ، لَا یَضُرُّ کُمُ مَّنُ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَیْتُمْ " (تم ایپ نفوں کو بچالوتم جب مروی ہے ۔ ) انہوں نے کہا: سنو! خدا کی قسم میں نے اس آبیت کے متعلق رسول اللّه علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ سلی اللّه علیہ وسلم نے فرمایا: نیکی پر عمل کرواور متعلق رسول اللّه علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ سلی اللّه علیہ وسلم نے فرمایا: نیکی پر عمل کرواور آپ قوله: فإنی سمعت الح (یقیناً میں نے سا الله علیہ و نے اما ناہ فار اور نہی عن المح الله علیہ و الله علیہ و الله علیہ و الله علیہ و کے سا ہے: ان المناس اذار اوا منکوا فلم یغیروہ یو شک الح علامہ طبی رحماللّه الله علیہ الله علیہ و کے سا ہے: ان المناس اذار اوا منکوا فلم یغیروہ یو شک الح علامہ طبی رحماللّه نے کہا: کہا تھوں نے ہوا کہا ہے کوئکہ ہے آب ان المناس اذار اوا منکوا فلم یغیروہ یو شک الح علامہ طبی رحماللّه و کہا تا کہا ہے کوئکہ ہے آب ان المناس اذار اوا منکوا فلم یغیروہ یو شک الح علامہ طبی رحماللّه کے کہا تھوں کے بارے میں نازل ہوئی جن کوئیکی کا تم دیا گیا تھا اور برائی سے کہا گیا تم ایخ نول کرنے سے کہا گیا تم ان کار کرد وادر جس کا تم کوان کی اصلاح اور ان کو ہوایت کے راستہ پر چلانے کا مکلف نہیں کیا گیا ہے، جبتم ہدایت پر ہو گے تو گراہ لوگ کہارے دین میں کوئی نصان نہیں کہا کیا گیا ہیں گیا گیا ہے، جبتم ہدایت پر ہو گے تو گراہ لوگ تمار کارے دین میں کوئی نصان نہیں کہنے کیں گیا۔

برائی سے رک جاؤیہاں تک کئم جب دیکھوکہ بخل پڑمل ہور ہا ہے اور خواہش نفس کی پیروی کی جارہی ہے اور دنیا کور جیجے دیجارہی ہے اور ہرصاحب 1 رائے کا اپنی رائے کے پیند کرنے کو دیکھوا ورا یسے معاملہ کو دیکھو جو تہمارے لئے ضروری ہوگیا ہے تو تم اپنے نفس کو لازم کر لوا ورعوام کے معاملہ کو چھوڑ دو کیونکہ تمہارے آگے صبر کے دن 2 ہیں پس جو خص ان دنوں میں صبر کیا وہ چنگاری کو پکڑ لیا، ان دنوں میں عمل کرنے والوں کو ایسے بچاس (50) آ دمیوں کا ثواب ملے گا جو اس کے جیسا عمل کرتے ہوں انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! کیا ان میں کے بچاس لوگوں کا اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا: تم میں کے بچاس لوگوں کا اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا: تم میں کے بچاس لوگوں کا اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا: تم میں کے بچاس لوگوں کا اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا: تم میں کے بچاس لوگوں کا اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا: تم میں کے بچاس لوگوں کا اور کا ثواب ملے گا۔ (تر فری ، ابن ماجہ)۔

سلی اللہ علیہ وسلی منے فرمایا: جب بنی اسرائیل گنا ہوں میں پڑ گئے توان کے علماء نے ان کوروکا تو نہیں صلی اللہ علیہ وسلی منے فرمایا: جب بنی اسرائیل گنا ہوں میں پڑ گئے توان کے علماء نے ان کوروکا تو نہیں رکے تو علماء بھی ان کی مجلسوں میں ان کے ساتھ بیٹھنے گئے اور ان کے ساتھ کھانے اور پینے گئے، تواللہ تعالیٰ نے داوُدعلیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو تعالیٰ نے داوُدعلیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو زبانی ان پر بعنت کی' اس وجہ سے کہ وہ نا فرمانی کئے اور وہ حدسے نکل جاتے تھے' ، راوی نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیڑھ گئے، جبکہ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے پھر آپ نے فرمایا: نہیں! اس ذات کی قشم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے یہاں تک کہم ان کواچھی طرح روک دو۔ (تر فدی ، ابوداوُد)۔

540/6544 ﴾ اورایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا: ہر گزنہیں اللہ کی قسم! تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہو گے اور ضرور ضرور برائی سے روکو گے اور ضرور خلا لم کے دونوں ہاتھوں کو پکڑو گے

<sup>1﴾</sup> قبوله: واعجاب کل ذی دأی بوأیه (ہرصاحبرائے کا پنی رائے کو پیند کرنا) کتاب وسنت اوراجماع امت پرنظرنه کر کے اور کسی قوی دلیل پرقیاس کئے بغیراورائمہار بعد کی اقتداء کوچھوڑ کر (محض اپنی رائے کو پیند کرنا)۔

<sup>2)</sup> قوله: و داء کم ایام الصبو (تہمارےآ گے صبر کے دن ہیں) ملاعلی قاری رحمہ اللہ الباری نے فرمایا: یقیناً بیا یسے صبر کا زمانہ ہے جس میں شکر بھی شامل ہے اور اس میں رضا بالقضا ہے اور ایسے زمانہ میں خاموثی اور گھروں کو لازم کر لینا طئے شدہ ہے اور اس قدر رزق پر کہ زندگی باقی رہے قناعت کرلینا بھی طئے شدہ ہے تا دم زیست متعین ہے۔

سی اللہ علیہ وہم نے فرمایا: اسمان سے روی اور لوست کا دستر خوان اتارا لیا اوران لوہم دیا لیا کہ وہ خیانت نہ کریں اور کل کے لئے اٹھا کرر کھے تو بندروں اور خیانت کئے اورکل کے لئے اٹھا کرر کھے تو بندروں اور خزیروں کی شکل میں بدل دئے گئے۔(تر مذی)۔

542/6546 سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکر مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس ذات کی قشم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور ضرور برائی سے روکو گے، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالی اپنے پاس سے تم پرعذاب بھیج دے گا، پھرتم اس سے دعاء کرو گے اور تہماری دعاء قبول نہیں کی جائے گی۔ (ترمذی)۔

543/6547 ﴿ ابوالبخترى نبى اكرم صلى الله عليه وسلم كے صحابہ ميں سے ايک صحابي سے روايت كرتے ہيں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: لوگ اس وقت تک ہلاک نہيں كئے جائيں گئے بياں تک كه وہ گناہ كرنے كے واسطے اپنے نفس كى طرف 1 سے عذر كريں گے۔ (ابوداؤد)۔

544/6548 ہسیدنا اسامہ بن زیدرضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن ایک آدمی کولایا جائے گا اور اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو دوزخ میں اس کی آنتیں باہرنکل جائیں گی اور وہ اس میں گول پھر تارہے گا جس طرح گدھا اپنی چکی

1 قوله: حتى يعذروا من انفسهم (يهان تك كدوه الني نفس كى طرف سے عذركري كے) علامة قاضى عياض رحمه الله نے فرمايا: كها گيا ميكه يه أعدد فلان "مي شتق ہے جب اس كے گناه زياده هو گئے تو گويا اس نے زياده گناه كر كے الني حق عذركو ختم كرلياوه "أعدد غيره" مي شتق ہے يعنى اس نے دوسر كومعذوركر ديا يعنى گويا نهوں نے زياده گناه كر كرراد ين والوں كے لئے كوئى عذر نہيں چھوڑاياوه "أغ ندَرَ أي صَارَ ذائح ذُرِ "(وه خود عذر والابن گيا) سے شتق ہے اس وقت اس كم عنى بيهوں گوه گناه كرتے ہيں اور اپن طرف سے غلط تاويلات كر كے اور غلط مطلب نكال كيكرا بي آپ كوصا حب عذر بنا ليتے ہيں اور يہ جھتے ہيں كدوه اچھاكر رہے ہيں۔ (مرقات)

کے اطراف پھرتا ہے، تو دوزخ والے اس کے پاس جمع ہوں گے اور کہیں گے''اے فلاں شخص تیرا کیا حال ہے؟ کیا تو ہمیں بھلائی کا حکم نہیں دیتا تھا اور ہم کو برائی سے نہیں روکتا تھا''؟ تووہ کے گا کہ میں تم کو بھلائی کا حکم دیتا تھااورخوداس کوہیں کرتا تھااور میں تم کو ہرائی سے رو کتا تھااورخوداس برائی کوکرتا تھا۔ (متفق علیہ)۔

545/6549 ﴿ حضرت انس رضى الله عنه سے روایت که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جس رات مجھے معراج برلے جایا گیامیں نے ایسے آ دمیوں کودیکھا جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جارہے ہیں۔ میں نے کہا: ائے جبرئیل! بیکون ہیں؟ تو کہا: بیآ یہ کی امت کے خطیب ہیں جولوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اوراینے آپ کو بھول جاتے تھے۔ (شرح السنہ اور بیہ فی شعب الایمان )۔ 546/6550 ﴾ انهی سے روایت ہے انہوں نے کہا: آپ کی امت کے وہ ایسے خطیب

ہیں جوالیں باتیں کہتے ہیں جوخوزہیں کرتے اور جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور مل نہیں کرتے۔ 547/6551 ﴾ حضرت ابوسعيد رضي الله عنه ہے روايت ہے، رسول الله صلى الله عليه وسلم

نے ارشاد فرمایا: یقیناً الله بزرگ وبرتر قیامت کے دن بندہ سے سوال کرے گا اور فرمائے گا، تجھ کو کیا

ہوا تھا جب تونے برائی کو دیکھا تواس سے کیوں منع نہیں کیا؟ تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا:

پس اس کو جحت سکھا دی جائے گی تو وہ عرض کرے گا:ائے میرے پرور د گار! میں لوگوں 1 سے ڈر گیا تھا اورتجھ سے امیدر کھتا تھا۔ (بیہتی ،شعب الایمان )۔

548/6552 ﴿ حضرت ابوموسيٰ اشعري رضي الله تعالىٰ عنه سے روايت ہے انہوں نے کہا: رسول الله

1﴾ قوله: خفت الناس و رجو تک (میں لوگوں ہے ڈرااور تجھ ہے امیدر کھا )اس میں گناہ کااعتراف، عاجزی کااظہاراور پروردگار کے فضل وکرم پراعتما دکرناہے۔

امام پہج نے نے مرمایا جمکن ہیکہ بیان لوگوں میں سے ہو جولوگوں کے دبریہ سے خا نف ہےاوروہ اپنے نفس سے اس کے دفع کی قدرت ندر کھتا ہو۔علامہ طبی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے: اس میں یہ بات ہے کہ اس جیسا شخص شریعت میں معذور ہے اس کوسز انہیں دی جائے گی اور بیخض ضرورت مند ہےاس امر کا کہاس کو ججت بتائی جائے وہ ان لوگوں میں سے ہے جو عاجز وکوتاہ ہیں،تواللہ تعالیٰ اس پر جحت الہام کرےگا۔ (مرقات)۔

صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اس ذات کی قشم جس کے دست قدرت میں محمد (علیقیہ) کی جان ہے کہ معروف اور منکر دونوں دومخلوق ہیں قیامت کے دن لوگوں کے لئے ان کو کھڑا کیا جائے گا۔ رہامعروف (نیکی) تو وہ اپنے اصحاب کوخوش خبر کی دے گی اور ان سے خیر کا وعدہ کرے گی۔

ر ہامنکر (برائی) تووہ کہے گی دور ہوجاؤ، دور جاؤ اور وہ اس سے چیٹنے کے سواکسی چیز کی قدرت نہیں رکھیں گے۔ (احمد بیہ قی، شعب الایمان)۔

بَابُ الْأَمُرِ بِالْمِعُرُوُفِ وَالنَّهُي عَنِ الْمُنكرِ خُمْ اللَّهُ



#### بسر الله الرحمن الرحيم

# (25) كِتَابُ الرِّقَاقِ1

## دل کونرم کرنے والی با توں کا بیان

1/6553 گسیدناابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے، حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم فی ارشاد فر مایا: دونعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ کے نقصان میں بڑے ہوئے ہیں تندرستی اور فرصت ۔ ( بخاری )۔

2/6554 کے سیدناعمروبن میمون اوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے منیمت جانو (1) اپنی جوانی کو اپنے بڑھا ہے سے پہلے۔ (2) اپنی صحت کو اپنی بیاری سے پہلے۔

1% قبوله: الموقاق (دل کوزم کرنے والی باتوں کا بیان) رقاق ''راء' کے کسرہ سے، رقیق کی جمع ہے لیمی وہ شکی جس میں رفت وزی ہو،

کیوں کہ ان احادیث شریفہ میں سے ہرا کیہ میں وہ بات ہے جودل میں نری پیدا کرتی ہے اس وجہ سے اس باب کے تمام احادیث شریفہ کو تاق (دل میں زمی پیدا کرنے والی احادیث شریفه ) سے موسوم کیا گیا۔ (ماخوذ از عمد ۃ القاری و مرقات )

2% قوله: مغیون (نقصان میں پڑے ہوئے ہیں) یا تو یہ غین ''با'' کے سکون سے شتق ہے۔ یہ بی میں نقصان کو کہتے ہیں یاغین ''با'' کے خوتہ سے ماخوذ ہے جس کے معنی رائے میں نقصان کے ہیں، گویا آپ نے یہ فرمایا کہ یہ دونعتیں جب مناسب جگہ استعمال نہ کی جا کیں کوفتہ سے ماخوذ ہے جس کے معنی رائے میں نقصان کے ہیں، گویا آپ نے یہ فرمایا کہ یہ دونعتیں جب مناسب جگہ استعمال نہ کی جا کیں اس بالکل کوئی رائے نہیں پڑگیا یعنی ان دونوں کو گھائے کی قیمت میں فروخت کیا کہ جس کا نتیجہ قابل ستاکش نہیں کر سکے کیا اس بارے میں بالکل کوئی رائے نہیں کے گھائے اور خسارہ میں رہ جائے گا، بیاس وقت ہے جبکہ انسان تندرست ہوا ور رمات کیا گہا کہ میں شغول رہنے کی وجہ سے عبادت کے لئے فارغ نہ ہواوراس کے برکس ( لیمی فارغ ہواور تندرست نہ ہو) تو جب ( تندرتی اور فرصت کیا کہ کہ کمل گھاٹا وخدارہ ہواور کہتیں اس بیل مشغول رہنے کی وجہ سے عبادت کے لئے فارغ نہ ہواوراس کے برکس ( لیمی فارغ ہواور تندرست نہ ہو) تو جب ( تندرتی اور خرصت کیاں ایمل کیا دونوں کہ بین کو تابی کر نے برنازی اور فرصت میں اعمال نہیں کرتے ہواں کی آخرت کی اللہ تعالی نے فرمایا: ''ذلک یہ وہ التعابین'' ( بیگھائے کا دن ہے ، مورۃ التعابین ، آیت و ) اہل جنت حسر سے نہیں کریں گیاراس کے گئری پر جوائی پڑزی اور افہوں نے اس میں اللہ کا ذرئیس کیا۔ (ماخوذ از عمدۃ القاری وہرقات )۔

(3) اپنی مالداری کواپنی تنگدستی سے پہلے۔ (4) اپنے فرصت کے وقت کواپنی مشغولیت سے پہلے۔ (5) اوراپنی زندگی کواپنی موت سے پہلے۔ (تر مذی مرسلاً)۔

کے بارے میں کہ اس کے اس کے بارے میں کہاں گرارا،اس کے مال کے بارے میں کہاں کہ اس سے کہاں کہ جوانی ہے کہ اس سے بانچ خرمایا: این آ دم کے دونوں قدم بروز قیامت اس وقت تک نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہاں سے پانچ چیز وں کے بارے میں پوچھا جائے گا،اس کی عمر کے بارے میں کہاس کو کہاں ختم کیا،اس کی جوانی کے بارے میں کہاں کو کہاں سے کمایا،اور کہاں خرج کیا،اور جہاں اور کہاں گرج کیا،اور جہاں کو کہاں سے کمایا،اور کہاں خرج کیا،اور جو کیھ جانااس پر کیا عمل کیا۔(ترمذی)۔

4/6556 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت رسول اللہ علیہ وسال کیا جائے گاوہ یہ ہے کہ اس سے کہا جائے گا: کیا ہم نے تیر ہے جسم کو صحت نہیں بخشی تھی اور تجھے ٹھنڈ ہے پانی سے سیرا بہیں کیا تھا؟ (تر ذری)۔

5/6557 گانہی سے روایت ہے حضرت نبی اکر مطابقہ نے ارشا وفر مایا: تم میں سے کوئی انتظار 1 نہیں کرتا مگر سرکش بنانے والی مالداری کا یا بھلادینے والی تنگدتی کا یا بگاڑنے والے مرض کا یا مصنف العقل کرنے والے بڑھا بے کا یا نا گہانی موت کا یا دجّال کا اور دجّال ایک غائب شرہے جس کا انتظار ہور ہاہے یا قیامت کا اور قیامت بڑی سخت ڈراؤنی اور نا گوار چیز ہے۔ (تر مذی ، نسائی)

6/6558 انہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے: اے ابن آ دم! تو میری عبادت کے لئے فارغ ہوجا، میں تیرے سینہ کو بے نیازی سے فرماتا ہے: اے ابن آ دم! فرمین سے کوئی انظاز ہیں کرتا) پیارشادد نی معاملہ میں کوتا ہی پر مکلفین کے لئے بطور تو نی تحقیق معاملہ میں کوتا ہی پر مکلفین کے لئے بطور تو نی تحقیق معاملہ میں کوتا ہی پر مکلفین کے لئے بطور تو نی تحقیق معاملہ میں کوتا ہی پر مکلفین کے لئے بطور تو نی تحقیق معاملہ میں کوتا ہی پر مکلفین کے لئے بطور تو نی تحقیق میں میں سے کوئی انتظار نہیں کرتا) بیارشادد نی معاملہ میں کوتا ہی پر مکلفین کے لئے بطور تو نی معاملہ میں کوتا ہی پر مکلفین کے لئے بطور تو نی خوا

ے۔ تم اپنے رب کی کب عبادت کرو گے اگر مشاغل کی کمی اور قوت بدن کے باوجود اس کی عبادت نہ کروتو مشاغل کی زیادتی اور ضعف بدن کے وقت اس کی عبادت کیسے کرسکو گے؟ شایدتم میں سے کوئی سرکش بنانے والی مالداری کا ہمی انتظار کرتا ہے۔ (مرقات )۔ کھر دوں گااور تیرے فقر کو دور کر دوں گا ،اگر تو پینیں کرے گا تو تیرے ہاتھ کومشغولیت سے بھر دوں گا اور تیری تنگدستی کو دورنہیں کروں گا۔ (احمد ،ابن ماجہ )۔

7/6559 سیدناعبیداللہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے جو شخص بنی جان کی سلامتی اور بدن کی عافیت کے ساتھ صبح کر سے اور اس کے پاس اس دن کا کھانا ہوتو گویا دنیا اس کے لئے اپنے تمام ساز وسامان کے ساتھ جمع کر دی گئی۔ (تر ذری)۔

8/6560 ﴾ سيدنا عثمان رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے،حضرت نبى اكرم أيستا نے

فرمایا: ابن آدم کیلئے کوئی واجب 1 نہیں سوائے ان چیز وں کے (1) ایک گھر جس میں وہ رہ سکے (2) ایک کیڑا جس سے وہ اپنے ستر کے حصہ کو چھیا سکے (3) روٹی کا سوکھا ٹکڑا اوریانی ۔ (تر مذی)

9/6561 کے معرت نبی اکرم آئی ہے۔ نہ سے روایت ہے حضرت نبی اکرم آئی ہے نے فرمایا: میرے مجبوبوں میں میرے پاس قابل رشک یقیناً وہ مومن ہے جو کم ساز وسامان والا ہوجس کے باس نماز کا بڑا حصہ ہو جو اچھے طریقہ سے اپنے رب کی عبادت کرے اور پوشیدہ طور پراس کی اطاعت کرتا ہواورلوگوں میں وہ گم نام ہوجس کی طرف انگلیوں سے اشارہ نہیں کیا جاتا ہواوراس کا رزق بقدر حاجت موجود ہواوروہ اس پرصبر کرے، پھرآپ نے اپنے دست مبارک سے اشارہ کر کے فرمایا: اس کی میراث بھی کم ہو۔ (احمد، تر مذی، ابن ماجہ)۔ موت جلد آئے ،اس پررونے والیاں کم ہوں، اور اس کی میراث بھی کم ہو۔ (احمد، تر مذی، ابن ماجہ)۔

10/6562 ﴿ سيدنا عبدالله بن عمر ورضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: یقیناً وہ شخص کا میاب ہو گیا جوخود کو الله کے حوالہ کر دیا اور اس کو بقدر ضرورت رزق دیا گیا الله تعالیٰ نے اس کو جو بچھ عطافر مایا اس پر اس کوقناعت کرنے کی توفیق دیا۔ (مسلم)۔

1 فقوله: لیس لا بن ادم حق الخ (ابن آدم کے لئے ان چیزوں کے سواکوئی واجب نہیں .....)حق سے مرادوہ چیز ہے جواللہ تعالی کی طرف سے اس کی لیے چھونہ ہو۔ جب وہ حلال طریقے سے اس پراکتفاء کرے تواس کی طرف سے اس کی لیے چھونہ ہو۔ جب وہ حلال طریقے سے اس پراکتفاء کرے تواس کے بارے میں پوچینیں ہوگی، کیونکہ وہ ایسے حقوق میں سے ہے جوانسان کیلئے لازم ہیں، البتداس کے سواد وسری آسائش کی چیزوں سے متعلق اس سے سوال ہوگا اور اس کا شکرادا کرنے کا مطالبہ ہوگا۔ (مرقات)۔

13/6565 ہسیدنا مقداد بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا: کہ کوئی شخص پیٹ سے زیادہ براکسی برتن کونہیں کھرا، ابن آ دم کیلئے چند لقمے کافی ہیں جواسکی پیٹے کوسیدھی رکھیں اگر بیضروری ہے توایک تہائی کھانے کیلئے، ایک تہائی یانی کے لئے اورایک تہائی سانس کے لئے ہو۔ (تر فدی، ابن ماجہ)۔

14/6566 ﷺ سیرنا ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ حضرت رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک آ دمی کوڈ کارلیتے ہوئے دیکھا تو فر مایا: اپنی ڈکارکوروک لے کیوں کہ بروز قیامت لوگوں میں بڑا بھوکاوہ ہوگا جودنیا میں زیادہ پہیٹ بھرنے والا تھا۔ (بغوی ،شرح السنة ، ترمذی )۔

الله عنه سے روایت ہے کہ حضرت رسول الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ حضرت رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: وہ شخص کا میاب ہوگیا جس کے دل کوالله تعالیٰ 2 نے ایمان کیلئے خالص کے معلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: وہ خض کا میاب ہوگیا جس کے دل کوالله تعالیٰ 2 نے ایمان کیلئے خالص کے مقاب اللہ علیہ وسلم کہ انسان فرشتوں کی ندانہ سین اللہ علیہ اللہ کا کہ مادق وصد وق الله کیا کہ کان دونوں کی بات کونل کرنا کی ندانہ سین تواس ندا ہے کیا فائدہ ہے اور وہ اس سے کیسے متنبہ ہوں گے میں کہوں گا کہ صادق وصد وق اللہ کیا تاکہ میں کہوں کا کہ صادق وصد وق اللہ کیا تھی حضرت نبی اکر میں گئی کے اس کو تیان کرنا ہی اس کا فائدہ ہے یعنی حضرت نبی اکر میں گئی کہ اس کو تیان کرنا ہی اس کا فائدہ ہے یعنی حضرت نبی اکر میں گئی ہے۔ (ما خوذاز مرقات و لمعات)۔

2) قبوله: وجعل قلبه سليما (اس كه دل كوسلامتى والابنايا) لينى حسد، كينه، بغض، اورتمام ندموم اخلاق، اورنازيباا حوال جيسے حب دنيا، حق تعالى سے غفلت اور آخرت سے لا پرواہى جيسى چيزوں سے سلامت ركھا۔ (مرقات)۔ کردیا اوراس کے دل کوسلامتی والا بنادیا اور زبان کو سچی اور نفس کومطمئن اوراس کی طبیعت کوسیدهی بنایا اوراس کے کان کو بغور 1 سننے والا اور آنکھ کودیکھنے والی بنایا۔ کان تو، قیف ( دل کا راستہ ) ہے اور آنکھ اس چیز کے لئے قرار کی جگہ ہے دل جس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور کا میاب ہوا وہ شخص جس کے دل کو ( اللہ نے ) حفاظت کرنے والا بنایا۔ (احمر بیہ قی شعب الایمان )۔

اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت رسول اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ یہ خیر خزانے ہیں اور ان خزانوں کے لئے تخیاں ہیں، تو خوش خبری ہے اس بندے کیلئے جس کواللہ تعالی نے خیر کی تنجی اور شرکا قفل بنایا، اور بربادی ہے اس بندے کے لئے جس کواللہ تعالی نے شرکی تنجی اور خیرکا قفل بنایا۔ (ابن ماجہ)۔

17/6569 کسیدناابوہر بریہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت رسول اللّٰه علیہ وسلم نے فرمایا: مالداری کثرت مال سے نہیں لیکن مالداری نفس کی ہے بے نیازی ہے۔ (متفق علیہ)۔

الله عليه والول کی برورش کيلئے اور برٹ وہی برمهر بانی کيلئے حلال طريقه سے دنيا کو شخص ما نگنے سے بچنے کيلئے ،گھر والول کی برورش کيلئے اور برٹ وہی برمهر بانی کیلئے حلال طریقه سے دنیا کو طلب کرے تو قیامت کے دن وہ الله تعالی سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح ہوگا ،اور جواظہار بڑائی ،اظہار فخر اور دکھاوے کیلئے حلال طریقه سے دنیا طلب کرے تو وہ الله تعالی سے اس حالت میں ملے گا کہ وہ اس برغضبنا کہ وگا۔ (بیہ چقی ،شعب الایمان ،الوقعیم :الحلیة )۔ الله تعالی سے اس حالت میں ملے گا کہ وہ اس برغضبنا کہ موگا۔ (بیہ چقی ،شعب الایمان ،الوقعیم :الحلیة )۔ 19/6571 کے انہی سے روایت ہے۔ حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: کون

<sup>1)</sup> قوله: فقمع. عِنَبُ كوزن پرم (جس كمعنى قيف كيب )جوبرتن كے منه پرد كھى جاتى ہے اوراس ميں تيل وغيره ڈالا جاتا ہے۔ (مرقات)۔

<sup>2 ﴿</sup> قوله: المغنى غنى النفس (مالدارى نفس كى بے نيازى ہے)رب تعالىٰ كے بے نياز كرنے كى وجہ سے دل مخلوق سے بے نياز ہوجائے، يعنى حقيقى بے نيازى نفس كا اس پر قناعت كرنا ہے جو بچھ حق تعالىٰ نے اس كوعطا فرمايا، اور طلب دنيا ميں حص سے پر ہيز كرنا پس جس كا قلب مال جمع كرنے ميں حريص ہووہ حقيقت حال اور انجام كارميں تہى دست ہے اگر چداس كے پاس مال كى كثرت ہو۔ (مرقات)۔

ہے جو مجھ سے ان باتوں کو لے اور ان پڑ مل کرنے والے کوسکھائے؟ میں نے عرض کیا: یار سول اللہ!
میں ہوں آپ نے میرا ہاتھ پکڑا، اور پانچ باتیں گن کر بیان فرما ئیں: (1) حرام چیز وں 1 سے بچو
لوگوں میں تم زیادہ عبادت گذار 2 بن جاؤ گے۔ (2) اللہ تعالی نے جوعطا فرمادیا اس پر راضی رہو
لوگوں میں تم زیادہ غنی ہوجاؤ گے۔ (3) اپنے پڑوی سے حسن سلوک کرومومن بن جاؤ گے۔ (4)
لوگوں کیلئے وہی لیند کروجوا پنے لئے پیند کرتے ہومسلمان ہوجاؤ گے۔ (5) زیادہ مت ہنسو کیوں کہ
زیادہ ہنسی دل کومردہ کردیتی ہے۔ (احمد، ترمذی)۔

20/6572 ہانہی سے روایت ہے حضرت رسول الله صلی علیہ وسلم نے فر مایا: ہلاک ہوجائے دینار کا بندہ ، درہم کا بندہ ، اعلی لباس کا بندہ اورا گراس کو دیا جائے تو راضی ہوتا ہے اورا گرنہ دیا جائے تو ناراض ہوتا ہے وہ ہلاک ہو ، منہ کے بل گر پڑے جب اس کو کا نٹا چھے تو نکالا نہ جائے ، خوشنجری ہے اس بندہ کے لئے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے گھوڑے کی لگام پکڑا ہو، جس کے سرکے بال پراگندہ اور اس کے قدم غبار آلود ہوں اگراس کو حفاظت کے لئے (سامنے) رکھا جائے تو سامنے رہے اور اگر بیچھے رکھا جائے تو جھے رہے ہوں اگراس کو حفاظت کے لئے (سامنے) رکھا جائے تو سامنے رہے اور اگر بیچھے رکھا جائے تو جھے رہے

1) قو له: اتق المحادم تكن اعبد الناس (حرام چيزوں سے بچلوگوں مين تم زياده عبادت گذار بن جاؤگ) كيونكه ضرركود فع كرنا نفع حاصل كرنے سے زياده اہم ہے اور جب منہيات كے اسلاب فراہم ہوجائيں توان سے بچناصرف ية كنہيں ہوتا جتنا برائيوں كوچھوڑنا شاق گذرتا ہے، اور جب منہيات كے اسباب فراہم ہوجائيں توان سے بچناصرف ية كنہيں ہے كہ اس پر تواب نه بلك السے وقت ان سے ركنا نفس كور وكنا ہے اور وه الي اطاعت ہے جس پر انسان كوثواب ديا جائے گا جيسا كه ہمارے خفی فقہاء كى كتابوں ميں تفصيل سے ہے يه بات صاحب كوكب درى نے كى داورصاحب لكوت نے كہا كه تركي حرام ان اعمال ميں سے ہے جن پر نه ثواب ديا جائے گا اور نه سزا ہوگى ۔ اس پر اعتراض ہوا كه وه واجب ہے اور واجب پر ثواب ملتا ہے قرآن كريم ميں ہے "وأمًّا مَنُ خَافَ مَقَامَ دَبِيّهِ وَنَهَى النَّفُسُ عَنِ الْهُوَىٰ : اللية '(اور جو شخص ایخ پر وردگار کے حضور ميں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنے نفس كو خواہ شوں سے روكتار ہا۔ (سورة النازعات آيت 40)۔

اس کا جواب میہ ہے کفعل واجب پر ثواب دیا جاتا ہے نہ کہ ارتکاب حرام سے بچنے پر ، ورنہ ہرایک کیلئے ہر لمحہ میں اس سے حرام صادر نہ ہونے کے اعتبار سے ثواب ہی ثواب ہوگا۔اورنفس کورو کنے کا مطلب اس کوحرام سے روکنا ہے اور یفعل واجب کی قبیل سے ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ ترک حرام ،اسباب کی فراہمی اور اس کی طرف میلان نفس کے وقت نفس کورو کئے کے معنی میں ہو توان اعمال میں سے جن برثواب ماتا ہے۔

2 فقو له: تكن اعبد الناس (لوگوں میں تم زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے) کیونکہ فرائض کی ذمدداری سے سبکدوثی کے مقابل کوئی عبادت افضل نہیں، عوام الناس اس کوچھوڑ دیتے ہیں اور کثر ت نوافل کا اہتمام کرتے جاتے ہیں۔ بنیادی اصول کوضائع کرتے اور فضائل کا اہتمام کرتے ہیں بسااوقات ایک شخص پر گئی نمازوں کی قضاوا جب ہوتی ہے وہ اس کوادا کرنے سے ففلت کرتا اور علم طلب کرتا ہے یا طواف اور نفل عبادت جیسے عمل میں کوشش کرتا ہے باکسی پرزکو قایالوگوں کے حقوق ہوتے ہیں اور فقراء کوکھلاتا ہے یا مساجد، مدارس وغیرہ بناتا ہے۔ (مرقات) اگروہ اجازت چاہے تواجازت نہ دی جائے ،اگر سفارش کر بے تو سفارش قبول نہ کی جائے۔ ( بخاری ) 21/6573 ﴾ انہی سے روایت ہے نبی اکر م ایک نے فرمایا: ملعون ہے دینار کا بندہ اور ملعون ہے دینار کا بندہ اور ملعون ہے درہم کا بندہ۔ ( تر مذی )

22/6574 ہے انہی سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال حالا نکہ اس کے مال میں سے صرف تین چیزیں 1 اس کی ہیں: (1) جو کھا کر ختم کر دیا۔ (2) یا پہن کر بوسیدہ کر دیا۔ (3) یا دے کر جمع کر لیا اس کے سوا جو بھی ہے وہ جانے والا ہے اور وہ اس کولوگوں کیلئے جھوڑنے والا ہے۔ (مسلم)۔

23/6575 کفرت مطرف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا: میں حضرت نبی اکرم اللہ کے ملات میں حضرت نبی اکرم اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ سورہ اللہ کم التحاثر تلاوت فرمار ہے تھے آپ نے فرمایا: ابن آ دم کہتا ہے میرامال میرامال، فرمایا: اے ابن آ دم تیرے لئے اس کے سوا کچھ نہیں جوتو کھایا اور ختم کردیایا پہنا اور بوسیدہ کردیا، یاصد قد دیا اور آ کے بھیج دیا۔ (مسلم)۔

24/6576 سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ اللہ اور مال اور مال واپس میت کے بیچھے جاتے ہیں تو، اس کے اہل اور مال واپس موجاتے ہیں اور اس کا ممل ساتھ رہتا ہے۔ (منفق علیہ)۔

25/6577 کے سیدناعبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں کون ہے جس کے پاس اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال

1﴾ قبوله: وان ماله من ماله ثلاث الخ (اس كے مال ميں سے صرف تين چيزيں اس كى بيں) پہلالفظ" ما"موصوله ہے اورلفظ" له" صله ہے اور من ماله صله كم تعلق ہے اور ثلاث خبر ہے اور ثلاث كومنافع كى تاويل ميں مؤنث لا يا گيا ہے اس كوعلامه طبى رحمہ اللہ نے ذكر كيا، مطلب بيہ ہے كہ اس كے مال سے جو پچھاس كو حاصل ہوتا ہے وہ جملہ تين فائدے ہيں ليكن ان ميں سے ايك فائدہ حقيقى اور باقى رہنے والا ہے اوران ميں كے ماقى فائد نے طاہرى اور فانى ہيں۔ (مرقات)۔ محبوب ہو؟ صحابہ نے عرض کیا: یارسول اللہ! ہم میں کوئی نہیں مگرا پنا مال ہی اس کواپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب ہے، فر مایا: بے شک اس کا مال وہ ہے جس کواس نے آگے 1 بھیجا اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جس کواس نے بیچھے چھوڑا۔ (بخاری)۔

کورنا اللہ علیہ وسلم نے کہا گا گا وادہ بحری اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن ابن آ دم کولا یا جائے گا گویادہ بکری کا بچہ ہے اللہ تعالی کے حضوراس کو کھڑا کیا جائے گا ،اللہ تعالی اس سے کہا میں نے تجھے عطا کیا ، تجھ کوسر فراز کیا اور تجھے نعمتیں دی تو تو نے کیا کیا ؟ وہ کہا گا اس سے کہا میں نے اس کو جمع کیا اور اس کو نفع بخش کیا اور جتنا تھا اس سے زیادہ چھوڑ کر آیا ہوں پس مجھے لوٹا دے میں تیری بارگاہ میں وہ سب حاضر کر دوں گا ،اللہ تعالی اس سے فرمائے گا بحقے وہ تا جو تو نے آگے بھیجا ہے تو وہ کہا اے رب میں نے اس کو جمع کیا اور اس کو نفع بخش کیا اور جتنا تھا اس سے ذیا دہ چھوڑ کر آیا ہوں ، مجھے لوٹا میں وہ سب تیری بارگاہ میں حاضر کروں گا پس جب وہ ایسا بندہ ہوکہ اس نے کوئی نیکی آگے نہیں جمیجی ہے تو اس کو آگی طرف لے جایا جائے گا۔ (تر مذی)۔ بندہ ہوکہ اس نے کوئی نیکی آگے نہیں جمیعی ہے تو اس کو آگی طرف لے جایا جائے گا۔ (تر مذی)۔ بندہ ہوکہ اس نے کوئی نیکی آگے نہیں تھیجی ہے تو اس کو آگی طرف لے جایا جائے گا۔ (تر مذی)۔

1) قو له: فان ماله ما قدم (اس کامال وہ ہے جس کواس نے آگے بھیجا) اگرتم کہو کہ یہ فرمان حضورا کرم اللہ کے اس فرمان سے معارض ہے جس کوآپ نے حضرت سعدرضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ تہاراا پنے ور شکو مالدار چھوڑ نا بہتر ہے اس سے کہتم ان کو تنگدست چھوڑ دو کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا ئیں۔ میں کہتا ہوں ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں، کیونکہ حضرت سعد نے اپنی بیاری کے زمانہ میں اپناسارامال صدقہ دینا چاہا جبکہ آپ کی ایک صاحبزادی آپ کی وارث تھی جو کمانہیں سکتی تھی تو حضورا کرم اللہ نے آپ کوایک تہائی مال صدقہ کرنے کا حکم فرمایا، اور باقی مال آپ کی صاحبزادی کے لئے ہوگا۔ باب کی اس حدیث شریف کو حضورا کرم اللہ نے اسے اس کی عالت صحت میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا اور ان کوا پنے مال سے پھی آگے بھیخنے پر ابھارا تا کہ قیامت کے دن ان کوفق دے۔ اس سے میمرازئیں کو اپنا تمام مال مرض کے زمانہ میں راہ خدا میں خرج کر دیا جائے کیونکہ بیدور نہ کوم وم کرنا اور ان کولوگوں سے مانگنے کے لئے مختاج چھوڑ نا ہے۔ جبکہ شارع علیہ الصلو قوالسلام نے اس کوا پنے مال کے ایک تہائی میں تصرف کاحق دیا ہے۔ (عمدة القاری)

میں نے حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا: یقیناً ہرامت 1 کیلئے ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ (تر مذی)۔

29/6581 ﴿ سیرنا ابوہاشم بن عتبہ رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے انہوں نے کہا: حضرت رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مجھ سے عہد کیکر فرمایا: مال جمع کرنا ہوتو تمہارے لئے ایک خادم اور الله تعالیٰ کی راہ میں ایک سواری کافی ہے۔ (احمد، ترفدی، نسائی، ابن ماجه)۔

30/6582 سیدنامعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ اپنے ماموں ابوھاشم بن عتبہ کے پاس ان کی عیادت کرنے کیلئے آئے ، ابوہاشم روپڑ ہے تو آپ نے کہا: ائے ماموں! آپ کو کیا چیز رلاتی ہے ، کیا کوئی تکلیف ہے جو آپ کو پریشان کرتی یاد نیا کی حرص ہے؟ آپ نے فرمایا: یہ بات ہر گرنہیں ہے ، بات یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایک عہد لیا تھا میں اس پڑمل نہیں کرسکا آپ نے کہا وہ کیا ہے؟ فرمایا: میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سامال جمع کرنا ہوتو تمہارے لئے ایک خادم اور اللہ تعالی کی راہ میں ایک سواری کافی ہے ، میں اپنے آپ کو د کھر ہا ہوں کہ میں (بہت ) جمع کرلیا ہوں۔ (احمد، ترفدی ، نسائی ، ابن ماجه )۔

31/6583 سیرتناام درداءرضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے انہوں نے کہا: میں نے ابودرداء سے کہا: آپ کو کیا ہواجے کہ آپ ایسا طلب نہیں کرتے جسیا فلاں طلب کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا: میں نے حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ تمہارے سامنے ایک جے تحت گھا ٹی ہے بوجھل لوگ اس کویار نہیں کرسکتے ، میں جا ہتا ہوں کہ اس گھا ٹی کے لئے ملکا بھلکار ہوں (بیہجی شعب الا بمان)۔

32/6584 ﴾ سيدنا جبير بن نفير سے مرسلا روايت ہے انہوں نے کہا: حضرت رسول اللہ

<sup>1﴾</sup>قوله: فتنةالخ (فتنه)وه ہے جوگسی کوگمراہی اورمعصیت میں ڈال دے۔(مرقات)

<sup>2</sup> فوله: مالک (آپ کو کیا ہوا) یعنی آپ کو کیا ہوا، آپ کوئی مال یا عہدہ طلب نہیں کرتے۔ (مرقات)

<sup>3</sup> فوله: امامکم عقبه (تمہارےسامنےایک تخت گھاٹی ہے)اس ہے موت، قبر، حشر اورائلی ہولنا کیاں و بختیاں مرادیں، اور حضور علیہ علیہ عقبہ کی اس سے معتبد کی ہے۔ (مرقات) نے ان چیز وں کو تخت گھاٹی پر چڑھنے اوراس کو طئے کرنے میں آدمی کو جومصائب و مشقتیں پیش آتی ہیں اس سے تشبید دی ہے۔ (مرقات)

صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: میری طرف بیہ وحی نہیں گا گئی کہ میں مال جمع کروں اور تا جروں میں

سے ہوجاؤں کین میری طرف ہے وحی کی گئی کہتم اپنے رب کی حمد کے ساتھ شہجے بیان کرواور ساجدین میں ہوجاؤاور تادم زیست اپنے رب کی عبادت کرو۔ (بغوی شرح السنہ ابونعیم فی الحلیہ عن ابی مسلم)

33/6585 سید نا ابوا ما مہرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میر بے رب نے مجھ پر پیش کیا کہ وہ مکہ شریف کی پھر یلی زمین کوسونا بنادے گا، تو میں نے عرض کیا: نہیں ائے میر بے رب میں توایک دن شکم سیر ہوا کروں گا اور ایک دن مجھوکا رہوں گا اور ایک دن میں تضرع وزاری کروں گا اور تیرا ذکر کروں گا ، اور جب شکم سیر رہوں تو تیری حمد بجالاؤں اور تیرا شکرادا کروں۔ (احمد، تر ندی)

34/6586 سیدناابن کعب بن ما لک اپنے والد سے روایت کرتے ہیں حضرت رسول اللہ علیہ والد سے روایت کرتے ہیں حضرت رسول اللہ علیہ والی سے نیادہ صلی اللہ علیہ والی دو بھو کے بھیڑ ہے جن کو بکر یوں میں چھوڑ دیا گیا ہووہ ان بکر یوں کواس سے زیادہ خراب نہیں کرتے جتنا کہ آ دمی کی مال ومنصب کی حرص اس کے دین کو بگاڑ دیتی ہے۔ (تر فدی، داری) میں کے میں ناابوسعیہ خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: میرے بعد میں تم پر جن چیزوں کا خوف کرتا ہوں ان میں سے یہ کہ تم پر دنیا کی تر وتازگی اور اس کی زینت کھول دی جائے گی۔ تو ایک صاحب نے عرض کیا: یارسول اللہ! کیا خیر بھی شر لاتا ہے؟ تو آپ خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ آپ پر وحی نازل ہور ہی ہے راوی کہتے ہیں: تو آپ خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ آپ پر وحی نازل ہور ہی ہے راوی کہتے ہیں: تو آپ نے نیسینہ مبارک کو یونی خاور فر مایا: سائل کہاں ہے؟ گویا آپ نے ان کی تعریف کی

1) قولہ: لدینہ (اس کے دین کوبگاڑ دیت ہے) افسد کے متعلق ہے، مطلب یہ ہے کہ بھیڑ یئے ان بکریوں میں جس قدر فساد مجاتے اور نقصان کرتے ہیں اس سے بڑھ کرآ دمی کی مال ومنصب کی حرص اس کے دین کوبگاڑ دیتی ہے۔

اور فرمایا: خیر شرکونہیں لاتا، بیشک بہار کی پیداوار میں بعض وہ ہے جو پیٹ بھلا کر ہلاک کر دیتی ہے یا بیار

کرتی ہے مگرسبزہ کھانے والا جانور کھا تاہے یہاں تک کہ اس کے دونوں کو کھ دراز ہوجاتے ہیں تو وہ سورج کے سامنے آجا تاہے اور گھا تاہے ، اور یقیناً سورج کے سامنے آجا تاہے اور گھا تاہے ، اور یقیناً مال ہرا بھرا میٹھا ہے تو جو شخص اس کے تق سے اس کو اس کے حق میں رکھا تو وہ مال کیا ہی مددگار ہے اور جو اس کو ناحق لیا وہ ایسے شخص کی طرح ہے جو کھا تاہے اور شکم سیر نہیں ہوتا اور وہ مال قیامت کے دن اس کے خلاف گوا ہی دینے والا ہوگا۔ (متفق علیہ)۔

36/6588 كسيدنا جابر رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشادفر مایا: سب سے زیادہ خوف کی چیز جس کامیں اپنی امت پر اندیشہ کرتا ہوں وہ خواہش نفس اور کہی آرز وئیں ہیں،ابرہی خواہش نفس تووہ حق سے روکتی ہے اور کبی آرز وئیں تووہ آخرت کو بھلا دیتی ہیں اور بیدد نیا سفر کرکے جارہی ہے اور بیآ خرت سفر کرکے آ رہی ہے، اوران دونوں میں سے ہرایک کے بیٹے ہیں تواگرتم سے ہوسکے کہتم دنیا کے بیٹے نہ بنوتواپیا کرو کیونکہتم آج عمل کے گھر میں ہواوریہاں حساب نہیں ہےاورکل آخرت کے گھر میں رہو گےاور وہاں عمل نہیں ہوگا۔ (بیہ قی: شعب الایمان)۔ 37/6589 ﴿ سيدناعلى رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے انہوں نے فر مایا: دنیا واپس ہوتے ہوئے سفر کررہی ہے اور آخرت آتے ہوئے سفر کررہی ہے اوران دونوں میں ہرایک کے بیٹے ہیں توتم آخرت کے بیٹوں میں سے ہوجا وَاور دنیا کے بیٹوں میں سےمت ہوجا وَ، کیونکہ آج عمل ہے اور حساب نہیں اور کل حساب ہے مل نہیں۔ (امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں اس کوروایت کیا ہے) 38/6590 ﴾ سيدناعمرو بنعوف رضي الله تعالى عنه سے روايت ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: الله کی قتم میں تم پر فقر و فاقه کا خوف نہیں کرتا ہوں کیکن میں خوف کرتا ہوں کہتم پر دنیا بھیلا دی جائے جیسا کتم سے پہلے والوں پر پھیلا دی گئتھی ہتم اس میں رغبت کرنے لگو گے جیسا کہ وہ رغبت کئے،اوروہ ( دنیا) تمہیں ہلاک کردیگی جبیبا کہان کو ہلاک کردی۔ (متفق علیہ )۔

39/6591 کی سیدناعمر ورضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی اکر م الله فی ایک روز خطبہ دیا اور ارشا دفر مایا: سنو! یقیناً دنیا ایک حاضر سامان ہے جس میں سے نیک وبد کھاتے ہیں اور سنو! خطبہ دیا اور ارشا دفر مایا: سنو! یقیناً نیکی اپنی تمام آخرت ایک سپیا مقررہ وقت ہے جس میں قدرت والا بادشاہ فیصلہ فرمائے گا سنو! یقیناً نیکی اپنی تمام اقسام کے ساتھ جنت میں ہے اور آگاہ رہو شراپنی تمام اقسام سمیت دوزخ میں ہے ، خبر دار! تم عمل کرتے رہواللہ سے ڈرتے ہوئے اور یا در کھو، تم اپنے اعمال کے مطابق پیش کئے جاؤگے۔ جو کوئی ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ اس کو دکھے لے گا۔

ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو دکھے لے گا اور جوذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ اس کو دکھے لے گا۔

40/6592 سیرنا شداد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا ائے لوگو! یقیناً دنیا حاضر سامان ہے جس میں سے نیک اور بدکھاتے ہیں اور آخرت ایک سچاوعدہ ہے جس میں عادل اور قدرت والا بادشاہ فیصلہ فر مائے گاحق کوحق کردیگا اور باطل کو باطل کردیگا، تم آخرت کے بیٹوں میں سے ہوجاؤ دنیا کے بیٹوں میں سے مت بنو، کیونکہ ہر ماں کی اولا داس کے بیٹھیے ہوگی۔ (ابونعیم: حلیہ)۔

41/6593 حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے صاحبزاد سے سے فرمایا: ائے میر سے بیار سے بیٹے ۔ یقیناً وہ چیزلوگوں پر دراز ہوگئ ہے جس سے ان کو ڈرایا گیا حالانکہ وہ آخرت کی طرف تیزی سے جارہے ہیں جب سے تم آئے ہو، دنیا کو پیچھے چھوڑتے جارہے ہوا در آخرت کی طرف بڑھتے جارہے ہو یقیناً وہ گھر جس کی طرف تم جارہے ہوتمہارے اس گھرسے قریب ترہے جس سے تم نکل رہے ہو۔ (رزین)۔

42/6594 ﴾ سيرنا ابوموسي رضي الله تعالى عنه يه روايت ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم

نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے اپنی دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا تو تم فنا ہونے والی چیز پر باقی رہنے والی چیز کو ترجیح دو۔ (احمد، بیہ بی ، شعب الایمان )۔

43/6595 سیدنا مستور دبن شدا درضی تعالی عنه سے روایت ہے انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا بخدا! دنیا آخرت کے مقابل ایسی ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی دریا میں اپنی انگلی ڈالے اور دیکھے وہ کتنالیکر لوٹتی ہے۔ (مسلم )۔

44/6596 سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم ایک کان کٹے مرے ہوئے بکری کے بچے کے پاس سے گزرے آپ نے ارشاد فر مایا: تم میں سے کون چاہتا ہے کہ بیاس کے لئے ایک درہم کے عوض مل جائے ؟ تو صحابہ نے عرض کیا: ہم نہیں چاہتے کہ وہ ہمارے لئے کسی بھی چیز کے عوض ملے ، حضور اکر م ایک ٹیا ۔ فر مایا: بخدا! بیتم ہمارے پاس جس قدر حقیر ہے ۔ (مسلم )۔

45/6597 سید ناسہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی ہوتی تواس سے کسی کا فرکوا یک گھونٹ بھی نہ یلاتا۔ (احمد، ترمذی، ابن ماجہ)۔

46/6598 سیرناانس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم فی اللہ علیہ وسلم فی اللہ علیہ وسلم فی اللہ تعالی مومن کے لئے کسی نیکی 1 میں کمی نہیں کرتا جس سے اس کو دنیا میں سرفراز کیا جاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو اس کا بدلہ دیا جاتا ہے ، اب رہا کا فرتو وہ اللہ کے لئے جواجھے کام کرتا ہے اس کا بدلہ اس کو دنیا میں دے دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ جب آخرت کی طرف جاتا ہے تواس کے لئے کوئی نیکی نہیں رہتی جس کا اسے بدلہ دیا جائے۔ (مسلم)۔

1) قبوله: ان المله لا يظلم مؤمنا حسنة الخ (يقيناً الله تعالى مون كے لئے كسى نيكى ميں كى نہيں كرتا) حاصل يہ پيكہ الله تعالى مون بنده كے ساتھ فضل كامعالمہ فرمائے گااور كافر كے ساتھ عدل كامعالمہ كريگااور اللہ تعالى جو كچھ كرتا ہے اس كے بارے ميں اس سے يو چھانہيں جاتا۔ (مرقات)

47/6599 ہسیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: دنیا مسلمان کا قید خانہ 1 ہے اور کا فر کی جنت ہے۔ (مسلم)

48/6600 الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: دوزخ خواہشات سے گیردی گئی ہے اور جنت مشقتوں سے گیردی گئی ہے۔ (متفق علیه) مگرامام مسلم کے پاس" حجبت" کے بجائے" حفت" مذکور ہے۔

49/6601 کے اوراٹھے جبکہ جسم اطہر پر چٹائی کے نشان پڑگئے تھے، تو حضرت ابن مسعود ایک حمیر پر آ رام فرمائے اوراٹھے جبکہ جسم اطہر پر چٹائی کے نشان پڑگئے تھے، تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا ہی اچھا ہوگا آپ ہم کوآپ کے لئے فرش کرنے کا حکم فرما کیں اور ہم بجالا کیں ، حضووالی نے نے ارشاد فرمایا: مجھکود نیا سے کیاتعلق، میں اور دنیا نہیں ہیں مگرایک ایسے سوار کی طرح جوکسی درخت کے نیچسا پیمال کیا ہے چرچلا گیا اوراس کوچھوڑ دیا۔ (احمد، ترفری ، ابن ماجہ)۔ سوار کی طرح جوکسی درخت کے نیچسا پیمالی تالیہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دنیا اس محض کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہوا ور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہوا ور اس کے لئے وہی شخص جمع کرتا ہے جس کو عقل نہ ہو۔ (احمد ، پہم بی : شعب الا بیان)۔

51/6603 سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ اپنے خطبہ میں ارشاد فر مار ہے تھے: شراب گنا ہوں کا مجموعہ ہے اورعور تیں شیطان کی رسیاں ہیں اور دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

1) قوله: سجن المؤمن و جنة الكافر (مؤن كاقيد خانه اور كافر كى جنت ہے) لينى مؤن كيلئے قيد خانه كى طرح ہے بياس اجروثواب اور دائمى نعمتوں كى نسبت سے ہے جواس كے لئے تيار كى تي ہيں اور كافر كيلئے جنت كى طرح ہے بياس سز ااور در دناك عذاب كى نسبت سے جواس كے لئے آخرت ميں تيار ركھا گيا ہے۔ (مرقات)۔ فر ماتے ہیں:اور میں نے حضورا کرم آیا ہے۔ کوارشادفر ماتے ہوئے سنا:تم عورتوں کو بیچپےرکھو! جہاں اللہ تعالیٰ نے اخصیں بیچپےرکھاہے( بیچپےر کھنے کا حکم فر مایا ہے)۔(رزین 1)

52/6604 ہام ہیمقی: نے شعب الایمان میں حضرت حسن بھری سے مرسلار وایت کی ہے دنیا کی محبت ہر گناہ کی اصل ہے۔

حضرت ملاعلی قاری رحمہ اللہ الباری نے کہا: کہ ہمارے اصحاب نے اپنے پاس طے شدہ اصول کے تحت اور محقق کبیر حضرت ابن ہمام کی تحقیق کے مطابق حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ''اخروا النساء حیث احر ہن اللہ '' سے عورت کے محاذات میں اس کے معتبر شروط کے ساتھ نماز کے باطل ہونے پر استدلال کیا ہے۔

54/6606 سیدنا عقبہ بن عامر رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے، نبی اکرم الله نفی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے، نبی اکرم الله نفی ارشاد فر مایا: جب تم دیھو کہ الله تعالیٰ سی بندے کواس کی نافر مانیوں کے باوجود دنیا میں سے بندہ جو چاہتا ہے وہ دے رہا ہے تو وہ صرف ڈھیل ہے، پھررسول الله صلی الله علیہ وسلم نے تلاوت فر مائی" فکلمًا

1 کو قوله: رواه رزین الخ (رزین نے اس کوروایت کیا) حضرت ابن رئیج کی کتاب ''تمییز''میں بیہے کہ حدیث شریف اخوو هن من حیث اخو هن من حیث اخو هن الله (ان کو پیچھے رکھو جہاں اللہ تعالی نے ان کو پیچھے رکھا) میں مرادعورتیں ہیں، ہمارے شخنے نے کہا: یہ مصنف عبدالرزاق میں ہے اور انہوں نے طبرانی کی سند سے اس کے ہم معنی متعدداحادیث شریفه ذکر کیا پھر کہا کہ ہم طویل کرنانہیں چاہتے، ان میں سے بعض کی طرف ہمارے شخ نے مختصر نخ کا لھد ایت میں اشارہ فرمایا: محدثین کرام کے پاس بیحدیث مشہور ہے کیاں نغوی معنی کے لحاظ سے ہے نہ کہ اصطلاحی معنی کے اعتبار سے! کیونکہ اس کا اطلاق مواتر قطعی کے قریب ہوتا ہے اور صاحب ہدایہ کا قول'' ہمارے لئے حدیث مشہور ہے''۔ انعوالی معنی کے اعتبار سے ہے۔ (مرقات)

۔ 2 فی قوله: هل من احداً کے (کیاکوئی ایسانتخص ہے) یعنی کسی بھی حالت میں کوئی بھی پانی پر چلتا ہے تووہ بھیگے بغیز نہیں رہتا؟اس کے معنی ماحاصل بیہے کہ کیا پانی پر چلنا بغیر تر ہونے کے تحقق ہوتا؟ (مرقات) نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ اَبُوابَ كُلِّ شَيْء ، حَتَّى آذَا فَرِحُوا بِمَآ اُوتُوَ ا اَحَذُنهُمُ السُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ اَبُوابَ كُلِّ شَيْء ، حَتَّى آذَا فَرِحُول بِمَآ اُوتُوَ ا اَحَذُنهُم بَعْدَة فَاذَاهُمُ مُّبُلِسُونَ ، (6-الانعام، آیت: 44) پس جب وه اس چیز کی شامین فاز الله می انہیں انہیں انہیں اور کے مول دیے یہاں تک کہ جب وہ اس پرخوش ہوگئے جوان کو دیا گیا تھا تو ہم نے انہیں اورا کی پرلیا تو وہ مایوں ہوگئے۔ (احمہ)۔

55/6607 سیرناابن مسعود رضی الله تعالی عند سے روایت ہے، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جتم جائیدادمت 1 بناؤ! ورند دنیا میں رغبت کرنے لگو گے۔ (تر فدی بیہج ق: شعب الایمان) 56/6608 سیرتنا عائشہ رضی الله تعالی عنھا سے روایت ہے آپ نے کہا: ہمارے پاس ایک پر دہ تھا جس پر پرندوں کی تصاور تھیں تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ائے عائشہ ایک پردہ تھا جس پر پرندوں کی تصاور تھیں تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ائے عائشہ ایک پردہ تھا جب میں اسے 2 دیکھا تو دنیا کا ذکر کیا۔ (احمہ)۔

57/6609 سیدنا خباب رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے، رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: مومن کچھ خرج نہیں کرتا مگراسے اس پراجروثواب دیا جاتا ہے سوائے اس کے خرچ جو وہ مٹی میں کرتا ہے۔ (تر مذی، ابن ماجه)۔

58/6610 سیدناانس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے، رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: سار بے خرچے الله کی راہ میں ہیں سوائے تعمیر کے، کیونکہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ (تر مذی)۔ ارشاد فرمایا: سار بے کہ ایک روز رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف لے 59/6611 کے دوایت ہے کہ ایک روز رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف لے

1) قوله: لا تتخذوا الضيعة الخ (تم جائيدادمت بناؤ) ال سے مراد جائيدادوں اور ال جيسے کاموں ميں مشغول ہونے سے رو کنا ہے جو مولی تعالی کی عبادت کو انجام دینے سے مانع ہوتے ہیں اور اخروی امور کی طرف جیسا چاہئے قوج کرنے سے مانع ہوتے ہیں۔ (مرقات) مولی تعالی کی عبادت کو انجام دینے سے مانع ہوتے ہیں۔ (مرقات) کے فقوله: فانی اذا رأئیته الخ (جب میں اُسے دیکھا) حضورا کر مرتبالیہ نے اس ارشاد میں جسموں کی حرمت اور دخول ملائکہ سے ان کے مانع ہونے کی علت بیان نہیں فرمائی اس لئے کہ یا تو یہ واقع جسموں کی ممانعت آنے سے پہلے کا ہے یا اس لئے کہ یہ تصاویر باریک تھیں ، دیسے والے کیلئے واضح نہیں ہوپاتی تھیں بیاس لئے کہ یہ (ان کا استعال) تکیباور بستر جیسے چیزوں میں حرام نہیں ہے یا یہ کہ گھر والوں کو دیرا پر دہ ذرا ترک کرنے پر آگاہ کرنے کے لئے تا کہ وہ کوئی دوسرا پر دہ نہ لگا کیں اگر چہ کہ وہ تصویر والانہ ہو۔ (لمعات)

گئے اور ہم آپ کے ساتھ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلندعمارت دیکھی اور ارشاد فر مایا: یہ کیاہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ نے عرض کیا یہ عمارت فلاں انصاری صاحب کی ہے، تو حضور عليه الصلاة والسلام خاموش ہو گئے اور آپ نے اس کواپنے 1 میں رکھ لیایہاں تک کہ جب وہ ما لک مکان حاضر ہوئے اور تمام لوگوں میں نبی ا کرم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے حضور سلام عرض کیا: تو حضور صالله ان سے اعراض فرمائے ، انہوں نے اس طرح کئی مرتبہ کیا یہاں تک کہ وہ صاحب اپنے بارے میں حضور کے جلال کی کیفیت کواوران سے حضور کے اعراض فرمانے کو پہچان گئے ،اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنهم سے اس کے متعلق بے چینی ظاہر کی اور کہا: خدا کی قتم! میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض یا تا ہوں ، صحابہ نے کہا: حضور قلیقی تشریف لے گئے تھے اور تمہاری عمارت کو دیکھے، تو وہ صاحب ا بنی عمارت کی طرف واپس گئے اوراس کومنہدم کردیا یہاں تک کہاس کوز مین کے برابر کردیا، پھرایک دن رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف لے گئے تو اس (عمارت) کونہیں یائے آپ نے فرمایا: اس عمارت کا کیا ہوا؟ صحابہ نے عرض کیا اس کے مالک نے ہم ہے آپ کے اعراض فرمانے سے متعلق بے چینی ظاہر كى توجم نے انہيں خبر دى پس انہوں نے اس كومنهدم كرديا ، حضور عليه الصلاة والسلام نے ارشا دفر مايا: سنو! ہر عمارت اس کے مالک بروبال ہوتی ہے۔ مگراس کے سوالینی اس کے سواجو ضروری ہے۔ (ابوداؤد)۔ 60/6612 سيدناعلى رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے رسول الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: جب بندہ کیلئے اس کے مال میں برکت نہیں دی جاتی تووہ اسے یانی اور علی میں لگادیتا ہے۔ (بیہ فق: شعب الایمان) ۔

1) قوله: حملها (آپ نے اس کواپنے میں رکھا) یعنی حضور اللہ نے فاعل کے اس کام پر ناراض ہوکراس کواپنے میں رکھا، بلاغت کے اصول میں ہے حملت الحقد علیه اس وقت کہتے ہیں جبتم اس کو چھیائے رکھتے ہو۔ (مرقات)

<sup>2)</sup> قبوله: اما ان کل بناء و بال الخ (سنو! ہر تمارت اس کے مالک بروبال ہوتی ہے) اس سے مرادوہ تعیرات ہیں جس کودوسروں پر فخر وتکبّر اور عیش پیندی کے لئے ضرورت سے زیادہ بنایا ہو۔ نہ کہ وہ عمارتیں جو خیر کے لئے ہوں جیسے مساجد، مدارس، اور مسافر خانے، کیونکہ بی آخرت کے کاموں میں سے ہیں اسی طرح سے وہ چیزیں جوانسان کیلئے ضروری ہیں جیسے غذا، لباس اور مکان۔ (مرقات)

61/6613 ﴾ سیدناابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ نبی اکر مطابقہ نے ارشاد فرمایا بتعمیرات میں حرام سے بچو کیونکہ وہ خرابی کی جڑ ہے 1۔ (بیہ قی ، شعب الایمان )۔

62/6614 ہسیدناابو ہر پرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: سنو! یقیناً دنیا ملعون ہے جواس میں ہے وہ بھی ملعون ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس چیز کے جواس کے قرب و محبت کا باعث ہوا ور عالم یا متعلم کے۔ (تر مذی ، ابن ملجہ)

63/6615 سیدنا ابوذررضی الله تعالی عنه سے روایت ہے، که نبی اکرم الله نے ارشاد فرمایا: کوئی بندہ دنیا میں زمداختیار نہیں کرتا مگر الله تعالی اس کے قلب میں حکمت اگا تاہے اوراس کی زبان پر حکمت کو جاری کر دیتا ہے اوراسے دنیا کے عیوب، اس کی بیاری اور دوادِ کھا دیتا ہے اوراس کو دنیا سے سلامتی کے ساتھ دارالسلام (جنت) کی طرف کیجا تا ہے۔ (بیہ قی: شعب الایمان)

64/6616 سیدناسہل بن سعدرضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ایک صاحب حاضر خدمت ہوئے اور عرض کئے: یارسول اللہ علیہ وسلم مجھے ایک ایساعمل بتلایئے جب میں اس کو کروں تو اللہ تعالی مجھ سے محبت کر ہے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں؟ حضور علی ہے ارشا دفر مایا: دنیا میں زمداختیار کرواللہ تعالی تم سے محبت کریگا اور جو پچھلوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس سے بے رغبت ہوجاؤلوگ تم سے محبت کریگا اور جو پچھلوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس سے بے رغبت ہوجاؤلوگ تم سے محبت کریں گے۔ (تر مذی ، ابن ماجہ)۔

مالیقی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا مجھے مختصر نصیحت فرمائی مضورہ کیا ہے۔ ایک صاحب نبی اکرم علیقی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا مجھے مختصر نصیحت فرمائی مضورہ کیا ہے۔ ارشاد فرمایا جب تم مناز میں کھڑ ہے ہوجا و تو رخصت (وداع) ہونے والے کی طرح نماز پڑھوا ورائی بات مت کہوجس کی وجہ سے کل معذرت خواہی کرنی پڑے اور جولوگوں کے ہاتھ میں ہے اس کی بالکل امید مت رکھو۔ (احمہ)۔

1) قوله: فانه اساس المخواب ( كيونكه وه خرابي كى جڑ ہے) لينى دين كى خرابي كى اصل ہے يا عمارت كى خرابي كى اصل ہے پہلے قول كے اعتبار سے تعميرات ميں حلال مال خرج كرنے كے جواز كا ثبوت ملتا ہے اور دوسرے قول كے لحاظ سے جواز نہيں ملتا اور بير قول ) باب سے زياده مناسب ہے۔ (مرقات)

66/6618 سیدناابو ہریرہ اور سیدناابو خلا درضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی منے ارشا دفر مایا: جبتم بندہ کو دیکھواس کو دنیا میں زمداور کم گوئی دی گئی ہے تو تم اس سے قریب ہوجاؤ، کیونکہ اس پر حکمت القاء کی جاتی ہے۔ (بیہی ق: شعب الایمان)۔

ارشاد فرمایا: محموم القلب کیا ہے؟ حضور قالیہ بن عمر ورضی اللہ تعالی عنهما سے روایت ہے انہوں نے کہا: رسول اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا: کون سے لوگ افضل ہیں؟ حضور علیہ الصلو ۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: محموم القلب النج ہر صاف دل والا، تبی زبان والا، صحابہ نے عرض کیا: تبی زبان والے کو تو ہم جانتے ہیں مخموم القلب کیا ہے؟ حضور قالیہ نے ارشاد فرمایا: وہ پاکیزہ و پر ہیز گار شخص ہے جس پر کوئی گناہ نہ ہوا ور نہ زیادتی اور نہ کینہ اور نہ حسد۔ (ابن ماجہ بیہ قی: شعب الایمان)۔

69/6621 فی اورامام ما لک نے موطا میں روایت کی ہے انہوں نے کہا: مجھ کو بیہ روایت کی ہے انہوں نے کہا: مجھ کو بیہ روایت پہنچی ہے کہ تکیم لقمان سے کہا گیا اس منزلت تک آپ کوکس چیز نے پہنچایا جسے ہم دیکھ

رہے ہیں بعنی فضل کی منزلت تک، انہوں نے کہا: راست گوئی، امانت کی ادائی اور چھوڑ دیناان چیزوں کو جومیرے لئے فائدہ نہ دے۔ (موطاامام مالک)

70/6622 ہے کہ رسول اللہ علی عبد اللہ بن عمر و رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی سے کہ دنیاتم سے چھوٹ جائے، امانت کی حفاظت، صدق مقال، حسن اخلاق اورغذا کی پاکیزگی۔ (احمد بیہ چی شعب الایمان)۔

71/6623 سیدنامعاذبن جبل رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے انہوں نے کہا: جب انہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم یمن کی طرف روانہ فرمائے تو رسول الله صلی الله علیه وسلم ان کو وصیت کرتے ہوئے ان کے ساتھ نظے جبکہ حضرت معاذ سوار تھے اور حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ان کی سواری کے ساتھ چل رہے تھے، جب (وصیت سے) فارغ ہوئے 1 تو ارشاد فرمایا: ائے معاذ قریب ہے کہ تم میرے اس سال کے بعد مجھ سے نمل سکواور یقیناً تم میری مسجد اور میرے روضہ اقدس کے پاس سے گذروگے، تو حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم کے فراق سے بے انتہاء رو پڑے، پھر آپ واپس ہوئے اور مدینہ شریف کی جانب چہرہ انور کئے اور ارشاد فرمائے: لوگول میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب متی ہیں، جو بھی ہوں اور جہاں بھی ہوں۔ (احمد)

72/6624 سیدنا ابوذررضی الله تعالی عندسے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا: تم کسی سرخ وسیاہ سے بہتر نہیں ہو گریہ کہتم ان پر تقوی ویر ہیزگاری میں بڑھ جاؤ۔ (احمد)

73/6625 سیدنا جابر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس ایک شخص کی عبادت وریاضت کا ذکر کیا گیا اور دوسر نے خص کی پر ہیز گاری کا ذکر کیا گیا نبی اکرم علی ہے ارشاد فر مایا: عبادت پر ہیز گاری کی برابری نہیں کرسکتی۔ (تر فدی)

1 فلما فرغ (جبآپ فارغ ہوئ) لین جبآپ وصیت سے فارغ ہوئ۔ (مرقات)

74/6626 سیرناابوامامه رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ اہل صفه میں سے ایک 1 صاحب کا وصال ہوا اور انہوں نے ایک دینار چھوڑا تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا: ایک داغ ہے، روای نے کہا: پھرایک دوسر ہے صاحب کا وصال ہوا اور انہوں نے دودینار چھوڑے تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: وہ دوداغ ہیں۔ (بیہی ق: شعب الایمان)۔

75/6627 پسیدناابو ہر پرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اعمال ہے آئیں گے تو نماز آئیگی اور عرض کریگی: ائے میرے رب میں نماز ہوں، (اللہ تعالی) فرمائے گا: تو خیر پر ہے، صدقہ حاضر ہوگا اور عرض کریگا: ائے میرے رب! میں صدقہ ہوں، رب بتارک وتعالی فرمائے گا تو خیر پر ہے روزہ حاضر ہوگا اور عرض کریگا ائے میرے رب!

1 فقو له: ان رجلا من اهل الصفة الني (ابل صفه ميں سے ايک صاحب کاوصال ہوا) نہايہ ميں ہے يہ حضرات فقراء ہہا جرين ميں سے سے اوران کے لئے رہنے کا کوئی گرنہيں تھا يہ حضرات مدينه شريف کی محبد ہے متصل ايک سائبان (صفه) کو جائے سکونت بنائے ہوئے سے سے اللہ عليہ نے کہا: ان صاحب کا اس صفت کے ساتھوذ کر کرنے ميں به بتلا نامقصود ہے کہان کے بارے ميں جو عکم ديا گيا ہے اس کی ايک وجد يعنی ايک ، دود بنار موجود ہونے کے باوجود ان فقراء کی طرف ان کی نسبت جود نيا ہے برغبت رہتے ہيں ایک ديا گيا ہے اس کی ايک وجد سے وہ تاديب کا مستی تی ہوجا تا ہے ورنہ کی صحابہ کرام جيسے حضرت عثان بن عفان ، عبدالرحمٰ بن عوف ، طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جو مال ودولت جمع کرتے سے اوراس ميں ترج کرتے سے اوراس فقنہ مال سے اعراض کرنے والوں ميں عبيداللہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جو مال ودولت جمع کرتے سے اوراس ميں ترج کرتے تھے اوراس فقنہ مال سے اعراض کرنے والوں ميں دونوں جب ان فقراء کے ساتھ سے جن کی انہائی ضرورت اور غایت درجہ فاقہ کی بناءلوگ ان پرصدقہ کرتے تھے ووہ زبان قال سے یا حال دونوں میں دونوں جب ان فقراء کے ساتھ سے جن کی انہائی ضرورت اور غایت درجہ فاقہ کی بناءلوگ ان پرصد قہ کرتے جے تو وہ زبان قال سے یا حال سے سوال کرنے والوں کے درجہ میں ہوگئے اور جس کے پاس ایک دن کی روزی موجود ہے اس کوسوال کرنا جائز نہیں ، پس ان دونوں میں سے ہرایک کیلئے جب کہ ان کے پاس دینار موجود تھا سوال کرنا جائز نہیں ، پس ان دونوں میں سے ہرایک کیلئے جب کہ ان کے پاس دینار موجود تھا سوال کرنا جائز نہیں ، پس ان دونوں میں سے ہرایک کیلئے جب کہ ان کے پاس دینار موجود تھا سوال کرنا جائز نہیں ، پس ان دونوں میں

2 فو له: تحیی الاعمال النظر (اعمال آئیں گے) حدیث شریف کا خلاصہ یہ ہے کہ اعمال اپنے کرنے والوں کوالگ الگ سفارش کرنے کیلئے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ لطف و مہر بانی سے ان کو جواب دیگا یہاں تک جب اسلام آئے گا جو کہ اصل اور تمام اعمال کا جامع ہے تو اس کی سفارش قبول ہو جائے گی اور وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے آئے گا جو کہ شفاعت کے قبول ہونے کے آداب میں موثر ہے بھر تمام اعمال آئیں گے وہ یا تو اپنے حقائق اور ان صور توں کے ساتھ آئیں گے جو اس عالم میں ان کی ہوں گی کیونکہ ہر چیز کی ایک حقیقت اور صورت ہوتی ہے جیسے: ایمان کیلئے سائبان ،علم کیلئے دودھ ،موت کیلئے دنبہ یا ان کوایک اچھی صورت عطا کریگا جیسا کہ اس کے وزن سے متعلق کہا گیا یا وہ کنا یہ ہے کہ ان کا اعتبار کیا جائے گا اور لحاظ کیا جائے گا ان کے گا کے خوات عاصل ہوگی۔ (لمعات)۔

میں روزہ ہوں، رب تبارک و تعالی فرمائے گا، تو خیر پر ہے، پھراسی طرح دیگرا کمال آئیں گے اللہ تعالی ان سے فرمائے گا: یقیناً تم خیر پر ہو پھراسلام آئے گا اور عرض کر یگا: ائے میرے رب! تو سلام ہوا میں اسلام ہوں اللہ تعالی فرمائے گا یقیناً تو خیر پر ہے، آج میں تیری ہی وجہ سے مواخذہ کروں گا اور تیری ہی وجہ سے میں عطا کروں گا اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا: "وَ مَسنُ یَّنَتُ فِعْ غَیْسرَ الْإِسْلَامِ دِیْنَا فَلُلُن یُّنْ قَبُلَ مِنْهُ ، وَ هُو فِی اللاّخِرَةِ مِنَ الْمُحْسِرِیُنَ" (3۔ سورة آل عمران آیت: 85)۔ جو شخص اسلام کے علاوہ اور کوئی دین تلاش کرے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ (احمد)۔

كِتَابُ الرِّفَاقِ خَتم موا

**黎 黎 黎** 

### بسر الله الرحمن الرحيم

1/226 بَابُ فَضُلِ الْفُقَرَاءِ وَمَا كَانَ مِنْ عَيْشِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ

# فقراء کی فضیلت اور نبی اکرم ایسته کی مبارک زندگانی کابیان

76/628 سیدنام معدب بن سعدرضی الله تعالی عند سے دوایت ہے کہ حضرت سعدرضی الله تعالی عند نے بید خیال کیا کہ مخروں کے بیر تر می حاصل ہے، تورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جمہارے کمزور لوگوں کی برکت سے ہی تو تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں 1 روزی دی جاتی ہے۔ ( بخاری )

77/6629 سیدنا ابودرداءرضی الله تعالی عنه نبی اکرم الله است کرتے ہیں حضور میں الله تعالی عنه نبی اکرم الله است کرتے ہیں حضور علیہ نبی نبی کے اپنے کمزوروں کے میں تلاش کرو کیونکہ اس کے سوانہیں کہ تمہارے کمزوروں کی علیہ سے تمہیں رزق دیا جاتا اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ (ابوداؤد)۔

78/6630 ﴾ سيدنااميه بن خالد بن عبدالله بن اسيدرضي الله تعالى عنه نبي اكرم السيد سي

1) قوله: هل تنصرون و تو ذقون الا بضعفائكم (تمهار ) مرادوگول كى بركت سے بى تو تمهارى مددى جاتى ہے اور تمهيں روزى الا بضعفائكم (تمهار ہے كم وراوگول كى بركت سے اور اس سے وہ فقر مراد ہے كہ صاحب فقر اپنے اس نصيب پر جواللہ نے اس قسمت ميں رکھا ہے راضى اور صابر رہے اور ايباكوئى تول يافعل نہ كر ہے جواللہ تعالى كى ناراضگى كا باعث ہواور وہ كسب حلال كى جتوكو بھى ترك نہ كرے اور ما تكنے وسوال كرنے سے كريز كرتا ہو، كہ اس ميں ذلت اور احسان مندى ہوتى ہے۔ رہے اس زمانہ كے فقراء تو ان ميں سے اكثر ان صفات سے متصف نہيں ہیں اور ان لوگول كے فقر سے نبى اكر مرابط اللہ نبيا ہمائى ہے۔

اب رہا بیا ختلاف تو مشہور میکہ فقیر صابر افضل ہے یاغنی شاکرتو بہ شہور ہے اوراس موضوع پر علماء کی بہت ہی جماعتیں گفتگو کی ہیں۔
(عمدة القاری) اور صاحب ''احیاء العلوم'' نے کہا: تم جانو کہ اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ حضرت جنید، حضرت خواص رحمۃ الله علیہ اوراکثر حضرات کا مذہب بیہ بیکہ فقر افضل ہے۔ اور ابن عطاء رحمۃ الله علیہ کا قول ہے کہا ہے تی کو الله علیہ کا قول ہے کہا ہے۔ اور اس کی شرح میں سے جن آپ نے کہا کہ اسی طرح امام احمد بن ضبل رحمۃ الله علیہ بھی فرماتے ہیں کہ میں کسی چیز کو فقر کے برابر قرار نہیں دیتا، چنا نچہ وہ فقر کی حالت کو ترجیح دیتے تھے اور صبر کرنے والے فقیر کی عظمت شان بیان کرتے تھے۔
2 کے قول له: ابغو نی (تم مجھے تلاش کرو) لیعنی میری رضاوخوشنو دی طلب کرو۔ (مرقات)

for more books click on link

روایت کرتے ہیں کہ حضور آلیہ فقراء مہاجرین کے وسلے سے فتح مائکتے تھے 1۔ (بغوی: شرح السنہ)
79/6631 سیدنا ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا: بہت سے پراگندہ بال، دروازوں سے نکالے گئے ہوئے ہوایسے ہیں کہ اگروہ اللہ پرفتم
کھالیں تووہ ضروران کوسچا کردکھائیگا۔ (مسلم)۔

ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گذرا، تو آپ اللہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گذرا، تو آپ اللہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے''؟ تو انہوں نے عرض کیا:

ایک صاحب سے فرمایا: ''اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے''؟ تو انہوں نے عرض کیا:
مالدارلوگوں میں سے ایک ہے، اللہ کی شم! یہاس لائق ہے کہا گر پیغام بھیجے تو نکاح کر دیاجائے گا اورا گرسفارش کرے تو سفارش قبول کر لی جائے گی راوی نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار فرمایا، پھر ایک صاحب گذرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انھوں نے عرض کیا: یارسول اللہ اللہ یہ مسلمان فقراء میں سے ایک بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انھوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! یہ مسلمان فقراء میں سے ایک تو ان کی بات نہیں تیا جائے گی تو رسول اللہ صاحب کہ نے فرمایا: یہاس جیسے زمین بھرلوگوں ہے۔ بہتر ہے۔ (متفق علیہ) صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہاس جیسے زمین بھرلوگوں ہے۔ بہتر ہے۔ (متفق علیہ)

مجھے سکین 1 زندہ رکھاور مجھے وفات دے اور مساکین کی جماعت میں میراحشر فرما) تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنھا نے عرض کیا: یہ کیوں یارسول اللہ! آنخضرت الله اللہ نے فرمایا: کیونکہ وہ مالداروں سے چالیس سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے، ائے عائشہ! مسکین کو واپس مت کرو، تھجور کا ایک ٹکڑائی کیوں نہ ہو خیرات دیدو، ائے عائشہ! مساکین سے محبت رکھواوراً نہیں قریب کرو! کیونکہ روز قیامت اللہ تم کو قریب کرے گا۔ (تر فدی ہیم تی : شعب الایمان)۔

اورابن ماجه نے حضرت ابوسعیدرضی الله تعالی عنه سے اس کوحضور علیہ کے ارشاوُ 'فِسی زُمُرَةِ الْمَسَا كِیْنُ '' تک روایت کیا ہے۔

82/6634 سیدناعبداللہ بن عمرورضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہیکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فقراءِ مہاجرین روز قیامت جنت میں مالداروں سے جالیس سال 2 پہلے جائیں گے۔ (مسلم)

83/6635 حضرت ابوعبدالرحلٰ حُبلی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہیکہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، اُن سے ایک آدمی نے بوچھا کہ کیا ہم فقراء مہاجرین میں سے نہیں ہیں؟ تو اُن سے حضرت عبداللہ نے کہا: کیا تمہاری کوئی ہیوی ہے جس کے پاس تم ٹھکانہ سے نہیں ہیں؟ تو اُن سے حضرت عبداللہ نے کہا: کیا تمہاری کوئی ہیوی ہے جس کے پاس تم ٹھکانہ

1) قول کی نضیات کوجانیں اورائ سے محبت رکھیں اوران کے ساتھ بیٹھا کریں تا کہ وہ ان کی برکتیں حاصل ہوں۔ اوراس میں تنگدست لوگوں کی نفسیات کوجانیں اورائ سے محبت رکھیں اوران کے ساتھ بیٹھا کریں تا کہ وہ ان کی برکتیں حاصل ہوں۔ اوراس میں تنگدست لوگوں کیلئے تسلی ہے اورائی درجات کی بلندی سے آگاہ کرنا ہے اور ممکن ہیکہ اس سے یہ بھی مراد ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی غذا کو بفتر رضر درت آپ کے دوزی مقرر کرد ہے اور آپ کو مال ومتاع میں مصروف نہ کرے، کیونکہ مقر بین کے حق میں مال کی زیادتی ایک طرح کا وبال ہے۔ (مرقات) اور آپ کو مال ومتاع میں مصروف نہ کرے، کیونکہ مقر بین کے حق میں مال کی زیادتی ایک طرح کا وبال ہے۔ (مرقات) اور آپ اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ ''میں فقر سے تیری پناہ لیتا ہوں'' اور آپ کا ارشاد کہ 'قریب ہیکہ فقر وفاقہ کفر کا سبب بن جائے'' یہ دونوں ارشادات آپ کیا ہے۔ ارشاد ''اے اللہ مجھد دنیا میں مسکین زندہ رکھا و مسکین رکھتے ہوئے مجھد دنیا میں مسکین زندہ رکھا و مسکین رکھتے ہوئے مجھد دنیا سے اٹھا'' کے خالف نہیں ہیں، کیونکہ آپ کیا ہے دہ سنقر کی آپ کے خالف نہیں ہیں، کیونکہ آپ کیا ہے دہ اللہ کی جناب میں مختاجی کے اعتراف کا نام ہے۔ (انہی )

"مرقات" میں ہے" کیاد الفقر أن یکون کفر ا"کی حدیث بہت ضعیف ہے اوراس کو درجہ صحت میں ماننے کی صورت میں اس کودل کی تنگی پرمحمول کیا جائے گا جو جزع فزع اور ہے مہری کا باعث ہو، کیونکہ وہ قضاءِ النہ سے ناراضگی اور پروردگا بارض وساء کی تقسیم سے اعتراض پرآ مادہ کرتی ہے۔ اسی کئے آخضرت کیا تی نے فرمایا:"تو نگری سازوسامان کی زیادتی ہے نہیں حاصل ہوتی ،تو نگری توصرف دل کا بے نیاز ہوجانا ہے"۔ کے قول کے اسی کئے آخضرت کیا تھیں جنت میں جائیں گے ) یعنی وہ دیگر مہاجرین یسبقون الأغنیاء (فقراء مہاجرین میل داخل ہوں گے۔ اسی کئے لفظ "الأغنیاء" کو مطلق فرمایا، اور اسی لئے اپنے دیگر مہاجرین ہے وبطریق اولی پہلے داخل ہوں گے۔ اسی کئے لفظ "الأغنیاء" کو مطلق فرمایا، اور اسی لئے اپنے اپنے ذمال و مرکال کے ہر طبقہ کے فقراء کوان کے دور کے مالداروں پر قیاس کیا جائے گا۔ (مرقات)

کرتے ہو، تواس نے کہا: ہاں، انہوں نے کہا: کیا تمہارا کوئی گھرہے جس میں تم رہتے ہو؟ اس نے کہا: ہاں، اُنہوں نے کہا: چرتم تو مالداروں 1 میں سے ہو، اُس نے کہا: میرے پاس ایک خادم بھی ہے اُنہوں نے کہا: تب تو تم بادشا ہوں میں سے ہو۔ عبدالرحمٰن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو کے پاس اور تین آدمی حاضر ہوئے، جبکہ میں اُن کے پاس تھا، اور اُنہوں نے کہا: اے ابو گھر! اللہ کی قسم ہم کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتے ہیں، نہ نفقہ کی ، نہ چو پا یہ اور نہ ساز وسامان کی ، تو آپ نے اُن لوگوں سے فرمایا: تم جو چاہتے ہوا گرتم چا ہوتو ہمارے پاس پھر آؤ تو ہم تم کو اللہ تمہارے لئے جو میسر فرمایا دیگے، اور اگر چا ہوتو صبر کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ اللہ اللہ علی ہوئے میں اُن کے مہاجرین فقراء رونے قیامت مالداروں سے چالیس سال پہلے دیں میں چلے جا کیں گے۔ اُنہوں نے کہا: تب تو ہم صبر کریں گے، پھونہ مانگیں گے۔ (مسلم)۔

84/6636 سیرناعبداللہ بن عمرورضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اس دوران کہ میں مسجد میں بیٹے ہوا تھا اور فقراءِ مہاجرین کا ایک حلقہ بھی بیٹے ہوا تھا کہ ریکا کیک نبی اکر مہالیہ تشریف لائے اوران کے پاس بیٹے گئے ، تو میں اُٹھ کر اُن کے پاس گیا، پس نبی اکر مہالیہ نے فرمایا: فقراء مہاجرین خوش ہوجا کیں ایسی چیز سے جوان کے چہروں کو کھلا دے گی، کیونکہ وہ لوگ مالداروں سے چالیس سال پہلے جنت میں داخل ہوجا کیں گے۔ راوی نے کہا: پھر میں نے دیکھا کہ اُن کے رنگ کھل گئے تھے عبداللہ بن عمرونے کہا: یہاں تک کہ میں تمنا کیا کہان کے ساتھ ہوجا وَں اِن میں سے ہوجا وَں۔ (دارمی)۔

1) قبولہ: فیانت من الأغنیاء (تم تو مالداروں میں ہے ہو)۔ مرقات میں ہے: بعنی مہاجرین میں مالداروں میں ہے ہو، کیونکدائن میں کے نقراء کے پاس کوئی بیوی تھی نہ کوئی گھر, ورنہ در حقیقت وہ تمام (مہاجرین) مالدار ہی نہیں تھے، اسلئے کہ صاحب''روّالحجّار'' نے ''البدائع'' سے نقل کیا ہیکہ امام کرخی نے اپنی کتاب''السم ختصر ''میں بیان کیا جس شخص کے پاس گھر ہواوروہ سازوسامان ہوجس کے ذریعہ وہ اپنی گھر پلوزندگی میں فارغ البال اورخوش وخرّم رہ سکے، اور اس کے پاس کوئی خادم اور گھوڑا ہو، اور ہتھیار اور بدن کے کپڑے ہوں، اور اگروہ اہل علم میں سے ہوتو اس کے پاس کتا ہیں ہوں ایسے شخص کوزکو قرینے میں کوئی حرج نہیں، پھراب اگر اس کے پاس اس سے زائد اتنامال ہوجس کی قیت دوسو (200) درہم ہوتی ہے تو اس پرصد قبہ لیناحرام ہے۔

85/6637 کے سیرناابو ہر پرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فقراء جنت میں مالداروں سے پانچ سوسال پہلے جائیں 1 کے جوقیامت کا آدھادن ہے۔ (ترفری)۔ 86/6638 کے سیرنااسا مہ بن زیدرضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے رسول اللہ واللہ وا

87/6639 پسیدناعبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے رسول الله سلی الله علیه وسلم عند میں جھا نکا تواس میں اکثر فقراء کو دیکھا، اور دوزخ میں جھا نکا تواس میں اکثر عورتوں کو دیکھا۔ (مسلم، بخاری:عن عمران بن حسین )۔

1 فقراء الداروں سے پانچ سوسال پہلے جنت میں جائیں گ محدث اشرف رحمة الدعلیہ کہتے ہیں: اگرتم یہ کہو کہ اس حدیث میں اور چالیس سال کے ارشاد والی گذشتہ حدیث میں تطبیق کیسے ہوگی تو میں کہتا ہوں کہ یمکن ہیکہ پہلی حدیث میں''اغنیاء'' سے مہاجرین میں کے مالدار مراد ہیں، مطلب یہ ہیکہ مہاجرین میں کے فقراء چالیس سال پہلے جنت میں جائیں گے اور دوسری حدیث میں''اغنیاء'' سے وہ مالدار مراد ہیں جو مہاجرین میں سے نہیں ہیں، پس دونوں حدیث وں کے درمیان کوئی تناقض نہیں ہے۔انتھی۔

اوراس میں نیجی ہے کہ بیصرف اس وقت ہوسکتا ہے جبکہ فقراء سے خاص فقراءاوراغنیاء سے عام اغنیاء مراد ہوں ، کیکن اس سے غیرمہا جرین فقراء کا حکم سمجھ میں نہیں آئے گا، الہذا حدیث کوالیے معنی پرمحمول کریں جس سے عمومی حکم سمجھ میں آسکے ، بیزیا دہ مناسب ہے۔ وہ اس طرح سے کہ ہر دوعد دوں سے محض تکثیر مراد لیجائے نہ کہ تحدید ، چنانچہ کلام کے مختلف پیرایوں کو اختیار کرتے ہوئے بھی ایک لفظ سے تعبیر کیا گیا اور بھی کسی دوسرے لفظ سے ، اور دونوں کا مقصد ایک ہی ہے۔

یا پھر یہ ہیکہ آنخضرت ﷺ نے وحی کی بناء پر ابتداء چالیس سال کی خبر دی ، پھر آپ نے اپنی برکت سے فقراء کومزید سرفراز کرتے ہوئے یا پچے سوسال کی خبر دی۔

یا بیا ختلاف صبر ورضااور شکر گزاری میں فقراء کے مراتب مختلف ہونے کی وجہ سے ہے۔اوریہی بات راج ہے۔ (مرقات)

88/6640 سیدناعمران بن حصین رضی الله تعالی عنه کہتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم خور مایا: کوالله این صاحب ایمان عزیب، پاکدامن بال بچوں والے بندہ کومجوب رکھتا ہے۔ (ابن ماجه)

89/6641 سیدنا قبارہ بن نعمان رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: الله جب کسی بندہ سے محبت فرما تا ہے تواس کو دنیا سے بچالیتا ہے، جس طرح کہتم میں کا کوئی اینے بیارکویانی سے بچا تا ہے۔ (احمد، ترمذی)۔

90/6642 سیرناعبراللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک شخص نبی اکرم اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اورعرض کیا: کہ میں آپ سے محبت رکھتا ہوں، آپ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اورعرض کیا: کہ میں آپ سے محبت رکھتا ہوں، آپ سے محبت لہ فرمایا: دیکھوتم کیا کہہ رہے ہو، تو اس نے تین مرتبہ کہا: اللہ کی قسم! میں آپ سے محبت لہ رکھتا ہوں۔ آنخضرت اللہ سے ہوتو فقر کیلئے ایک زرہ 2 بمتر تیار کرلو، واقعی فقر سیلاب کے اپنے انتہائی مقام کو پہنچنے سے زیادہ تیزائس شخص کی طرف دوڑ تا ہے جو مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ امام تر مذی نے اس کوروایت کیا اور کہا: یہ حدیث حسن غریب ہے۔

91/6643 ﴾ سيدنا ابوذر رضى الله تعالى عنه سے روایت ميکه مجھے ميرے خليل نے سات

باتوں کا حکم دیا: آپ الله نے مجھے غرباءاور ناداروں سے محبت کرنے اوران سے قریب رہنے کا حکم دیا،

1 فقوله: أنّى أحبّك (مين) پيمون ركھتا ہوں) لينى بيجد محبت ركھتا ہوں، ورنه يون قوم مؤمن آپ سے محبت ركھتا ہے۔ (مرقات) 2 فقوله: انتہ احبّ سے فاف (زرہ بکتر)'' تجاف''تاء کے سرہ اور جیم کے سکون کے ساتھ ہے۔ جس سے زرہ اور ڈھال مراد ہے۔ چنا نچہ ''المعفوب'' ميں ہے ہ والي چيز ہوتی ہے جو جنگ کے وقت گھوڑ کو پہنائی جاتی ہے، گویا وہ ایک تیم کی زرہ ہے۔ پس حدیث کامفہوم سے مید اگر تو دعوے میں سچا اور مقصد میں برخ ہے تو تو ایسا کوئی آلہ تیار کر لے جو تجھے آزمائش کے وقت فائدہ دے سکے۔ کيونکہ آزمائش اور محبت دونوں لازم و ملز وم بیں، خواہ خلوت میں ہویا جلوت میں۔

حاصل کلام بیہ بیکہ تم فقر پرصبر کیلئے کمر بستہ ہوجاؤ تا کہتم جزع فزع ،عدم قناعت اورقسمت پر ناراضگی کی کیفیات کو جودین کے منافی ہیں ختم کر کے اپنی قوت یقین سے دین کی حفاظت و مدافعت کرسکواور''تجفاف'' (زرہ بکتر) صبر سے کنامیہ ہے کیونکہ وہ غربت وفقر کو ایساہی چھپا دیتا ہے جس طرح کہ زرہ بکتر بدن کو ضرر سے بچائے رکھتا ہے۔ (مرقات)

اورآپ نے جھے تھم دیا کہ میں اس شخص کو دیکھوں جو جھے سے کم ہے اور اس شخص کو نہ دیکھوں جو جھے سے اور آپ نے جھے تھم دیا کہ میں رشتہ داری کو جوڑ کرر کھوں ،اگر چیکہ وہ پیڑے پھیرلیں ،اور تھم فر مایا کہ میں اللہ کسی سے کوئی چیز نہ مانگوں ،اور فر مایا کہ میں حق بات کہوں اگر چیکہ وہ کڑوی ہو،اور تھم فر مایا کہ میں اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف نہ کروں ، اور فر مایا کہ میں کثر ت سے 'دُلا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّه'' کہا کروں ،کیونکہ بی کرش کے نیچے کے خزانہ میں سے ہیں۔(احمہ)۔

'لا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّه'' کہا کروں ،کیونکہ بی کرش کے نیچے کے خزانہ میں سے ہیں۔(احمہ)۔ نے فر مایا: جب تم میں کا کوئی شخص کسی الیہ تعالی عنہ سے راویت ہے کہ رسول اللہ صورت میں اس سے نے فر مایا: جب تم میں کا کوئی شخص کسی ایسے شخص کو دیکھے جس کو مال اور شکل وصورت میں اس سے نے فر مایا: جب تم میں کا کوئی شخص کسی ایسے شخص کو دیکھے جس کو مال اور شکل وصورت میں اس سے

93/6645 اور مسلم کی ایک روایت میں ہے آنخضرت آلیک نے فر مایا:تم اس شخص کودیکھو جوتم سے نیچے ہے اور اُس شخص پر نظر مت رکھو جوتم سے برتر ہے! کیونکہ بیاس بات کا باعث ہے کہ تم اللّٰد کی جونعت تم یر ہے،اس کو تقیر نہ مجھو۔ (مسلم)۔

برتری دی گئی ہے تو جاہئے کہ وہ اپنے سے کم تر کوبھی دیکھے۔ (متفق علیہ )۔

94/6646 سین اعمرو بن شعیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں ، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: دو صلتیں ایسی ہیں کہ وہ جس میں ہوں تو اللہ اُسے شاکر صابر لکھ دیتا ہے: جو اپنے دین میں خود سے برتر پر نظر رکھے اور اس کے قتش قدم پر چلے۔ اور اپنی دنیا کے بارے میں خود سے کمتر پر نظر رکھے اور اللہ کی عطا کر دہ فضیلت پر وہ اس کی تعریف کر بے تو اللہ اس کوشکر گزار صابر لکھ دیتا ہے اور جو شخص اپنے دین میں خود سے کمتر کود کھے اور اپنی دنیا کے بارے میں برتر کود کھے اور افسوس کرے اُس چیز پر جو اس سے چھوٹ گئ ہے تو اللہ اس کو نشکر گزار لکھتا ہے اور نہ صابر۔ (تر مذی)۔

95/6647 سیدنا عبدالله بن عمر و رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے، رسول الله صلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی نے فرمایا: دنیا مومن 1 کا قید خانه اور اس کی خشک سالی ہے، اور جب وہ دنیا سے جدا ہوتا ہے تو قید خانه اور خشک سالی سے نکل جاتا ہے۔ (بغوی: شرح السنه)۔

96/6648 سیدنامحود بن لبیدرضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں کہ بی اکرم الله نے فرمایا: دو چیزیں الیی ہیں جنہیں انسان ناپیند کرتا ہے: وہ موت کو ناپیند کرتا ہے حالانکہ موت مومن کیلئے فتنہ سے بہتر ہے، اور وہ مال کی کمی کوناپیند کرتا ہے حالانکہ مال کی کمی حساب کی کمی کا باعث ہے۔ (احمہ)۔

97/6649 سیدناعلی کرم اللہ وجہ سے روایت ہیکہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اللہ سے تھوڑ نے مل پر راضی ہوجا تا ہے۔ (بیہ فی بشب الا بیمان)۔

سے تھوڑ سے سے رزق میں رہتا ہے تو اللہ اس سے تھوڑ نے مل پر راضی ہوجا تا ہے۔ (بیہ فی بشب الا بیمان)۔

98/6650 سیدنا معاذبین جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

1) قبوله: البدنيا سبجن المؤمن الخ (دنياموئ كاقيدخانه ہے) امام حافظ ابوالقاسم ورّاق فرماتے ہيں كه اگريه كہاجائے كه ہم بھى مومن كوخوشحال زندگى ميں اور كافر كومعيثت كى تنگى اور تنگدى ميں بھى ديكھتے ہيں تواليى صورت ميں اس حديث كاكيا مطلب ہوگا؟ تو ہم اس كاجواب دوطرح ہے دس كے!

(1) پہلا میہ بیکہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کافر کیلئے جوعذاب تیار کررکھا ہے اُس کے مقابلہ میں دنیا کافر کیلئے جنت ہے اور اللہ تعالیٰ نے آخرت میں مومن کیلئے جس ثواب اور نعت کا وعدہ کیا ہے اُس کی بہنسبت دنیا مؤمن کیلئے قید خانہ کی طرح ہے اسلئے کہ کافر دنیا میں رہنا پہند کرتا ہے اور اُس سے جدائی کونا پہند کرتا ہے اور مؤمن اُس دنیا سے نکل جانے کا شوق رکھتا ہے اور اسکی آفتوں سے چھٹکارہ کا طلبگار رہتا ہے جس طرح کہ قیدی اپنی رہائی کا خواہشمندر ہتا ہے۔

(2) دوسرا جواب یہ میکہ یہ اُس مؤمن کامل کی صفت ہے جو اپنے نفس کو دنیا کی لذتوں اور اس کی خواہشات سے دور رکھا ہوتو دنیا اس پرنگی اور تختی کی وجہ سے قید خانہ کے درجہ میں ہوگئ، اب رہا کافر تو وہ اپنے نفس کو بے لگام چھوڑے رکھا ہے اور لذت طبی اور شہوت پرسی میں اس کوعیش پند بنایا ہوا ہے تو اس کے لئے دنیا کشاد گی اور لطف اندوزی میں جنت کی طرح ہے۔ (مرقات)۔

2) قو له: من درضی من الله بالیسیو النی (جو تحض اللہ سے تھوڑے رزق پرراضی رہے) لیس اگر تو کہے کہ بید دیٹ اس بات کو بتارہ ہی ہیکہ بندہ کی رضامقد م ہے، حالا تکہ اللہ بتا ہوا ہو تعالیٰ کے ارشاد ﴿ رَخِي خِس اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ بندہ کی رضا اللّٰہ کی دورضاؤں سے گھر کی ہے اور در حقیقت بندہ کی رضاء بری ہوئی ہے۔ (2) بیدوسری منافر ہے۔ رہی بات اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں بائے اللہ کی اس ارشاد میں بات اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں بھی ہے اس رہی بات اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں بھی ہے اس رہی بات اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں بھی ہے اس بی بات اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں بھی ہے بیکھئم ہو یہ جبئوئی نَہ اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں بی بی بات اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں بھی ہے کہ بیکٹی مور اس کے دور کی بی بات اللہ تعالیٰ کا ارشاد : قُلُ اِن کُنتُنمُ تُحِبُّونَ وَ اللّٰهَ فَاتَبعُونِ نِی یُحْدِبُکُمُ اللّٰهُ وَاللہ کا اس ارشاد : قُلُ اِن کُنتُمُ تُحِبُّونَ وَ اللّٰهَ فَاتَبعُونِ نِی یُحْدِبُکُمُ اللّٰهُ وَیُحِبُونَ اَلْلَٰهُ وَیُحِبُونَ وَ اللّٰهَ فَاتَبعُونِ نِی یُحْدِبُکُمُ اللّٰهُ وَاللہ وَ اللّٰمَ فَاتَبعُونِ نِی یُحْدِبُکُمُ اللّٰهُ وَاللّٰمَ اللّٰہُ فَاتَبعُونِ نِی یُحْدِبُکُمُ اللّٰهُ وَاللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰہِ فَاتَبعُونِ نِی یُحْدِبُکُمُ اللّٰهُ وَاللّٰمَ اللّٰہُ فَاتُمُونُ وَاللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ ا

نے جب اُنہیں یمن کوروانہ فرمایا توارشاد فرمایا:تم اپنے آپ کوعیش پسندی سے بچائے رکھنا! کیونکہ اللہ کے بندے عیش پسنزہیں ہوتے ہیں۔(احمہ)۔

99/6651 سیدنا ابو ہر رہ وضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے انہوں نے کہا: میں نے اصحابِ صفّہ میں کے ستر ایسے حضرات کو دیکھا ہے جن میں سے سی کے پاس بھی ایک چا درنہیں تھی، یا تو تہدید تھی، یا کمبل تھی، جس کو وہ اپنی گر دنوں پر باند ھے ہوئے تھے، اور اُن میں سے بعض چا دریں ایسی تھیں جو آ دھی پیڈلیوں تک پہنچی اور بعض ایسی ہیں جو گخنوں تک پہنچی تھیں، وہ اس کو اپنے ہاتھ سے کیجا کئے رکھتا اس بات کونا پیند کرتے ہوئے کہ کہیں ان کا ستر دکھائی دے۔ ( بخاری )۔

100/6652 ﴿ سیدتناعا نَشْدَضَى اللّٰدعنها سے روایت ہے انہوں نے کہا: محمصلی اللّٰدعلیہ وسلم کے گھر والے لگا تار دوروز بھی جو کی روٹی سے شکم سیر 1 نہ ہوئے، یہاں تک کہ رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیہ وسلم وصال فرمائے۔ (متفق علیہ)۔

101/6653 ﴾ سیدناابن عمرضی الله عنهما سے روایت ہے انہوں نے کہا: ہم کھجور سے شکم سیرنہیں ہوئے، یہاں تک کہ ہم نے خیبر کو فتح کیا۔ (بخاری)۔

102/6654 کھنرت سعید مقبری سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک قوم کے پاس سے گزرے، جن کے سامنے بھنی ہوئے بکری تھی، پس وہ لوگ انہیں بلائے تو آپ نے کھانے سے انکار کیا اور کہا: حضرت نبی اکر م ایک دنیا سے اس حال میں تشریف لے گئے کہ آپ نے کھانے سے انکار کیا اور کہا: حضرت نبی اکر م ایک کے کہ آپ کے کہ آپ کے کہ ایک کے کہ ایک کے کہ ایک کہ کی دوئی ہوئی ہوئی بھی تناول نہیں فرمائے۔ (بخاری)۔

1) قبوله: ما شبع آل محمد الى (محمولية كرهموا ليسي بين بهزيس كهائي) رسول الدهملي الدعليه وسلم كاس ممل مين غرباء ومساكين كيلئر برئ تسلى ہاوراس ميں اُن لوگوں كا جواب ہے جواس بات كة قائل بين كه آخضرت سلى الدعليه وسلم اپني اخرع ميں دولتمند بن گئے، ہاں مين تحج بهيكه آپ كے قبضه ميں بہت زياده مال آيا مگر آپ نے اس كوجع كر كے نہيں ركھا بلكه اس كوا پنے رب تعالى كى خوشنودى كى راہ ميں خرج كرديا اور ربّ تعالى كى بے نيازى كواپناتے ہوئے آپ كادل بميشه بے نياز رہا۔ (مرقات) 103/6655 سیدناانس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ وہ جو کی روٹی اور بودار چربی کی نہ نہیں ایک یہودی کے پاس اپنی زرہ چربی کی خدمت میں پنچے، اور نبی اکرم ایک میں ایک یہودی کے پاس اپنی زرہ رہی کے تھاور اس سے اپنے اہل وعیال کے لئے تھوڑی جو لئے تھاور میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آلِ محمولی کی باس بھی رات میں ایک صاع جو یا ایک صاع کوئی اور غلہ نہیں رہا، حالانکہ آپ کے پاس نو 9 اُزواج تھیں۔ (بخاری)۔

104/6656 اورانہی سے روایت ہے کہ رسول الدّ صلی اللّہ علیہ وسلم نے فرمایا: بلاشبہ مجھے اللّہ کی راہ میں اس قدر ڈرایا گیا کہ سی کواس طرح خوفز دہ نہیں کیا جا تا اور اللّہ کی راہ میں مجھے اس قدر تکلیف دی گئی کہ سی کونہیں دی جاتی اور مجھ پرتمیں را تیں اور دن اس حال میں گذر ہے ہیں جبکہ میرے اور بلال کے پاس کھانے کی ایسی کوئی 1 چیز نہ تھی جس کو کوئی جگر والا (جاندار) کھاتا ہو، سوائے اُس چیز کے جو بلال کے بغل چھیاتی تھی۔

امام تر مذی نے اسکی روایت کی اور فر مایا: اوراس حدیث کے معنی میے ہیں کہ اس وقت کی بات ہے جب نبی اکرم اللہ تعالی ملے جب نبی اکرم اللہ تعالی عنہ سے خفیہ طور پر روانہ ہوئے اوراُس وقت آپ کے ہمراہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کھانے کی بس اتنی مقدار تھی جس کو وہ اپنے بغل میں اٹھائے ہوئے تھے۔ (تر مذی)۔

1 فقو له: و ما لمى ولبلال طعام (جبه مير اور بلال كے پاس کھانے کی کوئی چیز نہ تھی ...... الخ) آپ کے اس ارشادگرا ہی ہے ہیہ بات معلوم ہوئی کہ بیدواقعہ مدینہ منورہ کی طرف جبرت کے سفر کانہیں ہے، کیونکہ بوقت جبرت آپ کے ہمراہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تھے، کھڑا ہوسکتا ہیکہ اس سے وہ سفر مراد ہو جو آپ نے بعث کے ابتدائی زمانہ میں مکہ مگر مہ سے طائف کیجا نب فر ما یا تھا کہ کفار مکہ مقابلہ میں اہل طائف کا سردار عبد کلال آپی نفرت و جمایت کر اور تا کہ آپ اپنے رب کا پیغام پہنچا ئیں، پس اُس نے آپ آپی ہی ہوں مقابلہ میں اہل طائف کا سردار عبد کلال آپی نفرت و جمایت کر اور تا کہ آپ اللہ علیہ و سلط کردیا تو انہوں نے حضور اللہ تھا۔ کہ ہمراہ زید مصور طلی اللہ علیہ و سلط کردیا تو انہوں نے حضور اللہ تھا۔ کہ ہمراہ زید میں ایک عنہ تھے اور انکو شدید پیاس گی تو آنحضر سے اللہ علیہ میں ایک بارش والا بادل بھیجا گیا اور جرئیل علیہ السلام بہاڑ وں کے فرشتہ کولیکر نازل ہوئے تا کہ قوم کو ہلاک کرنے کی آپ انہیں اجازت دیں پس آپ آپ تھا تھے نے فرمایا نہیں! کیونکہ مجھے امید ہے کہ انکی پشتوں سے ایک نسل فکے گی جو اللہ کی تو حیر کو بیان کر گی اور اس کا ایک تفصیلی واقعہ ہے۔ (لمعات)۔

105/6657 ﴿ سيدتناعا ئشهرضى الله تعالى عنها سے روایت ميکه رسول الله صلى الله عليه وسلم کودنيا کی تين چيزيں پيند تھيں: طعام ،عورتيں ،خوشبو۔ آپ آيستان نے دوکواختيار فر مايا ،اورا يک کونيس ،عورتوں اورخوشبوکواختيار فر مايا اور کھانے کواختيار نہيں فر مايا۔ (احمد )۔

الله عليه والله والله عليه والله والله

107/6659 ہے۔ کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی منہ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو کیا دیجتا ہوں کہ آنخضر ہے۔ گئی پر لیٹے ہوئے ہیں آپ کے اورائس کے درمیان کوئی بستر بھی نہیں ہے آپ کے پہلو پر چٹائی کے نشان پڑ گئے ہیں اور آپ چڑے کے ایک تکیہ پر ٹیک لگائے ہوئے ہیں اور آپ چڑے کے ایک تکیہ پر ٹیک لگائے ہوئے ہیں اس میں بھری ہوئی چیز تھجور کی چھال تھی، میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ اللہ سے دعافر مائے کہ وہ آپ کی امت پر فراخی وکشادگی کردیکیونکہ فارس وروم پر فراخی اورخوشحالی کی کئی ہے، حالانکہ وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے ، تو آنخضر ہے گئے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے ، تو آنخضر ہے گئے میں ہی دے دی گئیں۔ اسی خیال میں ہو؟ ہی وہ قوم ہے کہ ان کوان کی خمتیں دنیا وی زندگی میں ہی دے دی گئیں۔

108/6660 ﴾ اورایک روایت میں ہے: کیاتم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ اُن کے لئے دنیا ہواور ہمارے لئے آخرت۔ (متفق علیہ)۔

108/6661 کسیدنازید بن اسلم رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے: ایک روز سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه یائی طلب فرمائے، تو آپ کے پاس شہد ملایا ہوا پانی لایا گیا، تو آپ نے کہا: که بیہ

بہت اچھا تو ہے لیکن میں سنتا ہو کہ اللہ عزوجل نے لوگوں پر اُن کے نفسانی خواہشات کوعیب آ۔ قرار دیا اور فرمایا: ﴿ اَذُهُ اَنَّهُ اللَّهُ اللهُ اَللَّهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الل

( 4 240 »)

<sup>1</sup> فوله: نعى أى عاب "نعى" كمعنى عيب لكانے كي بين (مرقات)

<sup>2</sup> فقوله: فرفعنا عن بطوننا عن حجو حجو الخ (جم این پیٹ پر باند ہے ہوئے پھر پھر سے کیڑا ہٹائے) اس سے متعلق کہا گیا شکم پر پھر باند سے کا فائدہ یہ ہیکہ اس سے خالی آنتوں میں ہواداخل نہیں ہوتی اور یہ کہ آنتوں کو باند ہے رکھنا خود پیٹھ کو مضبوط رکھنے میں مددگار ہے۔ اور کہا گیا ہیکہ پیٹ پر پھر اس لئے باندھا تا کہ کہیں پیٹ ڈھیلانہ پڑجائے اور آنت اتر جائے تو حرکت کرناد شوار ہوجائے گا، جب آدمی اپنے پیٹ پر پھر باندھ لیے ہوں کو اس کا پیٹ اور پیٹھ مضبوط ہوجاتی ہے تو وہ آسانی سے حرکت کرتا ہے اور جب بھوک ھدت پکڑ لیتی ہے تو وہ دو پھر باندھ لیتے ہیں چونکہ ان سب میں رسول اللہ عالیہ وسلم کی بھوک کی شدت زیادہ تھی اور آپ سب سے بڑھ کر ریاضت و محنت کرتے تھے، اس لئے آب اینے شکم مبارک پردو پھر باند ہے تھے۔

علامه مظهر رحمة الله عليه نے کہا: اہل رياضت افراد کی يہی عادت ہے اور حافظ ابن حجر رحمة الله عليه کہتے ہيں که ميعرب کی يا اہل مدينه کی عادت ہے، اور صاحب "الاز هاد" کہتے ہيں که شکم پر پتھر باندھنے کے متعلق چندا قوال ہيں:

ایک بیک مدید بندمنوره میں کچھ پھر ہوتے ہیں جن کانام "مشب عة" (بھوک مٹانے والے) ہے، اہلِ مدینہ میں جب کوئی بھوک ہوجاتے تو اُس قسم کا کوئی پھر اپنے پیٹ پر باندھ لیتے اور اللہ تعالی اس میں ایسی ٹھنڈک کور کھا ہے جو بھوک اور حرارت کوتھا دیتی۔
اور بعض کہتے ہیں کہ جس آ دمی کو صبر کا تھم دینا ہوتا اُس سے کہاجا تا ہے "اربط عل قلبک حجوا" (تم اپنے دل پر پھر باندھ لو) تو گویا حضو وظیفے کو صبر کا تھم دیا۔ واللہ تعالی اعلم (مرقات)۔
باندھ لو) تو گویا حضو وظیفے کو صبر کا تھم دیا گیا اور آپ نے اپنی امت کو اپنے قال وحال سے صبر کا تھم دیا۔ واللہ تعالی اعلم (مرقات)۔

نے فر مایا: جوآ دمی 1 بھوکا ہوجائے یا ضرور تمند ہوجائے اور وہ اس کولوگوں سے چھیائے رکھے تو اللہ بزرگ وبر تریب یہ تی میکہ وہ اُسے ایک سال کی حلال روزی عطافر مائے گا۔ (بیہ بی شعب الایمان)۔

113/6665 ہسیدنا ابو ہر رہے ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر گرنتم کسی بدکار پر کسی نعمت کی وجہ سے رشک نہ کرنا، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ اپنی موت کے بعد کیا چیز پانے والا ہے، دیھو! اللہ کے پاس اس کے لئے ایک قاتل ہے جو بھی نہیں مرے گا یعنی آگ۔ (شرح السنہ)۔

بَابُ فَضُلِ الْفُقَرَاءِ وَمَا كَانَ مِنُ عَيْشِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ حَمْ مِوا هه هه

1) قبوله: من جاع النخ (جو شخص بھوکا ہوجائے) بھوک سے وہ بھوک مراد ہے جو قابل برداشت ہواور جس کو چھپائے رکھنا جائز ہو، ورنہ علماء نے تواس بات کی صراحت کی ہیکہ اگر کوئی شخص اپنے کو بھوکا رکھ کر مرجائے اور کسی سے سوال بھی نہ کرے اور پچھ نہ کھائے اگر چہ مردار کا گوشت ہی کیوں نہ ہوتو وہ گنہگارم سے گا۔ (مرقات)

### بسر الله الرحد الرحير 2/227 بَابٌ الْأَمَلِ وَالُحِرُ صِ اميداور حص كابيان

114/6666 کے سیرناعبداللدرضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فر مایا:
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مربع خط آ کھینچا اور درمیان میں اس مربع خط سے باہر نکلا ہوا ایک خط کھینچا اور درمیان میں جو خط تھا اس کی طرف جھوٹے جھوٹے خطوط اس طرف سے کھینچ جس کے بہت خط کھینچا اور درمیان میں جو خط تھا اس کی طرف جھوٹے جواس کو گھیری ہوئی ہے اور یہ کی ہوئی کیرائس میں یہ تھا اور فر مایا: یہ انسان ہے اور بیاس کی موت ہے جواس کو گھیری ہوئی ہے اور یہ کی ہوئی کیرائس

#### خط کا نقشہ بیہ ہے

(اطراف سے چوکورکیسرموت ہے اوراس کے اندر کی سیدھی کیسرانسان ہے اور چوکور کے باہرانسان کی کیسر سے گلی ہوئی اورانسان کو گلی کیسریں آفتیں اور حوادث ہیں باہر کی کیسراس کی امیدیں ہیں)

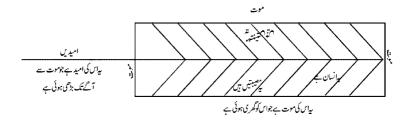

اور بیتر کیب مین 'هذا الانسان ''مبتداخر ہے، لیعنی جودرمیان میں ہے انسان ہے، بدبطور مثال ہے اور بداس کی موت ہے لینی مربع کئیر درمیانی کئیر کو گھیری ہوئی اس کی موت ہے اور چھوٹی کئیریں باری باری آنے والی انسان کی بیاریاں، پریشانیاں اور اس کی موت کے اسباب میں اور جوکئیرچود بواری سے نکلی ہے وہ اس کی امید ہے۔ (ماخوذ از شروح بخاری)۔

عُلامه کرمانی نے کہا: اگرتم کہولکیری تین ہیں کیونکہ تمام چُھوٹی لکیریں ایک کے حکم میں ہیں اور اشارہ کی ہوئی لکیریں چارہیں،
تو میں کہتا ہوں: اندرونی لکیرکے دواعتبار ہیں، کیونکہ آدھی لکیراندر ہے اور آدھی لکیرمثلاً باہر ہے، تو لکیرکی اندرونی مقدار بطور فرض انسان
ہے اور بیرونی لکیراس کی امید ہے اور اعراض بینی انسان کو پیش آنے والی مصیبت ہیں اور آپ کا بدارشاد کہ تواگر بیرچوک جائے بعنی اگر بیہ
مصیبت سے مل جائے تو دوسری مصیبت اس کو ٹس لیتی ہے اور اگر بداس سے مل جائیں بعنی بہلاکت خیز بیاریاں تمام آفتیں اس سے گزر
جائیں تو موت اس کو ڈس لیتی ہے بعنی اگروہ اس دوسری طرح کی موت سے نہ مری تو فطری موت سے ضرور مریگا، حاصل بیر ہے کہ انسان
امید میں منہمک رہتا ہے اور موت اس کوامید سے پہلے پکڑ لیتی ہے۔ (انہی )۔

کی آرزو 1 ہے اور بیچھوٹی کیسریں پیش آنے والے حادثات ہیں اگریواس سے چوک جائے تو بیاس کوڈس لیگا اور اگریواس سے چوک جائے تو بیاس کوڈس لیگا۔ (بخاری)۔

115/6667 سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا: نبی اکرم علیہ نبی اکرم علیہ نبی اکرم علیہ نبی نہا ہے علیہ نبی ہوں ہا ہے اور نہا ہے کہ اور نہا ہے کہ اور بہاس کی موت ہے، وہ اسی حالت میں رہتا ہے کہ اچا تک قریب ترین خطاس کے یاس آجا تا ہے۔ ( بخاری )۔

### 116/6668 ﴾ انہی سے روایت ہے کہ نبی اکر میافیہ نے فر مایا: بیرانسان 3 ہے اور بیر

1) قبوله: هذا الذی هو خارج امله (بیرجونگل موئی ککیر ہے اس کی امید ہے) یہاں امید سے مرادموت کی تیار کی اور آخرت کے توشہ سے غافل رہ کر دنیا کے معاملہ میں کمبی آرزوئیں کرنا ہے، اب رہام حاصل کرنے اور عمل کرنے میں کمبی امید کرنا تو وہ بالا تفاق قابل تعریف اور پیندیدہ ہے۔ (مرقات)۔

2 کے قبولہ: خطوطا (چندخطوط) علامہ کرمانی نے کہا: اگرتم کہوا جمال میں انہوں نے خطوط (جمع کاصیغہ)چند کیسریں کہااوراس کے بعد تفصیل میں دولکیروں کوذکر کیا، تو میں کہوں گاس میں طویل بات کا اختصار ہے دوسری لکیر انسان ہے اور (چھوٹی) کیسریں آفتیں ہیں اور قریب ترین کلیر سے مرادموت ہے کیونکہ اس میں شک نہیں کہ گھیری ہوئی کلیر پیرونی کلیر (امیدکی کلیر) سے قریب بیہے، شارعین حدیث کہتے ہیں: کمی امید تمام لوگوں کے لئے ندموم ہے سوائے علماء کے اس لئے کہ اُن کی امیدیں اور اُس کی درازی نہ ہوتی تو وہ تصنیف و تالیف نہ کرتے۔

3 فوله: هذا ابن ادم (یانسان ہے) ظاہر ہے کہ یہ معنوی صورت کی طرف حتی اشارہ ہے اس طرح آپ کاارشاد "هذا اجله" بھی ہے اوراس کی تشریح یہ بہت حضور پاکھا تھے نے اپنے دست مبارک سے اپنے سامنے سطح زمین پریا فضاء میں لمبائی یا چوڑائی میں اشارہ فرمایا اور فرمایا: یہ انسان ہے پھر آپ نے دست مبارک کو پیچھے کیا اور قریب میں روک دیا اور فرمایا یہ اس کی موت ہے اور اپنے دست مبارک کورکھ دیا، یہ فرماتے وقت کہ یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے اور اپنی گدی کے پاس سے مراداس جگہ کے پیچھے رکھا جہاں آپ نے موت کی طرف اشارہ فرمایا، پھر آپ نے دست مبارک کو پھیلایا اس سے مرادا پڑی شیلی اورا نگیوں کو کھلار کھر اشارہ کرتے ہوئے اپنے دست مبارک کو پھیلایا ، یا پھیلا نے سے مرادیہ ہے کہ '' آپ نے اس کی جگہ جس جگہ سے آپ نے موت کی طرف اشارہ کیا، وہاں سے آگے تک پھیلایا پھیلا نے سے مرادیہ ہے کہ '' اپ نے اس کی جگہ جس جگہ سے آپ نے موت کی طرف اشارہ کرا گارہ کہ اس کی امرید اس کی امید وں کی چیزیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ (یہ ارشاد) دراصل شخت غفلت کی نیند سے متنبہ کرنے والا معنوی اشارہ کہ آدمی کی موت اس کی امید وں سے زیادہ کمی ہے۔ (مرقات)۔

صاحب کوکب دری نے کہا: ظاہر میہ ہے کہ اس سے مرادموت کی ہاتھ سے مثال دی گئی ہے، جو ہاتھ گدی پر کھا ہوا ہے آتھ گویا موت آدی کو ایسا پکڑتی ہے جہ بیساہا تھ گدی کو پکڑتا ہے اور انسان کی طرف اثارہ اور وضاحت کی ضرورت نہیں اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ حضور پاک ایسانہ کا گردن کو پکڑنا اثارہ مرکبہ ہے تو گویا گردن انسان ہے اور اس کو پکڑنے والا ہاتھ اس کی موت ہے تو اس تو جیہ کے اعتبار سے انسان کے تمام جسم کے بجائے صرف گردن کو پکڑنے نے سے خاص کیا گیا باوجود یہ کہ انسان کے اجزاء میں انسانیت کسی ایک جزسے خاص نہیں تو اُس کی وجہ بیہ ہے کہ گردن کو تمام اعضاء کے مقابلی زائد خصوصیت حاصل ہے کیونکہ کسی خض ( کی گردن ) کو پکڑا جائے تو وہ پکڑنے والے سے چھوٹ نہیں سکتا ہر خلاف دوسرے اعضاء کو پکڑنے والے سے چھوٹ نہیں سکتا ہر خلاف دوسرے اعضاء کو پکڑنے والے کے دوسے حاصل ہے کیونکہ کسی خض ( کی گردن سے تمام ( جسم ) تعبیر کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ اور تو جیہا ت بھی ہیں۔

اسکی موت ہے اور آپ نے اپنادست مبارک اپنی گدی کے پاس رکھا پھر پھیلا یا اور فر مایا: وہاں اس کی آرز وہے۔ (تر مذی )۔

117/6669 سیدنا ابوسعید خدری رضی الله عند روایت ہے کہ نبی اکرم الله فی نے ایک لکڑی اپنے سامنے نصب فرمائی اور ایک لکڑی اس سے دور نصب فرمائی پھر فرمایا: کیاتم جانے ہویہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا: الله اور اُس کے رسول بہتر جانے ہیں، حضور اکرم الله فی نے فرمایا: یہ انسان آ ہے اور یہ موت ہے میں سمجھتا ہوں آ پ نے فرمایا اور یہ اُس کی آرزو ہے اور انسان آرزو کرتے رہتا ہے، اور موت اُس کی آرزو سے پہلے اس کے پاس پہنے جاتی ہے۔ (بغوی، شرح السنہ)۔ کرتے رہتا ہے، اور موت اُس کی آرزو سے پہلے اس کے پاس پہنے جاتی ہے۔ (بغوی، شرح السنہ)۔ 118/6670 سیدنا سفیان توری سے روایت ہے انہوں نے کہا: میں نے امام پہنے سوگھی روئی کھانے میں نہیں ہے، یقیناً دنیا میں زمر تو ایت ہے انہوں نے کہا: میں نے امام مالک سے سنا جبکہ آپ سے دریافت کیا گیا تھا و نیا میں زمر کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا: پاکیزہ مالک سے سنا جبکہ آپ سے دریافت کیا گیا تھا و نیا میں زمر کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا: پاکیزہ مالک کے اور مختصرا مید۔ (بیہتی ،شعب الایمان)۔

120/6672 ﴾ سيدناعمروبن شعيب اپنے والدسے وہ اُن كے داداسے روايت كرتے

1) قوله: هذا انسان (بیانسان ہے) پہلی کٹڑی انسان کی مثال ہے اور هذا الاجل (بیموت ہے) لینی اس کے بازو سے متصل سید دوسری کٹڑی اس کی موت ہے یعنی اُس کی عمر کی انتہاء اور اُس کے عمل کا اختقام ہے اور هذا الاهل (بیامید ہے) یعنی بیدور، والی کٹڑی اُس کی دراز امید ہے۔ (مرقات)۔

2 فوله: طیب الکسب و قصر الامل (پاکیزه کمائی اور مخترامید) اگرتم کهو: زبد میں اچھی کمائی کا کیاد خل ہے؟ تو میں کہتا ہوں، بیان لوگوں کا جواب ہے جنہوں نے گمان کیا کہ زبد صرف دنیا کو چھوڑ نے گھر درا لباس پہننے اور بے مزہ موٹی غذا کھانے میں ہے یعنی زبد کی حقیقت وہ نہیں جو تہارا زعم ہے بلکہ حقیقت زبد بیہ ہے کہ تم حلال کھاؤ، حلال پہنو، بقدر ضرورت قناعت کرواورامیدوں کو کم کرواورائی معنی میں حضورا کر جیاتھ کا فرمان ہے، زبد سے مراد حلال کو حرام کرنا نہیں ہے اور نہ مال کوضا کع کرنا ہے لیکن زبداور دنیا ہے بے بہنو یہ ہے کہ تو اپنی ملکیت سے زیادہ لوگوں کی ملکیت پر جمروسہ نہ کرے، اس کی مثال میہ ہے کہ امام اعظم ابو حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگر دامام محمد ہے کہا گیا آپ نے تو کہا گیا گونی کتاب ہے؟ تو آپ نے کہا آپ نے تصوف میں تصنیف کیوں نہیں کی ، توامام محمد نے کہا: میں نے اس کی تصنیف کی ہے تو کہا گیا گونی کتاب ہے؟ تو آپ نے کہا اس کا حال بھی ٹھیک نہیں جو کتا وہ وحمد موام کھائے گا اور جوحرام کھائے گا اس کا حال بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ (مرقات)۔

ہیں کہ نبی اکرم آیسٹے نے فرمایا: اس امت کی پہلی در سکی یقین 1 اور زمد ہے اور اس کا پہلا بگاڑ بخل اوراُ مید ہے۔ (بیہ بی شعب الایمان)۔

المراه کر جواورا ہے کادل دو چیزوں میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، دنیا کی محبت ہے میں اور لمجی امید میں۔ (متفق علیہ)۔ فرمایا: بوڑھےکادل دو چیزوں میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، دنیا کی محبت ہے میں اور لمجی امید میں۔ (متفق علیہ)۔ 122/6674 سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکر م الله ہے نہی اکر م الله ہے نہی اکر م الله ہے اور اس کی دو چیزیں جوان ہوتی ہیں: مال کی حرص اور عمر کی حرص۔ (متفق علیہ)۔ 1 دی بوڑھا ہوتا ہے اور اس کی دو چیزیں جوان ہوتی ہیں: مال کی حرص اور عمر کی حرص۔ (متفق علیہ)۔ کہا گر انسان کیلئے مال کی دو وادیاں ہوں تو وہ تیسری وادی چاہے گا، اور انسان کے پیٹ کومٹی کے کہا گر انسان کیلئے مال کی دو وادیاں ہوں تو وہ تیسری وادی چاہے گا، اور انسان کے پیٹ کومٹی کے سواکوئی چیز بھر نہیں سکتی اور جو تو بہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تو بہ تبول کر لیتا ہے 3۔ (متفق علیہ)۔ سواکوئی چیز بھر نہیں سنہوں نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ وسلی اللہ وسلی اللہ وسلیں اللہ وسلی اللہ وسلیہ وسلی اللہ وسلیں اللہ وسلیہ وسلیں اللہ وسلیہ و

125/6677 سیدناعبدالله بن عمر ورضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے انہوں نے فرمایا: رسول الله علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے اس وقت میں اور میری والدہ کسی چیز کوشی سے لیپ رسول الله علیہ وقت میں انہ کے ارشاد فرمایا: ای عبدالله! یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا: ایک چیز ہے جس کوہم

<sup>1</sup> في قوله: اليقين (يقين) اس مرادآ خرت كے معامله كالقين بهاورز بدس مرادونيا كے معاملة بن برغبتی به ـ (مرقات) ـ 2 في قوله: في حب الدنيا (دنيا كى محبت ميس) اس مصموت كونا پيند كرنالازم آتا بي "وطول الاهل" (لجي اميد) يمل ميس تاخير كاسب بنتي به ـ (مرقات) ـ

<sup>3</sup> قولہ: ویتوب اللہ علی من تاب (اوراللہ تعالی توبہ کرنے والے کی توبہ قبول فرما تاہے) علامہ طبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا:اس کے معنی کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ تمام انسان مال سے محبت کرنے ،اوراس کی طلب میں کوشش کرنے کی فطرت پر بیدا کئے گئے ہیں اور وہ اس سے سیر نہیں ہوتے ،سوائے اُن کے جن کو اللہ تعالی نے بچایا اور جن کواپنے نفس سے اس خصلت کو دور کرنے کی توفیق دی ،اوروہ بہت کم لوگ ہیں اور حضور پاکے اللہ تعالی کی عصمت وتوفیق کی جگہ توبہ کو رکھا ہے بتانے کے لئے کہ انسان میں موجود بیخ صلت نا پہندیدہ ہے اور اس کو دور کرناممکن ہے کئی اللہ تعالی کی توفیق اور مہدایت سے۔(مرقات)۔

درست کررہے ہیں، آپ نے فرمایا: اللّٰد کا حکم اس سے بھی 1 جلد آنے والا ہے۔ (احمد ، ترمذی)۔

126/6678 سیدناابن عباس رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ علیہ وسلم عاجت سے فے فارغ ہوتے اور مٹی سے بیم کر لیتے ، تو میں عرض کرتا یا رسول اللّٰہ! پانی آپ کے قریب ہی عاجت سے فارغ ہوتے اور مٹی سے بیم کر لیتے ، تو میں عرض کرتا یا رسول اللّٰہ! پانی آپ کے قریب ہی ہے، آپ فرماتے: کیا معلوم شاید میں اس تک نہ بی سکوں۔ (بغوی: شرح السنہ ، ابن جوزی: کتاب الوفاء)۔

127/6679 سیدنا ابو ہریرہ وضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم آلیا ہے۔ دوایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا: میری امت کی عمر ساٹھ سے ستر سال 3۔ تک ہے اور ان میں کم لوگ ہیں جو اس سے آگ بڑھیں گے 4۔ (ترمذی)۔

128/6680 ﴾ انهی سے روایت ہے، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: میری امت کی عمریں ساٹھ ستر سال کے در میان ہیں، اوران میں کم لوگ ہیں جواس سے آگے بڑھیں گے۔ (ترمذی، ابن ماجه)۔

129/6681 ﴾ انهی سے روایت ہے، رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: الله تعالی الله علیه وسلم کے ارشاد فر مایا: الله تعالی الله تعالی الله تعالی کے اس کو میاٹھ سال تک پہونچا تا ہے۔ (بخاری)

#### بَابٌ الْأَمَلِ وَالْحِرُصِ خَمْ ہُوا ﷺ ﷺ

1) قوله: الامر اسرع من ذلک (الدگاهم بین موت اس سے بھی جلدی آسکتی ہے) ظاہر ہے کہ اس کی مرمت ضروری نہیں تھی بلکہ اس کومضبوط کرنے کی امید سے یا اس کومزین کرنے کی خواہش سے کیا گیا تھا۔ (مرقات)۔

2 فوله: كان يهريق الماء ليخى پانى بهات تھ يقضائ حاجت كنايه جاواس كمعنى يه كريسى آپ حاجت فارغ موت ـ (مرقات) ـ

3 فوله: من ستين سنة الى سبعين (سائه سيسترسال تك بي كيراكثريت برمحول بـ (مرقات)

4) قبولہ : واقبلہ ہم من یجوز ذلک (اوران میں کم لوگ ہیں جواس کے آگے بڑھیں گے ) یعنی ستر سے تجاوز کریں گے اور سو،اور اس کے اوپر تک پنچیں گے۔(مرقات)۔

5 قوله: اعدد الله (الله تعالى نے اس شخص كے عذر كاموقعة ثم كرديا) ہمزه سلب ما خذك لئے ہے يعنی اللہ تعالى نے عذر كودور كرديا "بلَّغَهُ "لام كوتشديد كے ساتھ يعنی اس كوسا ٹھ سال تک پہو نچايا يعنی اللہ تعالى نے اس كے لئے عذر پيش كرنے كاكوئي موقع نہيں ركھا كيونكه اللہ تعالى اس كواتن دراز مدت تک مہلت ديا اور وہ عبرت حاصل نہيں كيا، اپنے گنا ہوں سے تو بہ نہيں كيا، اپنے عيوب كی اصلاح نہيں كيا، اور خير كوشر پيغلبہ نہيں ديا تو اب وہ اُن لوگوں ميں ہوجائے گاجن كے كئے اللہ تعالى نے اس كے لئے اطاعت وفر ما نبر دارى كوچھوڑ نے اور ضائع كرنے كاكوئى عذر باتی نہيں رکھا كيونك نوجوان كہتا ہے، جب بوڑھا ہوجاؤں گاتو تو بكر لوں گا اور بوڑھا كيا كہے گا۔ (ماخوذاز مرقات و لمعات)۔

كرنے والا ہو۔

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمُ 3/228 بَابُ اِسُتِحُبَابِ الْمَالِ وَالْعُمُرِ لِلطَّاعَةِ اطاعت کے لئے مال اور عمر کا پیندیدہ ہونے کا بیان

محدثین کرام نے کہاہیکہ صحیح روایت خفی (خ کے نقطہ کے ساتھ ) ہی ہے۔ اس سے مراد "السم عتر ل للعبادة " یعنی جوعبادت کے لئے لوگوں سے دورر ہنے والا اوراس لفظ کوقلب کی بے نیازی کے لئے زیادہ مناسبت ہے۔ خلاصہ بیہ ہے کوفی سے شکر گزار غنی مراد ہے اور بھی اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ فقیر صابر سے شکر گزار تو گر افضل ہے کاس کا بیان اوراس کی دلیل گزر چکی ہے، اور لفظ فضل ہے کاس کا بیان اوراس کی دلیل گزر چکی ہے، اور لفظ خفی ( نقطہ والے خ کے ساتھ ) یعنی پوشیدہ رہنے والا، اس میں ان حضرات کی دلیل ہے جواختلاط کے مقابلہ میں گوششینی کو فضل قرار دیتے ہیں وہ اسکی تاویل میں کہتے ہیں کہ گوششینی کی افضلیت فتنہ کے وقت میں ہے ہیں کہتا ہوں: یا اسکو غلط لوگوں سے اختلاط و میل جول پرمحمول کیا جائے گا۔ (ماخوذ از لمعات، مرقات)۔

اس کی وجہ سے اس کی عزت بڑھا دیتا ہے۔(3) اور کوئی بندہ ما نگنے کا دروازہ 1 نہیں کھولتا مگر اللہ تعالیٰ اس پر تنگرستی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔

رہی جوحدیث میں بیان کروں گا اور تم اس کو یا در کھو! وہ یہ ہے آپ نے فر مایا: اس کے سوانہیں دنیا تو چارت کے گئے ہے۔ (1) ایک وہ بندہ جس کو اللہ نے مال اور علم دیا اور وہ اس میں اپنے رب سے ڈرتا ہے اور رشتہ داری کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اور اللہ کے لئے اس کے ق کے مطابق اس میں کام کرتا ہے تو شیخص سب سے بڑے مرتبہ والا ہے۔ (2) ایک وہ بندہ جس کو اللہ نے علم دیا اور مال نہیں دیا اور وہ تجی نیت والا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میرے لئے بھی مال ہوتا تو میں فلاں کے جیسا عمل کرتا تو ان دونوں کا ثواب برابر ہے۔ (3) اور ایک وہ بندہ ہے، اللہ تعالی اس کو مال دیا علم نہیں دیا تو وہ علم نہ ہونے کی وجہ سے اپنے مال میں غلط سلط کام کرتا ہے اس میں اپنے رب سے ڈرتا میمن نہیں کہتا ہے کہ اگر میرے لئے مطابق کام نہیں کرتا تو وہ ان دیا تھا کہ دیا اور کہیں نہیں کرتا اور اس میں حق کے مطابق کام نہیں کرتا تو وہ اپنی نیت تو یہ سب سے زیادہ خراب در ہے کا ہے۔ (4) اور ایک وہ بندہ جس کو اللہ نے نہ مال دیا نظم دیا اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میرے لئے مال ہوتا تو میں فلال شخص کے عمل کی طرح کے عمل کرتا تو وہ اپنی نیت کے ساتھ ہوگا اور ان دونوں کا گناہ برابر ہے۔ ( ہر تر نہ کی )۔

### اورامام ترندی نے اس حدیث کوشن وضیح کہاہے۔

1﴾ قبوله: باب مسئلة (ما نَگنے کا دروازہ) لیمنی لوگوں سے مانگناا ورسوال کرنا ،کسی اور حاجت وضر ورت کی وجہ سے نہیں بلکہ مالدار بننے اور مال زیادہ کرنے کے لئے ہو۔ (مرقات)۔

2 ﴿ قوله: لعملت فيه بعمل فلان (تومين فلان تخص كَمُل كى طرح مُل كرتا) يعنى بر \_ لوگول مين سے فلال كى طرح \_ (مرقات) \_

3 فو و زرهما سواء (اوران دونول کا گناه برابر ہے) علامه ابن ملک رحمه الله نے فر مایا: پیمدیث اُس مدیث شریف کے خلاف نہیں ہے جس میں ہے کہ الله تعالی نے میری امت سے ان کے دلوں میں آنے والے وسوسے جب تک اس پر مل نہ کیا گیا ہومعاف کر دیااس لئے کہ جس پر گرفت ہے وہ زبان سے بولی ہوئی بات ہوتی ہے اور جس کومعاف کر دیا گیا ہے وہ نفس میں آنے والی بات ہے، اُتی ۔۔۔ بقیہ حاشیہ الگلے صفحہ پر۔۔۔

132/6684 کی نبی اکرم آلی کے صحابہ میں سے ایک صحابی سے روایت ہے انہوں نے کہا: ہم ایک مجلس میں سے پس رسول اللہ آلی ہے نمودار ہوئے اور آپ کے سر پر پانی کا اثر تھا تو ہم عرض کئے: یا رسول اللہ! ہم آپ کو بہت خوش دل دیکھر ہے ہیں، آپ نے فر مایا: ہاں! رادی نے کہا: پھر قوم مالداری کا ذکر کرنے میں لگ گئ تو رسول اللہ آلی ہے نے فر مایا: مالداری میں کوئی حرج نہیں ہے اس شخص کے لئے جو اللہ بزرگ وبرتر سے ڈرتا ہے اور تندرستی اس شخص کے لئے جو پر ہیزگاری کو اختیار کرے مالداری سے بہتر ہے اور دل کی خوشی نعمتوں میں سے ہے۔ (احمہ)۔

133/6685 کے سیدناسفیان توری رحمہ اللہ نے فرمایا: گزشتہ زمانہ میں مال ناپبند تھالیکن آج وہ مومن کی ڈھال ہے اور فرمایا: اگریہ اشرفیاں نہ ہوتیں تو یہ بادشاہ لوگ ہم کو دستی بنالیتے اور فرمایا: جس شخص کے ہاتھ میں اس مال میں سے کچھ ہوتو اس کوٹھیک رکھے، کیونکہ یہ ایسازمانہ ہے اگر کوئی مختاج ہوجائے تو پہلی چیز جس کو وہ خرج کرے گا اس کا دین ہوگا اور فرمایا: حلال میں اسراف کا احتمال نہیں ہوتا۔ (امام بغوی: شرح السنہ)۔

134/6686 کے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک صاحب نے کہا: یارسول اللہ! کون ساشخص بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ مخص جس کی عمر طویل ہواور عمل اسکا اچھا ہوتو اس نے کہا:
کونسا آ دمی براہے؟ تو آپ نے فرمایا: جس کی عمر طویل ہواور عمل اس کا براہو۔ (احمد، ترمذی، دارمی)۔

135/6687 کے سیدناعبید بن خالدرضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکر م اللہ نے دو اصحاب کے درمیان بھائی چارہ کرایا، توان میں ایک صاحب اللہ کے راستہ میں شہید کئے گئے

مابقی حاشیہ۔۔۔۔اوراس میں اعتاد کی بات وہ ہے جس کوعلاء محققین نے کہا ہے کہ بیاس وقت ہے جب کہ بیڈخص اس کو اپنے نفس میں جا گزیں نہیں کیا اور اس کا دل اس کا م کوکر نے کا فیصلہ نہیں کیا ہواور اگر وہ پختہ ارادہ کرلیا اور فیصلہ کرلیا توایک گناہ لکھ دیا جائے گا اگر چیکہ اس پڑمل نہ کرے اور اس کی بات بھی نہ کیا ہو۔اور اس کی بحث گزر چکی ہے۔ واللہ تعالی اعلم (مرقات)۔

136/6688 سیدناعبدالله بن شدادرضی الله تعالی عنه سے روایت ہے انہوں نے فرمایا:
کہ بنوعذرہ کے تین آدمی نبی اکرم اللیہ کی خدمت میں حاضر ہوکر مشرف به اسلام ہوئے، حضرت
رسول الله والله نظامیہ نے فرمایا: میری طرف سے کون اُن کی ذمہ داری قبول کرے گاطلحہ رضی الله تعالی عنه
نے عرض کیا: ''میں'' کیں وہ لوگ انہی کے پاس رہے، نبی اکرم واللہ شکر روانہ کیا توان میں
سے ایک صاحب اس میں چلے اور شہید ہوگئے، پھر آپ آگے۔ نے ایک لشکر روانہ کیا تواس میں

1 فقو له: لسما بینهما (کیونکہ ان دونوں کے درمیان) ان دونوں کے درمیان جوفرق ہوہ زمین وآسان کے درمیان دوری سے بھی زیادہ اور بڑا ہے، اس میں بیاشکال ہے کہ ایک ہفتہ میں بغیر شہادت کے ان کاعمل اپ ساتھی کی شہادت کے ساتھ کے عمل سے فغیلت والا کیسا ہوگا؟ کیونکہ تو اب کے اعتبار سے کوئی عمل اس شہادت سے زیادہ نہیں جو شہادت کے ساتھ کے کئے اور اس کے دین کوغلبہ دینے کے لئے ہو خصوصاً ابتدائے اسلام اور مددگاروں کی کی کے وقت اللہ کی راہ میں شکر کے ساتھ بڑاؤ ڈالے ہوئے تھے تو ان کو ان کی نیت کا بدلہ اس کا جواب دیا گیا کہ بیصاحب بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں شکر کے ساتھ بڑاؤ ڈالے ہوئے تھے تو ان کو ان کی نیت کا بدلہ دیا گیا، اور بیا کی بات ہے اور حدیث شریف میں ذکر نہیں کی گئی ہے اللہ بہتر جاننے والا ہے باوجود یہ حضرت عبد اللہ بن شدادرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر دہ آنے والی حدیث شریف کے ظاہر کی الفاظ اس کی تائیز نہیں کرتے اور بیہ جو اب بھی ہے کہ نبی اگر میں ان کے اخلاص، عمل اور معرفت کے سب ساتھ کی گئی ہے اللہ بھی کی شہادت کے ساتھ مل کے برابر ہے، پھر انہوں نے اس کے بعد جوزیادہ ممل کیا تو اس سے وہ بڑھ گئے، کیونکہ شہید ہونے والا ہر خض مطلق دوسروں سے زیادہ فضیلت والے ہوئی اللہ تعالیٰ عنہم کا حال کا فی ہے۔ (لمعات )۔

دوسرےصاحب چلے اور شہید ہوگئے پھر تیسرےصاحب اپنے بستر پروفات پائے، راوی کہتے ہیں حضرت طلحہ نے فرمایا: میں نے ان تینوں کو جنت میں دیکھا اور بستر پرانتقال کرنے والےصاحب کو ان سب کے سامنے دیکھا، بعد میں شہید ہونے والے صاحب کوان کے قریب اوران میں کے پہلے صاحب کوان کے قریب اوران میں کے پہلے صاحب کوان کے قریب دیکھا تو میرے دل میں اُس سے متعلق کچھ خیال آیا تو میں نے اس کو نبی یا کھا تھے گئے کی خدمت میں ذکر کیا تو آپ نے فرمایا: تم نے اس میں سے کس چیز پر تعجب کیا اللہ تعالی کے پاس کوئی شخص اس مومن سے زیادہ فضیلت والانہیں جس کواسلام میں اُس کی شبیج تکبیر اور تہلیل کی وجہ سے بڑی عمر دی جائے۔ (احمہ)۔

137/6689 سیدناعبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے، رسول الله والله وال

عقل مند آدمی وہ ہے جواپیے نفس کا حساب لے اور موت کے بعد کے لئے عمل کرے، اور عاجز وہ شخص 1 ہے جواپیے نفس کواس کی خواہش کے بیچھے لگادے اور اللہ پر آرز وئیں رکھے۔ (تر مذی، ابن ماجه)۔

139/6691 ﴾ سيرناانس رضي الله تعالى عنه سے روایت كه نبی اكرم الله فی فر مایا: جب

1) قوله: ولعاجز الخ (عاجز)علامه طبی رحمه الله کهتے ہیں: عاجز و هخف ہے جس پراس کانفس عالب آجائے اوروہ کام کرے جواس کانفس علم دیتا ہے تو وہ اپنفس کے سامنے عاجز ہوگیا اور اپنے نفس کواس کی خواہشات کے پیچھے کردیا اور نفس کو جووہ چاہا دے دیا، یہاں' عاجز'' کو کیس کا مقابل لایا گیا ہے، اور کیس (عقلمند) کا حقیقی مقابل سفیه الرای بیوتوف ہے اور عاجز کا حقیقی مقابل قادر (قدرت والا) ہے، اس میں یعنی کیس کا مقابل عاجز میں اس بات کا اعلان ہے کیس عقل مند ہی قدرت والا ہے اور جو عاجز ہے اور وہی بیوتوف ہے۔

اورالله پرآرز وئیں رکھے لین گناہ کرے،اورتوبہواستغفار کے بغیر جنت کی تمنار کھے۔(مرقات)۔

الله تعالی کسی بندے کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے تواس سے کام لیتا ہے تو عرض کیا گیا: یارسول الله! وہ کسے کام 1 لیتا ہے؟ تو آپ الله فی نیک کام کی توفیق دیتا ہے۔ (تر مذی)۔

بَابُ إِستِحْبَابِ الْمَالِ وَالْعُمُو لِلطَّاعَةِ خُمْ مُواـ



1 فقوله: و کیف یستعمله یا رسول الله (یارسول الله! وه کیسے کام لیتا ہے) یعنی جب که الله تعالی میشه بی اس سے کام لیتا ہے۔ (مرقات)۔

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمُ 4/229 بَابُ التَّوَكُّلِ وَالصَّبُرِ توكل اورصركابيان

الله برزرگ وبرتر کافر مان ہے:﴿ وَمَنُ يَّتَ وَكَّلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسُبُهُ ﴾ اور جُوُخص الله يرجروسه كرتا ہے وہ اس كے لئے كافی ہے۔ (65 سورة الطلاق، آیت نمبر: 3)۔

اورالله تعالی کافر مان ہے: ﴿ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيُنَ ﴾ بینک الله توکل کرنے والوں کو پہند کرتا ہے۔ (3، سورة آل عمران، آیت نمبر: 159) ۔ اورالله تعالی کافر مان ہے: ﴿ وَ اصْبِرُ وَ مَا صَبُرُ کَ اِلّٰا بِاللّٰهِ ﴾ ۔ اورآ پ صبر کریں اورآ پ کاصبر کرنانہیں ہے گر اللہ کی مدد ہے۔ (16، سورة النحل، آیت نمبر: 127) ۔ اوراللہ تعالی کافر مان ہے: ﴿ إِنَّ اللّٰهِ مَعَ الصّبِويُنَ ﴾ ۔ بینک الله صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ (2، سورة البقرة، آیت نمبر: 153) ۔

141/6693 ہسیدناابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میری امت میں سے ستر ہزار بغیر حساب کے جنت میں 1 جائیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جومنتر نہیں 2 کرتے ہیں۔ (متفق علیہ)۔ ہیں جومنتر نہیں 2 کرتے ہیں۔ (متفق علیہ)۔

1 فی قوله: یدخل الجنة من امتی سبعون الفا بغیر حساب (میری امت کے ستر ہزار لوگ بغیر حماب کے جنت میں داخل موں گے) بیان کی مستقل تعداد ہے اس میں ان کے تبعین کا شار نہیں ہے اور بیاس صدیث کے منافی نہیں جس میں آیا ہے کہ ان میں کے ہرایک کے ساتھ ستر ہزار ہوں گے۔ (مرقات)۔

علامہ کرمانی نے فرمایا: اگرتم بیر کہو کہ وہ اس عدد کے ساتھ خاص نہیں ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ اللہ ہی اس تعداد کوزیادہ جانتا ہے؛ کیونکہ اس میں احتمال ہے کہ لفظ"میں بیے کثیر تعداد مراد ہو۔

2 فوله: لا يسترقون (وومنتزيين كرتے) علام ابوالحن قابى نے كہا ہے: استرقاء " مے مرادوہ تعويذيا منتر ہے جے وہ زمانہ جاہليت ميں كيا كرتے تھے۔ اب رہا كتاب اللہ ك ذريعة تعويذ لينا تو حضور عليه الصلاة والسلام نے اسے كيا ہے اوراس كرنے كا حكم فرمايا ہے توبية وكل سے خارج كرنے والا نہيں ہے۔ قبولہ: لا يقطيرون (وه برشگونى نہيں ليتے) يعنى پرندوں وغيرہ سے برشگونى نہيں ليتے جيسا كه اسلام اللنے سے پہلے ان كى عادت تھے ، شركا شگون ہے اور نوال 'خير كاشگون ہے اور حضور عليه الصلوة والسلام فال (خير كے شگون) كو پند فرماتے تھے۔ قوله: لا يكتوون (نه وہ داغ ليتے ہيں) يعنى وہ بيا عتقاد نہيں رکھتے ہيں كداغ سے شفا ہوتی ہے جيسا كه اہل جا بليت كا اعتقاد تھا اور توكل مسببات كو اسباب برتر تيب دے كرم عاملہ كو اللہ كے سپر دكر نے كانا م ہے۔ (عمدة القارى)۔ اعتقاد تھا اور توكل مسببات كو اسباب برتر تيب دے كرم عاملہ كو اللہ كے سپر دكر نے كانا م ہے۔ (عمدة القارى)۔ 3 فوله: و على د بھم يتو كلون (وہ اسپ درب پر بھروسہ كرتے ہيں) صاحب مرقات نے فرمايا: ۔ ۔ ۔ بقيہ حاشيه الگلے صفحہ ير۔ ۔

اورایک نیم رے سامنے امتیں پیش کی گئیں، پس ایک نی گزرنے گئے، توان کے ساتھ ایک ہی شخص تھا فرمائے: میر ہے سامنے امتیں پیش کی گئیں، پس ایک نی گزرنے گئے، توان کے ساتھ ایک ہی شخص تھا اورایک نی ان کے ساتھ ایک ہی تحق تھا اورایک نی ان کے ساتھ اورایک نی ان کے ساتھ ایک شخص بھی نہیں تھا اور میں ایک اس قدر ہڑی جماعت کود یکھا جوفضا کے گنارے کو بھر دی تھی تو میں ایک اس قدر ہڑی جماعت کود یکھا جوفضا کے گناروں کو بھر دی تھے ہیں پھر جھے ہے کہا گیا یہ موتی علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ ہیں پھر جھے ہے کہا گیا ادھراور دیکھئے! تو میں اس قدر ہڑی جماعت کود یکھا جوفضا کے گناروں کو بھر دی ہے پھر جھے ہے کہا گیا ادھراور اور کھئے! تو میں اس قدر ہڑی جماعت دیکھا جوفضا کے گناروں کو بھر دی تھی ہو جھے ہو گئی اور سے گھر اور کھئے اوران کے ساتھ ان کے سامنے ستر ہزاروہ لوگ ہیں جو بغیر حساب جنت میں جا گیا ہے آپ کی المدت جا وران کے ساتھ ان کے سامنے ستر ہزاروہ لوگ ہیں جو بغیر حساب جنت میں جا گیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب جنت میں جا گیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں تو حضرت عکا شہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوگے اور عرض کیا: آپ اللہ تعالی ہے دعا اس کی عاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہے ہو گئے اور عرض کیا: آپ اللہ تعالی ہے دعا اس کی عاشہ بن محسل کی کا مانجام دینے والا ہواور جواس کیا اللہ نے جو پھواس کیا تھی درسے کی ادر عرض کیا: آپ اللہ تعالی سے دعا ور مرسے کیا ہواں کی عاشہ بن محل کی کیا ہوگی ہیں گئے گا۔ اس کی عالم ایس کے دواس کی کو ایک کی کی ہوگی کی ہوگی کی گئی کے دور سے کھا ہو اس کے دواس کے دواس کے دواس کے کو اس کے دواس کے دور سے کھا ہو کہ کے دور سے کھا ہو کہ کی اس کے دواس کے کہ کہ کہ کیا گئی کی دیکھی کو کھی کی اس کے دور سے کھا ہو کہ کے دور سے کھا ہوں کے کہ دی کے دور سے کھا ہو کہ کیا گئی کی دیکھی کو کھی کے دور سے کہ کی دیکھی کو کھی کے دور سے کھا ہو کہ کی کی دیکھی کی کھی کی کھی کے دور سے کھا ہو کہ کے دور سے کہ کی کو کھی کے دور سے کھی کی کو کھی کی کھی کی کھی کے دور سے کھی کی کھی کے دور سے کھی کے دور سے کہ کہ کی کو کھی کے دور سے کہ کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے دور سے کھی کھی کے دور سے کھی کے دور سے کھی کے دور سے کھی کے دور سے کہ کی کھی کھی کے دور سے کھی کھی کھی کے دور سے کو کھی کی کھی کھی کے دور سے کھی کے دور سے کھی کھی کے دور سے کھی کے دور سے کھی کے د

و لا یست وقون (وہ رقیہ ومنز نہیں کرتے) لیمی قرآن اور حدیث کے علاوہ دوسری شکی سے تعویذ نہیں لیتے ،اور بعض نے بذات خود تعویذ نہیں لیتے ،اور بعض نے بذات خود تعویذ کرنے اور دوسروں سے تعویذ کرانے میں فرق کیا ہے،اور یہ کہ نبی اکرم ایک بذات خود اپنے لئے تعویذ کرتے تھے اور دوسر سے سے تعویذ نہیں کرائے اگر چیکہ دوسروں نے اس کو کیا ہے تو یہ دوسراعمل توکل کے منافی ہے اور پہلا عمل توکل کے منافی نہیں ہے، کیونکہ پہلے میں اللہ سبحانہ تعالی کی جناب میں التجا کرنا ہے اور دوسر سے میں غیر سے التجاء ہے، حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنصاحضوں اللہ تعلیہ وسلم آپ سے تعویذ نہیں۔۔ بقیما کلے صفحہ پر۔۔۔

فرمائیں کہ وہ مجھے ان میں سے کردی تو آپ نے فرمایا: ائے اللہ! تو ان کو اُن میں سے کردی، پھر ایک دوسر سے صاحب کھڑے ہوئے اور عرض کئے: آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے ان میں سے کردے، آپ نے فرمایا: اس دعامیں عکاشة تم پر 1 سبقت لے گئے۔ (متفق علیہ)۔

143/6695 کے سیرنا ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک شخص اپنے گھر والوں کے پاس آیا اور جب ان کی مختاجی کو دیکھا تو جنگل کی طرف چلا گیا، جب اس کی بیوی سے

۔۔ مابقی ۔۔ کراتے تھے۔ (الخیر الجاری) صاحب جمع نے کہاہے کہ رقی (تعویذ کرنے) کا ذکر تکرار کے ساتھ آیا ہے اور آخر میں لایست وقون (تعویذ کرانا) راء کے جزم اور قاف کے ضمہ کے ساتھ ہے اور احادیث دونوں قسموں کے بارے میں کثرت سے ہیں، ان میں مطابقت اس طور پر ہے کہ جو تعویذ غیر عربی زبان میں یا کلام اللہ کے سواہواور جواللہ تعالیٰ کے ان اساء وصفات (جونازل کردہ کتابوں میں بیان کئے گئے) کے سواہو یا بیاء تقادر کھنا کہ تعویذ قطعی طور پرفائدہ پہنچاتی ہے اور اس پربھروسہ کرنا تو بیم کردہ ہے اور حضور قائدہ کے ارشاد میں استوقی (جو تعویذ کر ایاوہ تو کل نہیں کیا) سے یہی مراد ہے اور اس کے سواجو تعویذ ہے وہ مکروہ نہیں ہے۔

و لا یہ کتسوون (وہ داغ نہیں لیتے) علامہ کر مائی نے کہا ہے: اگرتم بیہ کو کدر سول النہ اللہ اللہ کے نہیں کہ انہ کا ہوں اس کی غرض بیہ ہے کہ وہ یا عقاد نہیں رکھتے ہیں کہ شفاداغ ہے ہوتی ہے، جیسا کہ کفار کا اعتقاد ہے اور تو کل مسببات کو اسبب پر ترتیب دیے ہیں معاملہ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے اور کہا گیا ہے کہ تو کل اس چیز میں کوشش کا ترک کرنا ہے جس میں طاقت بشری کی گئج کش نہیں ہے تو آ دی سبب کو اختیار کرتا ہے اور کہا گیا ہے کہ تو کل اس چیز میں کوشش کا ترک کرنا ہے جس میں طاقت بشری کی گئج کش نہیں ہے تو آ دی سبب کو اختیار کرتا ہے اور وہ بیا عقاد نہیں رکھتا کہ اس ہے مسبب وجود میں آتا ہے بلکہ بیا عقاد رکھتا ہے کہ اس پر مسبب کی ترتیب اس کا وجود اللہ کی طلق اور ایجاد بیدا کرنے ہے ہاں گئے حضور اللہ تولیق نے فرمایا: سواری کو با ندھ اور تو کل کر ۔ جنگ احد کے موقع پر رسول اللہ تولیق نے ووزرہ بہنے تھے حالا نکہ رسول اللہ تولیق اللہ تولیق کی تمام خلائق میں تو کل کے ایک ایسے مقام پر ہیں کہ وہ کو اللہ تولیق کی تمام خلائق میں تو کل کے ایک ایسے مقام پر ہیں کہ وہ وہ اس اس ہو حق رساب سے دور رہتے ہیں اور علائق میں کہی کی طرف النہ اس تو وہ خواص کا تو بیان اولیاء کرام کی صفت ہے جو اسباب سے دور رہتے ہیں اور علائق میں کسی کی طرف النہ کی کہ جاب میں کہ تو کہ تو اس کیا تو کہ انہ ہو کے ایک علاح دمالج کی اجازت ہے اور جو مصیب پر صبر کرتا ہے اور اللہ کی جناب میں دا جب کہا کہ کو کہ انہ کہ نہیں ہو کے در سبت کے میں میں ہے ہو اور ہو صبر نہ کر ہے تو اس کیلئے تو یو اور اس میں نہیں کی کا مول فرمایا اور ان کے علاوہ دوسر سے سب تھک بھا عکا شہ (عکا شہ تم پر اس دعا میں سبقت لے گئے ) علامہ ابن ملک رہم اللہ نے کہا ہے ، اس مجال میں میں سبقت کے ان کیا مول کی طرف صالحین سے دور ان میں میں سبقت کے ان کھور سبقت کے ان کیا مول کی ان کیا ہوں کی طرف صالحین سے دو اور میں سبقت کے ان کیا مول کی طرف صالحین سے دور ان میں سبقت میں میں تیک کا مول کی طرف صالحین سے در ان میں سبقت کے ان کیا مول کی طرف صالحین سے دور ان کیا مول کی طرف صالحین سے دور ان میں سبقت کو عمل کیا مول کی طرف صالحین سے دور ان میں سبقت کے ان کیا مول کی طرف صالحین سے دور ان میں سبت کیا مول کی طرف صالحین سے دور ان میں سبت کیا مول کیا طرف سالحین سے دور ان میں سبت کیا مول کیا خواد کیا گئی تھی اور ان میا میں سبت کے عل

کرنے کی ترغیب ہے؛ کیونکہ دیر کرنے میں آفتیں ہیں۔(مرقات)

دیکھی تو چکی کی طرف اٹھی 1 اوراس کور کھی اور تنور کی طرف گئی اوراس کوسلگائی پھر کہی: ائے اللہ! تو ہم
کورزق عطا کرتو وہ دیکھی کہ چکی کے بنچے کے کپڑے 2 کا گھیرا بھر گیا ہے، اور راوی نے کہا: وہ تنور کی طرف گئی تو اس کو بھرا ہوا پائی ، راوی نے کہا: شوہر واپس آیا اور بولا: کیا تم نے میرے بعد کسی چیز کو پایا اس کی بیوی نے کہا: ہاں ہمارے پروردگار کی طرف سے اور وہ تخص چگی کی طرف اٹھا اور اس نے نبی کریم ایک ہے۔ اس کا ذکر کیا تو آپ آئی ہے نے فر مایا: سنو! اگر وہ تخص اس کو نہ اٹھا تا تو وہ ہمیشہ قیا مت کے دن تک مسلسل پھرتی رہتی تھی۔ (احمہ)۔

1 فوله: قامت الى الرحى النج (وه چكى كى طرف الله كى) ال ميں اشاره ہاں بات كى طرف كه بنده (جب تك وقت ہے) اور اس كے حالات كا تقاضا كرتى ہے) طلب حلال ميں كوشش كرتار ہے، پھراپنے مقصد كو حاصل كرنے ميں ملك عظمت وشان والے شہنشاه حقیقی سے دعاء كر كے مدد چاہے مثلاً اللهم ارزقنا۔ (مرقات)۔

2 فوله: فاذا البحفنة ( چکی کے نیچ کا کیڑا) کے معنی پیالہ کے ہے جسیا کہ قاموں میں ہے، یااس کے معنی بڑا پیالہ ہے جسیا کہ خلاصة اللغت میں ہے یہاں پروہ چیز مراد ہے جو چکی کے نیچر کھی جاتی ہے تا کہ اس میں آٹا جمع ہوجائے۔

جیسا اہتحاصۃ الدفت یں ہے یہاں پروہ پیر مراد ہے ہوپ کے بیاری جات کہا ہے: یہ جو خیال کیا جاتا ہے کہ تو کل کے معنی جوارح سے کی قو للہ: تغدو (وہ جن نکلتے ہیں) شخ ابوحا مدر حمداللہ تعالی نے کہا ہے: یہ جو خیال کیا جاتا ہے کہ تو کل کے معنی جوارح سے کسب کوچھوڑ نا اور قلب سے تد ہیر کورک کرنا ہے اور چھنی ہوئی کپڑے کی دجی ، یا سخ پررکھے ہوئے گوشت کی طرح زمین پر پڑے رہنا ہے تو یہ جالہوں کا خیال ہے اور بیشریعت میں حرام ہے جبہ شرع شرع شریف نے متوکلین کی تعریف و توصیف کی ہے تو یہ بین سر بلندی کا حصول ان چیز ول کے ذریعہ کیسے ہوسکتا ہے جو بجائے خود دین میں ممنوع و ناجائز ہیں، ہم اس معاملہ میں حق پر ہٹاتے ہیں اور کہتے ہیں اسکے سوانہیں کہ تو کل کا اثر بندہ کی اسپنے مقاصد کے حصول کی خاطر نقل و حرکت اور اسکی سعی وکوشش میں ظاہر ہوتا ہے، ابوالقاسم القشیر کی نے کہا ہے: جان لو کہ تو کل کا محل قلب ہے، اب رہی ظاہر بدن سے حرکت تو یہ تو کل بالقلب کے منافی نہیں ہے، بین اگر کوئی آسانی پیدا ہوگئ ہے تو اس کے آسان کرنے سے ہے، جس اگر کوئی مشکل آن پڑی ہے تو بھی وہ آئی کی تقدیر سے ہے اور اگر کوئی آسانی پیدا ہوگئ ہے تو اس کے آسان کرنے سے ہے، جسے اور تو کل کا محبول کی متعال (خدائے تعالی) پراعتاد کے منافی نہیں ہے، اور تو کل کسب سے والسلام کے ارشاد 'نت بعدو'' میں اشارہ ہے کہ گھی طرح سے سعی کرنام کہا متعال (خدائے تعالی ) پراعتاد کے منافی نہیں ہے، اور تو کل کسب سے حدیث شریف میں جس کی منافی نہیں ہے اور تو کل کا محبول کی خور از مرقات )۔ حدیث شریف میں جب کیور کی تو کہ ہے تو اس کے انہوں نے کہ اور تو کل کا محل قلب ہے جبکہ اعضاء وجوارح سے کسب کرنا اس کے منافی نہیں ہے۔ (ہ خور از مرقات )۔

145/6697 ﴿ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللّہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم اللّٰہ نے فرمایا: کہ تمہارے رب بزرگ و برتر کا ارشاد ہے: اگر میرے بندے میری اطاعت کریں تو میں ان کے لئے رات میں سیرانی کی بارش برساؤں گا، دن میں ان پرسورج نکالوں گا اور ان کوکڑک بجلی کی آ واز بھی نہیں سناؤں گا۔ (احمد)۔

146/6698 سیدناابوذررضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میں ایک الیہ آیت جا نتا ہوں اگر لوگ اس کو اختیار کریں گے تو وہ ان کے لئے کافی ہوجا کیگی۔'و مَن یُتَّقِ اللّٰه یَجُعَلُ لَّهُ مَخُورَ جًا. وَّیورُزُقُهُ مِن حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ''(65، سورة الطلاق، آیت نمبر: 2/3) جو شخص الله سے ڈرتا ہے تو الله اس کے لئے راستہ بنادیتا ہے اور اس کو روزی الیہ جیدیتا ہے۔ سیکا وہ گمان نہیں کرسکتا۔ (احمد، ابن ماجہ، داری)۔

147/6699 ہسیدناانس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کے زمانہ میں دو بھائی تھے ان میں سے ایک نبی اکر م اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور دوسر اکسب معاش کرتا تھا، تو کسب کرنے والے نے اپنے بھائی کی نبی اکر م اللہ سے شکایت کی تو آپ نے فر مایا: شاید بچھ کواسی کی وجہ سے رزق دیا جارہا ہو۔ (تر مذی)۔

اورامام ترمذی نے کہا بیحدیث سیجے غریب ہے۔

148/6700 سیدناعبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی سے ایک کوئی چیز جوتم کو جنت سے قریب لے جائے اور دوزخ سے دور کر دے مگر میں تم کواس کا حکم دے چکا اور نہیں ہے ایسی کوئی چیز جوتم کو دوزخ کے قریب لے جاتی ہے اور جنت سے دور کرتی ہے مگر میں تم کواس سے منع کر چکا ہوں اور یہ کہ روح الا مین اور ایک روایت میں ہے کہ روح القدس نے میرے دل میں یہ بات ڈ الی ہے کہ کوئی انسان اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنارزق مکمل حاصل نہ کرلے۔ یا در کھو! تم اللہ سے ڈرتے رہواور تک میں مرے گا جب تک کہ وہ اپنارزق مکمل حاصل نہ کرلے۔ یا در کھو! تم اللہ سے ڈرتے رہواور

رزق کو حاصل کرنے میں میانہ 1روی کو اختیار کرواور رزق میں تاخیر کا ہوناتم کو اس بات پر نہ اکسائے کہتم اس کو اللہ کی نافر مانیوں سے حاصل کرو؛ کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس کو اس کی فرمانبرداری کے ذریعہ حاصل 2 کیا جاتا ہے۔ (امام بغوی: شرح السنہ بیہ قی: شعب الایمان)۔ امام بیہ قی کی روایت میں و ان دوح القدس کا ذکر نہیں ہے۔

149/6701 ﴿ سیدناابودرداءرضی اللّہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم نے فرمایا: رزق انسان کواس طرح تلاش کرتا ہے، جس طرح اس کی موت اس کو تلاش کرتی ہے۔ (ابونعیم: حلیہ)۔

150/6702 ﴿ الله تعالى عنه سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول الله علی الله تعالی عنه سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول الله علیه وسلم نے مجھے یہ پڑھایا " اِنّے اَنَا السَّرَّ اَقْ ذُو اللَّقُوَّةِ الْمَتِیْنُ " میں ہی روزی دینے والا، قوت والا اور مضبوط ہوں۔ (ابوداؤد، تر مذی)۔

اورامام ترمذی نے فرمایا: بیحدیث حسن صحیح ہے۔

151/6703 ﴾ سيدناابن عباس رضى الله تعالى عنهما سے روایت 3 ہے انہوں نے کہا:

1) قوله: واجملوا فی الطلب (اوررزق کوماصل کرنے میں اعتدال اختیار کرو) اجمل فی الطلب کامفہوم طلب میں میانہ روی اختیار کیا اور زیادہ قارد وہ شروع طریقہ پراورآ داب دعائے حقوق میں کوتا ہی کے بغیر ہوجیسے حرص و بے جینی نہ ہو۔ (لمعات)۔ 2) قوله: لا یدرک ما عند الله الا بطاعة (جواللہ تعالی کے پاس ہے اس کواس کی فرما نبرداری کے ذریعہ حاصل کیا جاتا ہے ) اس میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ رزق مقدار اور مقسوم ہے بندہ تک اس کا پنچنا بقینی ہے کیکن بندہ جب اسے جائز طریقے سے طلب کرتا ہے تو وہ حرام ہے، پس حضور علیہ الصلوة سے طلب کرتا ہے تو وہ حلال کہلاتا ہے اور جب ناجائز طریقے سے اسے طلب کرتا ہے تو وہ حرام ہے، پس حضور علیہ الصلوة والسلام کے ارشاد "ما عند الله" میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رزق تمام کا تمام اللہ کے پاس سے ہے چا ہے وہ حلال مورام دونوں رزق کہلاتے ہیں اور تمام رزق اللہ کی جانب سے ہویا حرام ، تو اس کے خلاف ہیں۔ (ماخوذ از مرقات)۔

3) قبوله: عن ابن عباس النج (سیدنا ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے ......) قطب ربانی غوث صدانی حضرت سید عبدالقادر جیلانی قدس سر وفقو حات الغیب میں فرماتے ہیں کہ ہر مومن اس حدیث شریف کواپنے قلب کا اور اپنی فامر وباطن کا اور اپنی بات چیت کا آئینہ بنالے، یہاں تک کہ اس حدیث شریف سے اپنے جملہ حرکات وسکنات میں معمول بنالے تو وہ دنیا وآخرت میں سلامت رہتا ہے اور الله کی رحمت کے صدقہ ان میں باعزت رہتا ہے۔ (مرقات)۔

میں ایک دن رسول اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا تو آپ نے فرمایا: اے لڑے! تم اللہ کے احکام کی حفاظت آلے کرو، اللہ تمہاری حفاظت فے کریگا، تم اللہ کا مراقبہ کرو، تو اللہ کوتم اپنے سامنے پاؤگے اور جب تم ماگلوتو اللہ سے ماگلو، جب تم مدد ما گلوتو اللہ سے مدد ما گلوتو رتم یقین رکھواس بات پا تفاق کرے کہ تم کو پچھ فائدہ پہنچائے تو وہ تم کو پچھ فائدہ نہیں کہ اگر ساری امت اس بات پر اتفاق کرے کہ تم کو پچھ فائدہ پہنچائے تو وہ تم کو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا ہے اور اگر ساری امت اس بات پر اتفاق کرے کہ تم کو پچھ نقصان پہنچائے تو وہ تم کو نقصان نہیں پہنچائی گر اس چیز کا جس کو اللہ نے تمہارے اور قصان نہیں کہنچائے تو وہ تم کو نقصان نہیں کہنچائے ہیں۔ (احمد، تر مذی)۔ تمہارے اور کھو دیا ہے قلم اٹھا گئے تیں اور دفتر خشک ہو پچے ہیں۔ (احمد، تر مذی)۔ امام تر مذی نے کہا: یہ حدیث حسن سے جبیبا کہ امام نووی نے کہا ہے۔ امام تر مذی نے کہا نہ عدیث سالہ علیہ وسلم نے اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے

1 ہوئے دنیا میں آفتوں اور تکالیف سے اور آخرت میں قتم قسم کی سزاؤں اور مشکلات سے تیری حفظک یعنی بچھو کھر پور بدلہ دیے ہوئے دنیا میں آفتوں اور تکالیف سے اور آخرت میں قتم قسم کی سزاؤں اور مشکلات سے تیری حفاظت کرے گا کیونکہ جواللہ کا ہوجا تا ہے اللہ اس کا ہوجا تا ہے۔ قبولہ احفظ الملہ یعنی دوام ذکر ، تمام فکر اور قیام شکر کے ذریعہ اس کے حقوق کی حفاظت کر ہوجا تا ہے اللہ اس کا ہوجا تا ہے۔ قبولہ احفظ الملہ یعنی دوام ذکر ، تمام فکر اور قیام شکر کے ذریعہ اس کے حقوق کی حفاظت کر مقاطب کہ تجاہدے سامنے موجود و جلوہ گر ہے اور تم اپنے احسان وابقان کمال ایمان کے مقام پر پہنچ کر اس کا مشاہدہ کر رہے ہواس مور پر کہاں کا مشاہدہ کر رہے ہواس طور پر کہاں کا مشاہدہ کر رہے ہواس طور پر کہاں کے ماسواہر چیز کے مشاہدہ سے انقطاع کر کے بالکلیاتی میں فناہو کر گویا تم اس کو دکھے رہے ہو۔

2 کی قبولہ نے فاصلہ اللّٰہ (اللہ سے مانگ ) کیونکہ عطاء کے خزانے اس کے پاس ہیں اور بخشش وفضائل کے تنجیاں سب کے پہو نچانے پر قدرت نہیں رکھا: کیونکہ فوق خودا ہے نفعہ و ضرر کی مالک نہیں اور موت و حیات کی بھی مالک نہیں۔ بحض اللہ کی نازل کردہ کہ بیان میں جاس کے ایک اور اپنے قرب سے اس کو ہٹادوں گا اور اپنے وصال سے اس کو دور کیا اور اس کو ضرور کی اور اپنے وصال سے اس کو دور کے مقال میں وراس کو کردوں گا اور اس کو ضرور کی اور اپنے قبر سے اس کو ہٹادوں گا اور اپنے وصال سے اس کو دور کیا ور اپنے وصال سے اس کو دور کی اور اس کو کھرون میں میرے غیر سے امید لگائے دکھتا ہے ، تختیاں میرے ہا تھا میں اور میں ہی وقیوم ہوں اور دہ فکر کے ذریعہ میرے غیر کے درواز در کو کھکھٹا تا ہے حالانکہ درواز در کی کھیاں میں ہیں ور بردرواز درواز درواز درواز در اور درواز در ان درواز در ان کو کھکھٹا تا ہے حالانکہ درواز در کی کھیاں میں ہو تھے کہ کے تا ہے۔ درواز در کو کھکھٹا تا ہے حالانکہ درواز در کی کھیاں میں کے سے کھل کھیاں ہوا ہے جو بھے سے دعا کر تا ہے۔ (مؤد ذار مرقات )۔

فرمایا: آدمی کی نیک بختی سے ہاں کا اس بات پر راضی رہنا کہ جس کا اللہ نے اس کے لئے فیصلہ کر دیا اور آدمی کی بدبختی سے کردیا اور آدمی کی بدبختی سے ہاں کا اللہ سے خیر طلب کرنے کو چھوڑ دینا اور انسان کی بدبختی سے ہاں کا اللہ نے اس کا اللہ نے اس کے لئے فیصلہ کر دیا ہے۔ (احمد، ترمذی)۔ ہے اس کا اس بات سے ناراض ہونا جس کا اللہ نے اس کے لئے فیصلہ کر دیا ہے۔ (احمد، ترمذی)۔

153/6705 ﴿ سیدناعمرو بن عاص رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے،رسول الله صلی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے،رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: انسان کے دل کی ہروادی میں ایک گھاٹی ہے اور جو شخص ساری وادیوں میں اپنا دل لگادیا تواللہ تعالیٰ پرواہ نہیں کرتا کس وادی میں وہ ہلاک ہواور جواللہ پر بھروسہ کرے گاتواللہ تعالیٰ اس کوتمام گھاٹیوں سے بچائے گا۔ (ابن ماجہ)۔

155/6707 ﴾ اورجیح ابوبکراساعیلی کی روایت میں یہ ہیکہ اس نے کہا: آپ کو مجھ سے کون بچائے گا تو آپ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں میں میں اللہ علیہ میں کہا: آپ بہترین صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو لے لیا اور فر مایا: تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا تو اس نے کہا: آپ بہترین

مواخذہ 1 کرنے والے بن جائے۔ تو آپ نے فرمایا: تو گواہی دیتا ہے 'کلا اِللّٰهَ اِلّٰلَا اللّٰهُ ''کی اوراس بات کی کہ میں اللّٰد کارسول ہوں ، اس نے کہا: نہیں اور لیکن میں آپ سے عہد کرتا ہوں اس بات کا کہ نہ آپ سے لڑوں گا اور نہ ایسی قوم کے ساتھ رہوں گا جو آپ سے لڑقی ہے تو آپ نے اس کا راستہ چھوڑ دیا تو وہ اپنے ساتھوں کے پاس آیا اور کہا: میں تہمارے پاس سارے انسانوں کی بہترین ہستی کے پاس سے آر ہا ہوں۔ (کتاب الحمیدی ، ریاض نووی)۔

الروایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا: دنیا میں زہد حلال کو حرام کر لینے اور مال کو ضائع کر دینے ہے ہیں روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا: دنیا میں زہد حلال کو حرام کر لینے اور مال کو ضائع کر دینے ہے ہیں روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا: دنیا میں زہد حلال کو حرام کر لینے اور مال کو ضائع کر دینے ہے ہیں ہو کچھ ہے اس پر بھروسہ مت کرواور تم مصیبت کے ثواب میں زیادہ رغبت رکھنے والے ہوجاؤ جب وہ تم پر آجائے اگروہ تمہارے پر باقی رکھی جائے تواس کے ثواب میں راغب رہو۔ (تر مذی ، ابن ماجہ)۔ آجائے اگروہ تمہارے پر باقی رکھی جائے تواس کے ثواب میں راغب رہو۔ (تر مذی ، ابن ماجہ)۔ فرمایا: طاقتور مسلمان بہتر ہے اور زیادہ پہند ہے اللہ کو اس مسلمان سے جو کمزور ہے اور ہر مسلمان میں بھلائی ہے ہے، تم حرص کرواس چیز کی جوتم کو نفع دے ، اللہ سے مدد مانگو تھکومت ، اگر تم مسلمان میں بھلائی ہے ہے، تم حرص کرواس چیز کی جوتم کو نفع دے ، اللہ سے مدد مانگو تھکومت ، اگر تم کوکوئی مصیبت پہنچے تو یہ مت کہو کہ اگر میں وہ کرتا تو ایسا ایسا ہوتا لیکن کہواللہ نے مقدر کیا تھا اور وہ جو

1 فقوله: کن خیر آخذ (آپ بہترین مواخذه فرمایئ) یہاں آخذ کے معنی مواخذه کے ہیں۔ (مرقات)۔
2 فقوله: وفی کل خیر (ہرمسلمان میں بھلائی ہے) لیخی ان دونوں میں سے ہرایک میں اصل خیر موجود ہے۔ (مرقات)۔
3 فقوله: فان لمو تنفتح عمل الخ (اگر، مگر کالفظ شیطان کے ممل کو کھولتا ہے) لیخی اگر مگریة تقدیر کے خلاف بحث کا دروازه کھولتا ہے اور وسوسے پیدا کرتا ہے اور بیاس وقت ہوتا ہے جب اگر مگر کے ذریعہ تقدیر کے خلاف بحث کرتا ہے اور طاقت وقوت کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے اور اس کا اعتقاد بھی کر لیتا ہے، ورز کلمہ ''لؤ' (اگر) کا استعمال رسول اللہ اللہ اللہ سے جمعہ کے موقعہ پر بھوا ہے آپ نے فرمایا: لمو استقبلت من امری ما استدبوت (اس معاملہ میں جو چیز بعد میں ظاہر ہوتی وہ میر سے سامنے اگر پہلے آتی ) اور حضور پاک قالیہ کا بیفر مان مبارک صحابہ رضی اللہ عنہ میں کے قلوب میں مسرت پیدا کرنے کے لئے ہے۔ (لمعات)۔

جا ہا کیا؛ کیونکہ اگر، مگر کالفظ شیطان <u>3 کے مل کو کھولتا ہے۔ (مسلم )۔</u>

158/6710 ﴾ سيدناصهيب رضي الله تعالى عنه سے روايت ہے، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: مسلمان کا معاملہ تعجب کا ہے، اس کا سارا معاملہ اس کے 1 لئے خیر ہے اور ایسامومن کے سواکسی کو حاصل نہیں ہے،اگراس کوخوشی ملتی ہے تو اس پرشکرا داکرتا ہے اور بیاس کے لئے بہتر ہے اورا گراس کو تکلیف پہونچتی ہے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لئے بہتر ہے۔ (مسلم )۔

159/6711 ﴾ سيدنا ابن مسعود رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے گویا میں رسول الله صلی اللّٰدعلیہ وسلم کود مکیور ما ہوں آپ نبیوں میں سے ایک نبی کا واقعہ بیان فر مار ہے <u>2 تھے جن</u> کوان كى قوم نے مارااورخون آلودكر ديا تھااوروہ اپنے چېرے سےخون يونچھتے جاتے اور كہتے جاتے تھے اے اللہ! تو میری قوم کی مغفرت کر دے کیونکہ وہ نہیں جانتے ہیں۔ (متفق علیہ)۔

بَابُ التَّوَكُّل وَالصَّبُر خَمْ ہوا



1 ﴾ قوله: واصابته ضواء صبو (اوراگراس)وتکایف پہنچتی ہے توصبر کرتا ہےاور صبر کے چند درجے ہیں)(1) نفس کومنع کردہ چیزوں سے روکنا۔(2) اوراس کوخواہشات ولہوولعب سے روکنا۔(3) عبادت کی ادائیگی میں مشقت برداشت کرنے اس کوخوگر بنایا (4)مصیبتوں اور بلاؤں کے وقت کڑو ہے گھونٹ پینے کاعادی بنانا۔ (مرقات)۔ 2 ﴾ قوله: يحكى نبيا ـ شخ ابن حجررهمالله نفرمايا: اس نبي كتين ير مجهكو كي صراحت نبيس ملي ، اس مين احمال بهيك بيه حضرت نوح علیہالسلام ہوں اور بیجھی کہا گیا ہے کہاس سے حضوریا ک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس کریمہ مراد ہو آپ نے اس میں ابہام (پوشیدہ) رکھ کر بیان فرمایا ہے۔ (لمعات)۔

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمُ 5/230 بَابُ الرِّيَاءِ وَالسُّمُعَةِ ريا كارى اورشهرت كابيان

160/6712 كسيدناعمر بن خطاب رضى الله تعالى عند سے روایت ہاكيدن وہ رسول الله صلی اللّه علیه وسلم کی مسجد کی جانب گئے ، تو انہوں نے معاذبن جبل رضی اللّه عنہ کو نبی اکرم صلی اللّه علیه وسلم کی مزاراقدس کے پاس بیٹھےروتے ہوئے پایا،توانہوں نے کہا: کیا چیز تہمیں رلارہی ہے؟ انہوں نے کہا:ایک چیز مجھےرلارہی ہے،جس کومیں نے رسول اللّه سلی اللّه علیہ وسلم سے سنا، میں نے رسول اللّه صلی اللّٰدعلیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ تھوڑی سی 1 ریا کاری ( بھی ) شرک 2 ہے اور جوکوئی اللّٰہ کے کسی ولی سے دشمنی کرے تواس نے اللہ سے اعلان 3 جنگ کیا، بے شک اللہ ایسے نیک پر ہیز گار 1﴾ قبوله: ان یسیسر السریباء شرک (تھوڑی میں بیا کاری بھی شرک ہے) دین میں قوی حضرات ہی اُس سے بہت کم محفوظ رہتے ہیں تو کمزوروں کا کیبیا ہوگا! پس وہ رونے کے منجملہ اسباب میں سے ہےاوراس کا ایک دوسرا سبب اولیاءاللہ کو ایذاء پہنجانا ہےاوران میں کےاکثر پوشیدہ ہیں،جیبیا کہ حدیث قدسی میں ہے:''میرےاولیاءمیری قیاء کے نیچے ہیں،اُنہیں میرے سوا کوئی نہیں بیجانتا''اورانسان دوست واحباب کے ساتھواُس بدزیانی سے محفوظ نہیں رہتاہے جومعصیت کی طرف لے جاتی ہے گویا آنخضرت کے ارشاد ''من عادیٰ النے'' (جومیر کے سی ولی سے دشمنی کرے ) سے یہی معنی مراد ہے۔ 2 ﴾ قوله: الدياء (ريا کاری) تحقیق بيب که رياء "روئيت" سے شتق ہے، پس وہ ايبامل ہے جواس لئے کيا جاتا ہے کہ لوگ اسکودیکھیں اوراس میں الله سبحانه تعالیٰ کے دیکھنے پراکتفانہیں کیا جاتااور ''مسمعة'' ضمہ کے ساتھ مع سے شتق ہے، پس وہ ایباعمل ہے جو کیا جاتا یا کہا جاتا ہوتا کہلوگ سنیں اوراُس میں اللہ تعالیٰ کے سننے پراکتفانہیں کیا جائے ، پھراُن دونوں میں سے ہرایک دوسرے کی جگہ استعال ہوتا ہے اور بھی دونوں کی تا کید کیلئے یاتفصیل دونوں معنی کی حقیقت مراد لینے کیلئے لایا جاتا ہے،اورنجات کےارادہ سےاللہ تعالیٰ کیلئے عمل میں اخلاص پیدا کرناان دونوں کی ضدیے۔(مرقات)۔ 3 ﴾ قبوله : وليها (دوست)ولي كي تعريف مين علاء كالختلاف ہے، چنانجية تنكلمين نے كہا: ولي و شخص ہے جودليل برمبن صحيح عقیدہ اوراسی طرح اعمال شرعیہ برکار بند ہواوراس کی تائیداس بات سے بھی ہوتی ہے جسے بعض بزرگوں نے کہاہے کہا گرعلماء اولیاء نه ہوں تو اللہ کا کوئی ولی ہی نہیں اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہے جس پر بعض مغیبات کا انکشاف ہوجائے مگراُ سے لوگوں کی اصلاح کا حکم نہ دیا گیا ہو۔ (بقیہ حاشیہا <u>گلے</u> صفحہ بر۔۔۔

اور پوشیدہ رہنے والے لوگوں سے محبت کرتا ہے کہ جب وہ غائب ہوں تو وہ ڈھونڈ نے ہیں جاتے ،اور اگروہ حاضر رہیں توبلائے ہیں جاتے اوراً نہیں قریب نہیں کیا جاتا ، اُسکے دل ہدایت کے چراغ ہیں ، وہ ہرتاریک زمین 1 سے نکلتے ہیں۔ (ابن ماجہ ، پیہتی ، شعب الایمان )۔

کہ 161/6713 سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ روئے تو اُن سے کہا گیا: ہمیں کیا چیز رلارہی ہے؟ اُنہوں نے کہا: ایک چیز مجھے یاد آئی جسکو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سناتھا، پس اُس نے مجھے رُلایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا: میں اپنی امت پر شرک اور پوشیدہ شہوت کا اندیشہ کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں: میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا آپ کے بعد آپ کی امت شرک کر گی ؟ آخضرت نے فرمایا: ہاں، یا درکھو کہ وہ لوگ نہ سورج کی پرستش کریئے نہ جاندگی، نہ پھر کی اور نہ بھنے کی کہ اُن میں کا کوئی شخص بہت کی، مگر وہ اینے اعمال سے ریا کاری کریئے، اور پوشیدہ شہوت یہ ہے کہ اُن میں کا کوئی شخص

۔۔۔ مابقی حاشیہ۔۔۔ اور بید دونوں قابل غور ہیں؛ کیونکہ اکثر اولیا بِخصوصاً سلفِ صالحین پر کرامت اور کشف حال کاظہور نہیں ہوا، برخلاف بعض خلف متأخرین بزرگوں کے، کھذا اس کے معنی میں فہم سے قریب ترین بات وہ ہے جس کوامام قشیری علیہ الرحمہ نے بیان کیا کہ' ولی'' بُر وزن' دفعیل'' یا تو مفعول کے معنی میں ہے، یعنی وہ شخص جس کی مسلسل حفاظت و نگہداشت کا اللہ نے ذمہ لیا ہے، یا فاعل کے معنی میں ہے یعنی وہ شخص جواللہ کی عبادت وطاعت کی ذمہ داری لیا ہواور کسی معصیت کی خلل اندازی کے بغیراس پرمسلسل کار بندر ہے اور بیدونوں کے دونوں وصف ولایت میں شرط ہیں۔ انتھی کلامہ۔

اوراس میں اس بات کی آگاہی ہے کہ لفظ '' اُؤ بیان نوعیت کیلئے ہے اور معنی اول میں '' مجذوب سالک'' کی جانب اشارہ ہے ، جس کو' مراذ' سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اللہ جب ہوں کو' مراذ' سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اللہ جس کو خرف اشارہ ہے جسکومر ید سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی سے اندوتعالی نے اپنے فرمان ﴿اللّٰهُ عَن بَعْتَبِی ٓ اِلْیُهِ مَن یَّشَا اَءُ وَ یَھُدِی ٓ اِلْیُهِ مَن یُّنیبُ ﴾ ترجمہ (اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف برگزیدہ کر لیتا ہے اور جو اسکی طرف رجوع کرے اسے اپنے تک رسائی دیتا ہے ) میں دونوں کی طرف اشارہ کیا۔ (مرقات)۔ میں قبولہ : من کیل غبر اء مظلمة (ہرتاریک زمین سے ) یعنی ہر مشکل مسلم کی ذمہ داری یا ہر پیچیدہ آزمائش سے ، اور علمہ طبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اس میں ان کے مکانات کی حقارت سے کنا یہ ہے اور اس بات کا کنا یہ ہیکہ روشنی اور صفائی کے آلات کی عدم دستیابی کی وجہ سے وہ تاریک اور غبار آلود ہوں گے۔ (مرقات)۔

روزہ رکھ کر صبح کرے گا ، پھر اُس کی نفسانی خواہشات میں سے کوئی خواہش اُس کے سامنے 1 آئیگی تو وہ اینے روزہ کورک کرے گا۔ (احمد، شعب الایمان)۔

الله عنه سے روایت ہے، رسول الله عنه سے روایت ہے، رسول الله عنه سے روایت ہے، رسول الله صلی الله علیه وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ ہم سے دجال کا ذکر کررہے تھے، تو آپ نے فرمایا: کیا میں تمہیں وہ چیز نہ عے بتلاؤں جو میرے نز دیک تم پر کانے دجّال سے زیادہ خوفنا ک ہے؟ تو ہم نے عرض کیا: کیوں نہیں یا رسول الله! آپ نے فرمایا: پوشیدہ طور پر شرک کرنا (اس طرح سے) کہ آ دمی کھڑا ہوکر نماز پڑھے، پھرکسی آ دمی کے دیکھنے کود کھے لینے کی وجہ سے اپنی نماز کوطویل کرے۔ (ابن ماجہ)۔

163/6715 کے سیدنامحمود بن لبیدرضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم اللہ فیر نے فرمایا: جن چیزوں کا میں تم پر اندیشہ کرتا ہوں اُن میں سب سے زیادہ خوفنا ک چیز شرکِ اصغر ہے، انہوں (صحابہ) نے عرض کیا: یارسول اللہ! شرکِ اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ریاء۔

1) قوله فتعرض له شهوة من شهواته (خواہ ات میں ہے کوئی خواہ شاس کے سامنے آئیگی) یعنی جیسے کھانا، جماع کرنا اوران کے علاوہ،اس کوعلامہ طبی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا اورزیادہ واضح بات یہ بیکہ پوشیدہ جموت سے مراداس کی خواہشات میں سے خاص اور نا درالوجو وخواہش ہوجواس کے تمام اوقات میں نہیں پائی جاتی توہ وطبعاً اس کی طرف مائل ہوجاتا ہے اور شریعت کی خلاف ورزی کا لھافانیں کرتا چنانچ اللہ تعالی کا ارشاد ہے 'و کہ اتب طلو آ اغمالگٹم ''تم اپنا اعمال کوضا کے مت کر واور نقل کا مشروع کرنے سے لازم ہوجاتا ہے تواس کو پورا کرنا واجب ہے اور آپ کا فرمان 'تو وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے' یعنی روزہ چھوڑ ناکسی ایسی ضرورت کے بغیر جواس کی داعی ہواس پر حرام ہے، علامہ طبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: یعنی جب آ دمی اللہ تعالی کی اطاعتوں میں سے کوئی خواہش اُس کے در پیش ہوجا کے تو وہ نفس کے میلان کو اللہ تعالی کی اطاعتوں میں ہے کہ مرضی پر ترجیح ویتا ہے خواہش نفس کی خواہشوں میں سے کوئی خواہش اُس کے در پیش ہوجا کے تو وہ نفس کے میلان کو اللہ تعالی کی مرضی پر ترجیح ویتا ہے خواہش نفس کی اتباع کرتا ہے تو ہے چیزاس کو ہلاکت اور بربادی کی طرف لے جاتی ہے۔ (مرقات)۔ مرضی پر ترجیح ویتا ہے خواہش نفس کی میں میں وہ چیز نہ تلاؤں کا ملم طبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: لفظ 'الا'' متنبہ کرنے کے لئے نہیں بلکہ وہ لائے نافیہ ہے جس پر ہمزہ استفہام داخل ہوا ہے لینی اس قرینہ کی وجہ سے کہ (صحابہ کرام) کے جواب میں لفظ 'نہائی'' آیا ہے اور معنی ہے۔ 'کیا میں تم کونہ بنا وک '۔ (مرقات)۔

164/6716 اورامام بیہ قی نے شعب الایمان میں بیزیادہ کیاہ یکہ: جس دن بندوں کو انکے اعمال کا بدلہ دیاجائے گا اللہ تعالی اُن سے فرمائے گا: جاؤتم اُن لوگوں کے پاس جن کے لئے تم دنیا میں دکھاوا کرتے تھے، پستم دیکھو کہ آیا تہہیں اُن کے ہاں کوئی جزاءیا نیکی ملتی ہے۔ (شعب الایمان)۔ دکھاوا کرتے تھے، پستم دیکھو کہ آیا تہہیں اُن کے ہاں کوئی جزاءیا نیکی ملتی ہے۔ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب اللہ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کریگا اس دن جس میں کوئی شبہیں تو ایک ندا دینے والا ندا دیگا جو شخص کسی ایسے عمل میں کسی کو شریک کرے جس کو اللہ کے لئے کرنا چا ہے تو اس کا تو اب غیر اللہ سے طلب کرے؛ کیونکہ اللہ تعالی سارے شرکاء میں شرک سے بالکل بے نیاز ہے۔ (احمد)۔

الله على ال

1) قوله: قال الله تعالى انا اغنى الشركاء عن الشريك (مين سبشريك سنزيكون سنزياده شرك سے بنياز ہوں) امام جمتنا السلام نے فرمایا ہے كەرياكارى كے درجات كى چارتىميىن ہيں: (1) پہلی قتم جوسب سنزياده تخت اور برى ہے وہ يہ كه تواب كى نيت بالكل نه ہو مثلاً كوئی شخص لوگوں كے سامنے قو نماز پڑھتا ہے اوراگروہ تنہا ہوتا تو نہ پڑھتا بلكہ بعض دفعہ وہ بغیر طہارت كے بھى لوگوں كے ساتھ پڑھ ليتا ہے تواب شخص براللہ كى ناراضكى ہے۔

(2) دوسرا درجہ بیہ بیکہ اسکا ارادہ ثواب کا بھی ہولیکن وہ ارادہ ضعیف ہو کہا گروہ تنہائی میں ہوتا تو وہ ہر گزیم کمل نہ کرتا اور نہ بیارادہ اس کواس عمل پر آمادہ کرتا، پس اس قتم کے ثواب کا ارادہ اس سے اللّہ کی ناراضگی کوختم نہیں کرتا۔

(3) ثواب اورریا کاری کاارادہ دونوں برابر ہوں اس طرح سے دونوں میں سے کوئی ایک بھی نہ ہوتو دوسرااس کو کام برآ مادہ نہ کرے اور جب وہ دونوں جمع ہوجا ئیں تو کام کی رغبت پیدا ہوجائے۔

(4) چوتھا درجہ یہ ہمکہ اس کے نیک عمل سے لوگوں کی واقفیت اس کے کام میں نشاط کے لئے ترجیج اور تقویت پیدا کرتا ہے اور اگر لوگوں کو اطلاع نہ بھی ہوتو عبادت کونہیں چھوڑ تا اور اگر صرف ریا کاری کا ارادہ ہوتو وہ اس کام کے لئے آگے نہ بڑھتا اس کے بارے میں ہم جو بچھتے ہیں وہ اور ہے حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے کہ اس کا اصل ثو اب ضائع نہیں ہوگا ، لیکن اس میں کمی ہو عمق ہے یار یا کاری کے ارادہ کے بقدراس کو سزادی جائے گی اور ثو اب کی نیت کے بقدر ثو اب ملے گا ، اب رہا آپ کی حدیث میں یہ جو آیا ہے کہ ''انسا اغنے الشر کاء' (میں سب شریکوں سے بے نیاز ہوں) پس بیالی صورت پرمحمول ہے جب کہ ثو اب کا ارادہ دونوں برابر ہوں یاریا کاری کا ارادہ دونوں برابر ہوں یاریا کاری کا ارادہ غالب ہو۔ (مرقات)۔

جس میں میرے ساتھ میرے غیر کوشریک 1 کیا میں اس کوادراس کے شرک کے ساتھ چھوڑ دوں گا،اور ایک روایت میں ہے میں اس سے بری ہوں اور وہ مل اس کے لئے ہے جس کے لئے اس نے کیا۔ (مسلم)۔

میں نے حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا: جوشخص ریا کاری کرتے ہوئے نماز کی سے حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا: جوشخص ریا کاری کرتے ہوئے نماز پڑھااس نے شرک کیا اور جو دکھا واکرتے ہوئے روزہ رکھا یقیناً اس نے شرک کیا اور جو دکھا واکرتے ہوئے روزہ رکھا یقیناً اس نے شرک کیا اور جو دکھا واکرتے ہوئے روزہ رکھا یقیناً اس نے شرک کیا۔ (احمد)۔

168/6720 سیدناابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بندہ جب علانیہ نماز پڑھتا ہے تو بھی اچھی طرح پڑھتا ہے اور پوشیدہ نماز ادا کرتا ہے تو بھی اچھی طرح ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما تا ہے یہ حقیقت میں میر ابندہ ہے۔ (ابن ماجہ)۔

169/6721 ﴿ سیدنا جندب رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے انہوں نے فرمایا: رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: جو شخص شہرت مے چاہتا ہے الله تعالیٰ اسکی یہ بات سنادیتا ہے اور جو شخص دکھاوا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا دکھاوا کرادیتا ہے۔ (متفق علیہ)۔

1 فقو السه: اشسر ک فیسه معی غیری لینی مخلوقات میں سے کی کومیر سے ساتھ شریک کرے۔ابرہااس میں جنت اوراس کے متعلقات کا قصدونیت تواس سے کوئی ضرنہیں ہوگا؛ کیونکہ بیاللہ سجانہ وتعالی کے پہندیدہ اور خوشنودی کی چیزوں میں سے ہے اگر چیکہ کمال درجہ کا مرتبہ تو یہ بیکہ اس کی عبادت نہ جنت کی طبع میں کرے نہ ماردوزخ کے خوف سے کرے اور بعض عارفین کے پاس اس کو کفر میں شار کیا گیا ہے، لیکن اس مسئلہ میں تحقیق ہے کہ بیشخص اگر جنت و دوزخ نہ ہوتے تو عبادت نہیں کرتا تھا تو ایسی صورت میں کا فر ہوجائے گا؛ کیونکہ ذات خداوندی ہر حالت میں عبادت کی مستحق ہے اور اس لئے حضرت صہیب روئی کی تعریف کی گئی ان کے حق میں روایت ہے کہ صہیب کتنے ایجھے بندے ہیں اگران کو اللہ سے ڈرایا نہ جا تا تو تو بھی وہ اللہ کی نافر مانی نہیں کرتا ہے اور اس کے حق میں روایت ہے کہ استحق ہے اور اس کے حضرت صہیب روئی کی تعریف کی گئی ان کے حق میں روایت ہے کہ مستحق ہے اور مرتب اور قدر مالی نریاء کا لفظ" رویت " سے شتق ہے اور مستحق کے اللہ تعالی کی اطاعت کے ذریعیا پنی عبادت لوگوں کو دکھا نے مرتبہ اور قدر ماصل کرے، ریا کاری کی تعریف ہے ہے کہ اللہ تعالی کی اطاعت کے ذریعیا پنی عبادت لوگوں کو دکھا نے مرتبہ اور قدر دماصل کرے، ریا کاری کی تعریف ہے جو اپنے ایجھے کام لوگوں کو دکھانے کے لئے کرے۔ (مرقات)۔ مودکھانے کے لئے کرے۔ (مرقات)۔ کے لئے کرتا ہے اور ریاء اس کا وہ ارادہ اور نہیت ہے جو اپنے ایجھے کام لوگوں کودکھانے کے لئے کرے۔ (مرقات)۔

170/6722 ﷺ 170/6722 ﷺ سیدناعبدالله بن عمر ورضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا: جوشخص اپناعمل لوگوں کوسنائے الله تعالیٰ اس کاعمل اپنی مخلوق کے کا نوں کوسنادیتا ہے اوراس کوحقیر وذلیل کرتا ہے۔ (بیہ بی ق، شعب الایمان)۔

نے کہا: میں نے کہا: میں اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا: میں نے حضرت صفوان اور اُن کے شاگر دوں کو دیکھا جبکہ حضرت جندب اُن کو وصیت کررہے تھے تو ان لوگوں نے کہا: کیا آپ نے حضرت رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے پچھسنا؟ انہوں نے فر مایا: میں نے حضرت رسول اللہ علیہ وسلم سے فر ماتے ہوئے سنا: جو شخص شہرت جا ہے گا اللہ تعالیٰ اس نے حضرت رسول اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اس پر کو قیامت کے دن اس پر مشقت ڈالے گا، انہوں نے کہا: ہمیں وصیت فر مایئے، تو حضرت جندب نے فر مایا کہ انسان کا سب سے پہلے بد بودار ہونے والا حصہ اُس کا پیٹ ہے تو جو شخص استطاعت رکھتا ہو یا کیزہ چیز کے سوانہ کھائے تو چا ہے کہ وہ ایسا ہی کرے، اور جو شخص استطاعت رکھتا ہو یا کیزہ چیز کے سوانہ کھائے تو چا ہے کہ وہ ایسا ہی کرے، اور جو شخص استطاعت رکھتا ہو کہ اُس کے درمیان اور جنت کے درمیان اور

172/6724 کے سیدناانس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس کی نبیت آخرت کوطلب کرنا ہواللہ تعالی اس کی غنی و بے نیازی اُس کے دل میں ڈال دیتا ہے اور اُس کیلئے اُسکے متفرق امور کو جمع کرتا ہے اور دنیا اُسکے پاس ذلیل ہوکر آتی ہے اور جس کی نبیت دنیا طلب کرنا ہواللہ تعالی تنگرستی اُسکے آئکھوں کے سامنے کر دیتا ہے اور اس پراُسکے معاملہ کو پراگندہ کرتا ہے اور دنیا سے اسکے پاس اتنا ہی آتا ہے جتنا اُسکے لئے لکھ دیا گیا۔

تر مذی، احمد اور دار می نے سید ناابان سے وہ سید نازید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا۔ 173/6725 کے سید نامعاذبن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکر میالیہ نے ارشاد فر مایا: آخری زمانہ میں ایسے لوگ ہونگے جو ظاہر میں بھائی بھائی اور باطن میں دشمن ہونگے، تو عرض کیا گیا یارسول اللہ! وہ کس طرح ہوگا؟ آپ نے فر مایا: وہ بعض لوگوں کا بعض 1 سے رغبت اور بعض کا بعض سے ڈرنے کی وجہ سے ۔ (احمد)۔

174/6726 پسیدناابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا: حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آخری زمانہ میں ایسے لوگ ہونگے جود نیا کودین سے دھوکہ دینگے، وہ لوگوں کی خاطر نرمی کے لئے بھیڑ کے کھال پہنیں گے، ان کی زبا نیں شکر سے زیادہ شیریں ہونگی اور انکے دل بھیڑیوں کے دل ہونگے ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کیا وہ مجھ سے دھوکہ کھارہے ہیں ، تومیں میری اپنی قشم ہے کہ ضروراً نہیں میں سے اُن برایک فتنہ جیجوں گا۔ جوان میں برد بارکو بھی حیران بنا کر چھوڑے گا۔ (ترمذی)۔

175/6727 کے سیدناعبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے وہ نبی اکرم علیہ سے روایت ہے وہ نبی اکرم علیہ سے روایت کرتے ہیں آپ نے ارشاد فر مایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فر مایا: میں نے ایسی مخلوق پیدا کی ہے جن کی زبا نیں شکر سے زیادہ شریں اوران کے دل ایلو سے نیادہ کڑو سے بیں ، تو میری اپنی قسم میں ان پر ایک ایسا فتنہ مسلط کروں گا جوائن میں برد بارکو جران بنا کر چھوڑ دے گا ، تو وہ مجھ سے دھوکہ کھار ہے ہیں یا مجھ پر جرائت کر رہے ہیں۔ (تر مذی)۔

176/6728 ﴿ سیدناابو ہربرہ رضی اللّہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا: حضرت رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الله تعالیٰ تنہاری صورتوں اور تنہارے اموال کونہیں دیکھتا ہے۔ (مسلم)۔

1 فقو له: برغبة بعضهم المی بعض المنح (بعض کی بعض سے رغبت کی وجہ سے)خلاصہ یہ ہے کہ ایسے لوگ نہ اللہ کے لئے محبت کرنے والے ہیں بلکہ ان کے کامول کے اغراض برے اور ان کے مقاصد غلط ہیں وہ اپنے اغراض کی بناء پر بھی کسی قوم سے رغبت کرتے اور ان سے اپنی دوئتی کا اظہار کرتے ہیں اور کسی دوسری وجو ہات سے بھی کسی قوم کونا پیند کرتے ہیں اور دشمنی کا اظہار کرتے ہیں اور دشمنی کا اظہار کرتے ہیں فیصلہ سے بھی کسی قوم کونا پیند کرتے ہیں اور دشمنی کا اظہار کرتے ہیں مختصر سے کہ مخلوق سے ان کی دوئتی اور دشمنی کا کوئی اعتبار نہیں ؛ کیونکہ میدونوں چیزیں ان کی خواہش پر بنی ہوتی ہیں۔ (مرقات)۔

177/6729 کے سیدنا مہاجر بن حبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا: حضرت رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تعالی نے فر مایا کہ میں حکیم آدمی کے تمام کلام کو قبول نہیں کرتا لیکن میں اس کا ارادہ اور اس کی خواہش کو قبول کرتا 1 ہوں تواگر اس کا ارادہ اور اس کی خواہش کو قبول کرتا 1 ہوں تواگر اس کا ارادہ اور اس کی خواہش اطاعت و فر ما نبر داری میں ہوتو میں اُس کی خاموشی کو میری حمد بنادیتا ہوں اور وقار بنادیتا ہوں اگر چہوہ کوئی بات نہ کرے۔ (دارمی)۔

178/6730 کے سیدناعمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ حضرت نبی اکرم اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ حضرت نبی اکرم اللہ کے دوایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا: میں اس امت پر ہر ایسے منافق سے خوف کرتا ہوں جو بات حکمت کی کریگا اور کا مظلم کے کرے گا۔ (بیہ قی شعب الایمان)۔

179/6731 کے فرمایا:
اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا:
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: ہر چیز کی پھرتی ہے ہے اور ہر پھرتی کی سستی ہے،
تواگر پھرتی والا درست کام کرے اور میا نہ روی اختیار کرے تو تم اس کی کامیا بی کی امیدر کھواور اگر
انگلیوں سے اسکی طرف اشارہ کیا جائے تو تم اس کو شارمت کرو۔ (تر مذی)۔

180/6732 ﴾ سيدناانس رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے وہ نبی اکرم آیا ہے۔

روایت کرتے ہیں آپ نے ارشا دفر مایا: آ دمی کوشر کے 1 لئے کافی ہے کہ دین میں یاد نیا میں انگلیوں سے اسکی طرف اشارہ کیا جائے سوائے ان کے جن کواللہ تعالی بیائے۔ (بیہقی ،شعب الایمان)۔ 181/6733 ﴾ سيدنا ابوذر رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے انہوں نے فرمايا: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے عرض كيا گيا: آپ كيا فرماتے ہيں اس شخص كے بارے ميں جواجھاعمل کرتا2ہے اورلوگ اس عمل پراسکی تعریف کرتے ہیں اور ایک روایت میں ہے لوگ اس عمل کی وجہاس سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایاوہ مؤمن کے لئے فوری خوشخری ہے۔ (مسلم)۔ 1 فقوله: بحسب امرئ من الشر ان يشار اليه بالا صابع الخ (آدى كوشرك كئكا في بي كه (دين ودنيامين) انگلیوں سے اُسکی طرف اشارہ کیا جائے ) اُسکی توضیح میہ ہے جسکوعلامہ طبی رحمۃ اللہ علیہ نے خوبصورت عبارت مزین اشارہ کے ساتھ ذکر کیا اور فرمایا اوراس طرح کہا اور حال بیان کیا یعنی لوگوں کے دلوں میں ریاست وحکومت اور جاہ وحشمت کی محبت سپہ نفس کی خطرناک حال اورا سکے مکر وفریب کے جال وتد ہیروں میں سے ہےجس سے علاءعبادت گذاراورآ خرت کےراستہ پر چلنے کیلئے جانفشانیاں اور کوشش کرنے والے زاہر حضرات آ زمائے جاتے ہیں ؛ کیونکہ وہ لوگ جب اپنے نفوس پر قابویاتے ہیں ، اُنگوخواہشات سے روکتے ہیں ،شبہات سے بھی انکی حفاظت کرتے ہیں اور قہر وغلبہ سے انگومختلف عبادتوں میں مشغول کرتے ہیں توان کانفس اعضاو جوارح سے ہونے والی ظاہری معصیتوں میں خواہش سے عاجز آ جاتی ہیں اور نیکی کا مظاہرہ کرنے اورعلم وعمل کا مظاہرہ کرنے راحت کی خواہش کرتے ہیں اورمخلوق کے پاس قبولیت کی لذت سے مجاہدہ کی مشقت چھوڑ دیتے ہیں ً اورخالق کے مطلع ہونے پراکتفانہیں کرتے ،لوگوں کی تعریف وتوصیف پرخوش ہوتے ہیں،اللہ وحدہ کی تعریف پرقناعت نہیں ، کرتے ،اوروہ لوگوں کی تغریف کواورلوگوں کااسکود کھی کر برکت حاصل کرنے ،اسکی خدمت کرنے ،اسکی عزت کرنے اورمحفلوں میں اسکوآ گے بڑھانے سے تبرک سمجھنے کو پسند کرتا اوراس سے خوش ہوتا ہے اورنفس اس میں بڑی لذت اورسب سے زیادہ لذت دارشہوت یا تاہے جب کہ وہ مگمان کرتاہ یہ اسکی زندگی اسکی عبادتیں اللہ کیلئے ہیں حالانکہ اسکی زندگی تو صرف ان پوشیدہ خواہشات سے ہے جن کا ادراک صرف پر کھنے والی عقلوں کے سوا کوئی نہیں کر سکتا ، اسکانام اللہ تعالیٰ کے پاس منافقوں میں لکھ دیاجا تا ہےاوروہ کمان کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اسکے مقرب بندوں میں سے ہےاور یہ اسکے نفس کا دھوکہ ومکر ہے جس سے خلصین میں سے صدیقین ہی محفوظ رہتے ہیں ،اسی لئے کہا گیا صدیقین کے ذہنوں سے سب سے آخر میں جو چیزنگلتی ہےوہ ریاست کی محبت ہےاور شیطانوں کاسب سے بڑا جال ہےاسی لئے قابل تعریف وہی ہے جو پوشیدہ صاف دل ہےسوائے ان حضرات کے جن کواللہ تعالیٰ نے دین کی اشاعت کی وجہ سےان کی جانب سے کسی تکلف کے بغیر ہی مشہور ومعروف کر دیا جیسے ا نبیاءومرسلین،خلفاءراشدین،علامحققین اورسلف صالحین اورتمام تعریف اللّدرب العالمین کے لئے ہیں۔(مرقات)۔ 2 فقوله: من النحير تخير على كابيان ہے اور بيمعلوم ہے (يعني عمل) كدريا كاري كے لئے كئے ہوئے عمل ميں كوئى خير نہيں اسْ لئے اسکاعمل خالص ہونا جا ہے اورعلامہ مظہر نے کہا! یغنی حضورا کرم ایک نے ہمیں ایسے خص کی حالت بتلائی جواللہ تعالی کے لئے نیک عمل کرتا ہے وہ لوگوں کے لئے نہیں کرتا مگرلوگ اسکی تعریف کرتے ہیں تو کیااس کا ثواب ختم ہوجائیگا تو آ پے علیکہ نے فرمایا: وہ مؤمن کی فوری خوشخری ہے، یعنی وہ اپنے عمل میں ریا کا رنہیں تو اللہ تعالیٰ اس کواس عمل کی وجہ ہے دوثو اب دےگا، د نیامیں وہ اس طرح کہ لوگ اُسکی تعریف کریں گے اورآ خرت میں جواللہ نے اس کے لئے تیار رکھا ہے۔ (مرقات)۔

182/6734 کسیدناابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا:
میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اس اثنا میں کہ میں اپنے گھر میں اپنے مصلے پرتھا اچا تک ایک
صاحب میرے پاس آئے توجس حالت میں اس نے مجھ کو دیکھا یہ حالت 1 مجھے پسند آئی،
تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تم پررحم کرے، اے ابو ہریرہ! تمہارے لئے دواجر ہیں پوشیدہ عبادت کا ثواب اور علانیہ کا ثواب ( تر ذری )۔

193/6735 کسیدناابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے انہوں نے فرمایا: حضرت رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر کوئی شخص کسی چٹان میں کوئی عمل کیا جس کا نه درواز ہ ہونہ سوراخ ہو، تو اس کاعمل لوگوں ہے تک آجائے گا، وہ جو بھی عمل ہو۔ (بیہ بی شعب الا بیمان)۔ مونہ سوراخ ہو، تو اس کاعمل لوگوں ہے تک آجائے گا، وہ جو بھی عمل ہو۔ (بیہ بی شعب الا بیمان)۔ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس کسی شخص کی کوئی بھی سیرت ہوا چھی ہویا بری ہواللہ تعالی اسکی ایک صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس کسی وجہ وہ شخص بیجانا جاتا ہے۔ (بیہ بی شعب الا بیمان)۔ رداء (علامت) ظاہر کرد ہے بیتا ہے جس کی وجہ وہ شخص بیجانا جاتا ہے۔ (بیہ بیق شعب الا بیمان)۔ باب الرّیاءِ وَ السُّمُعَةِ خَتْم ہوا

#### 

1 فقو له: فاعجبنی الحال الخ (تویهالت مجھاکو پندآئی) یہ بات ظاہر ہے کہ ان کو یہ حالت کا پندآ نا فطری اور مطابق شریعت ہے، مومن کو یہ بات پندآئی ہے کہ کوئی اس کوا بھی حالت میں دیکھے اور وہ اس بات کونا پند کرتا ہے کہ کوئی اس کو بری حالت میں دیکھے اور تعظم نظر اس بات کے اس ارشاد کے قبیل سے ہے جسکوا ما مطبر انی نے تعظم نظر اس بات کے اس ارشاد کے قبیل سے ہے جسکوا ما مطبر انی نے اور کوئی رضی اللہ تو الی عنہ سے روایت کیا ہے 'من سوت ہ حسنة و ساء ته سیئة فہو مومن " جس خض کوکئی نی خوش کرتی ہے اور کوئی رنگی الله و مومن " جس خض کوکئی ہے اور اللہ تو کئی ہے اور اللہ تو کئی ہے اور اللہ تو اللہ و بو کہ مقبیہ فیذلاک فائی فوش کرتی ہے اور کئی ہے کہ و کئی اسکو بری گئی ہے تو وہ مسلم ال کی ذیاد تو سے خوش ہوتا ہے جس طرح غیر مسلم مال کی ذیاد تو ہے لئی ہوتا ہے۔ ( مرقا ت ) ۔

2 کی قو له: کائنا (آجا بکا) لیعنی وہ مجملہ انجمال کے بچھ تھی ہواور لفظ 'کوئنا '' کوز بر ہے حال ہونے کی بناء پر ہے یعنی وہ کا مسی بھی قسم کا ہونواہ اچھا ہو بیا ہو بالہ کا کرنگ ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو با نعال میں سے ہو با افعال میں سے ہو با فعال میں سے ہو ناور اللہ نکا لئے والا ہے اس کو جوتم چھیا تے ہو۔ ( مرقا ت ) ۔

3 کی وہ اس کے ذریعہ دوسروں سے متاز ہوتا ہے جس طرح ''درداء' سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیشخص بڑی شخصیتوں میں سے ہیا ہے کہ دو ماس کے ذریعہ دوسروں سے متاز ہوتا ہے جس طرح ''درداء' سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیشخص بڑی شخصیتوں میں سے ہیا ہے کہ دو اس کے ذریعہ دوسروں سے متاز ہوتا ہے جس طرح ''درداء' سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیشخص بڑی شرورداء نہیں وہ اعوان وخدام میں سے بیں ۔ ( مرقات ) ۔

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمُ 6/231 بَابُ الْبُكَاءِ وَالْخَوُفِ رونے اور ڈرنے كابيان

185/6737 ﴿ سیدناابوہریرہ رضی اللّہ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابوالقاسم سلی اللّہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگرتم جانتے جو میں جانتا ہوں، تو زیادہ 1 روتے اور کم ہنتے۔ ( بخاری )۔

186/6738 کے ارشاد فرمایا: بیشک میں وہ دیکھتا ہوں جوتم نہیں دیکھتے اور وہ سنتا ہوں جوتم نہیں سنتے، آسان کے ارشاد فرمایا: بیشک میں وہ دیکھتا ہوں جوتم نہیں دیکھتے اور وہ سنتا ہوں جوتم نہیں سنتے، آسان چرچرار ہاہے اور اس کا حق ہے کہ وہ چرچرائے، شم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس میں چارانگشت برابر جگہ نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک فرشتہ سجدہ کرتے ہوئے اپنی پیشانی رکھا ہوا ہے بخدا! اگرتم جانتے جو میں جانتا ہوں تو کم ہنتے اور زیادہ روتے، اور بستر وں پر بیویوں سے لذت حاصل نہ کرتے، اللہ کی پناہ لیتے ہوئے جنگل و بیابان کی طرف نکل جاتے ۔ حضرت ابوذرنے کہا: اے کاش میں ایک درخت ہوتا جے کا دیاجا تا۔

187/6739 ﴾ سیدنا ابوسعیدرضی اللّه عنه سے روایت ہے، حضرت نبی اکر مواقعہ نماز کیائے باہرتشریف لائے اور آپ نے لوگوں کوملا حظہ فر مایا گویاوہ ہنس رہے ہیں، حضور صلی اللّه علیه وسلم

1﴾ قبوله: لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا (ضرورزياده روتي اوركم بنتي) كيونكه رونااس زنده دل كردخت حيات كالپيل يجوالله تعالى كذكر سے اوراس كى عظمت وبرائى اور بهيت وجلال كشعور واحساس سے زنده ہے۔

، اورہنسی ان چیزوں سے غافل قلب کا نتیجہ ہے، در حقیقت اس ارشاد سے مخلوق کو زندہ قلب کی تلاش وجیتو اور قلب غافل سے پناہ مائلنے پر ابھار نا ہے۔ (مرقات)۔ نے ارشادفر مایا: اگرتم لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت 1 سے یادکرتے تو وہ تم کواس چیز سے روک دیتی جو میں دیور ماہوں ، یعنی موت کو پس لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو! کیونکہ قبر پرکوئی دن نہیں گذرتا مگر وہ کلام کرتی ہے اور کہتی ہے میں غربت کا گھر ہوں ، میں تنہائی کا گھر ہوں ، میں کیڑوں کا گھر ہوں اور جب بندہ مومن فن کیا جاتا ہے تنہائی کا گھر ہوں ، میں میٹر وں کا گھر ہوں اور جب بندہ مومن فن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے مرحبا خوش آ مدید ، سنو! جولوگ میری پشت پر چلتے ہیں ان میں تم میر نے نزد یک سب سے زیادہ محبوب ہوآج جبکہ میں تم پر حاکم بنائی گئی ہوں اور تم میرے پاس لوٹ آئے ہوتو تم اپنے ساتھ میرے سلوک کود کھول دیا جاتا ہے۔ موتو تم اپنے ساتھ میرے سلوک کود کھول دیا جاتا ہے۔ ہوتو تم اپنے ساتھ میرے سلوک کود کھول دیا جاتا ہے۔

اور جب کافر بندہ دفن کیا جاتا ہے 2 تو قبراس سے کہتی ہے: نہ مجھے مرحبا اور نہ خوش آمدیدہ سے اور جب کافر بندہ دفن کیا جاتا ہے 2 تو قبراس سے کہتی ہے: نہ مجھے مرحبا اور نہ خوش آمدیدہ سے زیادہ مبغوض ونالیسندیدہ تھا، آج جبکہ میں تجھ پر حاکم مقرر کی گئی ہوں اور تو میری طرف لوٹ آیا ہے لیس اپنے ساتھ میر برتاؤ کو وُو د کھے لے گا۔ آپ نے فر مایا: وہ اس پر تنگ ہوجاتی ہے یہاں تک کہ اس کی لیسلیاں ایک دوسر سے کو وُو د کھے لے گا۔ آپ نے فر مایا: وہ اس پر تنگ ہوجاتی ہے یہاں تک کہ اس کی لیسلیاں ایک دوسر سے بھوجاتی ہوجاتی ہوجاتھ ہوجاتی ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوجاتی ہ

2) قوله: العبد الفاجو (بدكاربنده) يعنی فتق و فجور كرنے والااس سے سب سے برا فاسق بنده مراد ہے اوروه كافر ہے اس پر قرینہ یہ ہے كماس كے بالمقابل اس سے پہلے العبد المحومن (بنده مومن) كاذكر آیا ہے اورا سكے بعد به آرہا ہے كہ قبراس سے كہا كى كہوہ اسكى پشت پر چلنے والوں میں سب سے زیادہ مبغوض تھااس سے متعلق اللہ تعالى كابيار شاد ہے: 'أَفَ مَنُ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنُ كَانَ فَاسِقًا" بھلا جومومن ہوكياوہ اس شخص كی طرح ہوسكتا ہے جونا فرمان ہو؟ (32 اسجدہ، آیت: 18)

اورآپ کاارشاد او السکافر (یا کافر) پیشک راوی کے بطور ہے، نوعیت بیان کرنے کے لئے نہیں دنیاوآخرت کے متعلق دونوں فریق کا حکم بیان کرنا اور گنهگارمومن کی حالت سے سکوت اختیار کرنا کتاب وسنت مبار کہ کاطریقد رہا ہے یا تواس کی پردہ پوشی کرنے کے لئے ہے یااس لئے کہ وہ امیداور خوف کے درمیان رہے دودر جوں کے درمیان کوئی تیسرا درجہ ثابت کرنے کیلئے نہیں ہے جیسا کہ فرقہ معز لیکا وہم وخیال ہے۔ (مرقات)۔

میں گھس جاتی ہیں راوی نے کہا: حضرت رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں 1 سے اشارہ فرمایا،
تو بعض کو بعض کے اندر 2 داخل کر دیا، فرمایا: اس کیلئے ستر از دھے مقرر کر دئے جاتے ہیں اگران میں سے
ایک بھی زمین میں پھونک مارے تو وہ رہتی دنیا تک کوئی چیز نہ اُگائے وہ اسے ڈستے اور نوچتے ہیں یہاں
تک کہ اسے حساب کیلئے لیجایا 3 جائے گا۔ راوی کہتے ہیں: اور حضرت رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوز نے کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ (ترمذی)۔
فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوز نے کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ (ترمذی)۔
گذرگئ تو نبی اکر میں گئے اور ارشا دفر مایا: اے لوگو! اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، دہلا دینے والی
آ کینچی اس کے پیچھے آنے والی آ رہی ہے، موت اپنے تمام مصائب کے ساتھ آ پہنچی ، موت اپنے تمام مصائب کے ساتھ آ پہنچی ، موت اپنے تمام مصائب کے ساتھ آ پہنچی ، موت اپنے تمام مصائب کے ساتھ آ پہنچی ، موت اپنے تمام مصائب کے ساتھ آ پہنچی ۔ (ترمذی)۔

1 فوله: وقال رسول الله على السلام الله على المحالية المح

3 فوله: حتى يفضى به الى الحساب (يهال تك كرا سے حماب كيكے لے جايا جائے گا) اس ميں اس بات كى دليل ہے كە كافر سے حماب ليا جائے گا۔ دونوں ميں تطبق كيكے) مگر مي لها جائے كہ حماب سے مراد بدله ہے، اور آيات كے ظاہرى الفاظ حماب لئے جانے كے بارے ميں واضح بيں جيسے الله تعالى كار ارشاد : وَمَنْ خَفَّتُ مَو اَذِينُهُ اُلَى اَمْراد بدله ہے، اور آيات كے ظاہرى الفاظ حماب لئے جانے كے بارے ميں واضح بيں جيسے الله تعالى كار ارشاد : وَمَنْ خَفَّتُ مَو اَذِينُهُ اَلَى اَمْر اَو كَمَا بُعِير حماب و كتاب كے دوزخ ميں داخل كئے جائيں گے، جيسا كہ بوتوكل ميں كمال درجہ پرفائز بعض مونين بغير حماب و كتاب كے داخل ہوں گے جيسا كہ براق ميں گذرا۔ والله تعالى اعلم بالصواب (مرقات) ۔ درجہ پرفائز بعض مونين بغير حماب و كتاب كے داخل بوتهائى رات گذر جاتى تو حضرت نبى اگر ميائي الله قام النج (جب دو تهائى رات گذر جاتى تو حضرت نبى اگر ميائي الله قام النج (جب دو تهائى رات گذر جاتى تو حضرت نبى اگر ميائي مصل الله قام النج (جب دو تهائى رات گذر جاتى تو حضرت نبى اگر ميائي الله قام النج (جب دو تهائى رات گذر جاتى تو حضرت نبى اگر ميائي و حسالات کے اخر راحت ميں قيام كرنا نها ہيت ہى مستحب و ليند يدہ ہونے كی طرف اشارہ ہے۔ (مرقات) ۔ بہيں ہو دراس ميں رات كے اخر راحت ميں قيام كرنا نها ہيت ہى مستحب و ليند يدہ ہونے كی طرف اشارہ ہے۔ (مرقات) ۔

189/6741 ہسیدناانس رضی اللّہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللّہ علیہ وسلم نے اللّٰہ علیہ وسلم نے اللّٰہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اللّٰہ بزرگ و برتر فر مائے گا ،اس شخص کو دوزخ سے نکالوجس نے مجھے کوکسی دن یا دکیا یا کسی مقام پر مجھے سے خوف کیا۔ (تر مذی ہیم بھی ،البعث والنشور)۔

190/6742 ﴿ سیدناابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں نے دوزخ کی طرح کوئی چیز نہیں دیکھی کہ جس سے بھا گنے والاسور ہا ہوا ور نہ جنت کی طرح جس کا طلبگار سور ہا ہو۔ (ترمذی)۔

190/6743 ﴾ انهی سے روایت ہے، حضرت رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جوخوف 1 کرتا ہے رات کے اخیر حصہ میں سفر کرتا ہے اور جورات کے اخیر حصہ میں سفر کرتا ہے وہ منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے، سنو! الله کا سودا مہنگا ہے، سنو! الله کا سودا جنت ہے۔ (تر ذری)۔

سیرتنا عاکشہ رضی اللہ تعالی عنھا سے روایت ہے انہوں نے کہا: میں نے حضرت رسول اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا''و السّلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا''و السّلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا''و والگ دیتے مُوٹون مَا اتّوا وَ قُلُو بُھُمُ وَجِلَة ُ عے'' (23۔سورۃ المومنون ، آیت نمبر: 60) اور جولوگ دیتے ہیں جو کھودیں حال یہ کہ ان کے دل اس بات سے ڈرتے ہیں ، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے

1) قبوله: من خاف المنج (جوخوف كرتاب) علامه طبي رحمة الله عليه نے كہا: بيه نبى اكرم الله في نے راہ آخرت پر چلنے والے كيلئے بيان فرمائى ہے؛ كيونكه شيطان اس كے راسته پر رہتا ہے اور نفس اور جموٹى آرز و ئيں اسكى معاون و مددگار ہوتى ہيں اگر وہ اسپنے راستے ميں بيدار ہو گيا اور اسپنے عمل ميں خلوص نبيت ركھا تو وہ شيطان اور اس كے مكر وفريب سے اور اس كے معاونين كى وُل اكدز فى سے محفوظ ہوجا تا ہے، چراس بات كى رہبرى فرمائى: راہ آخرت پر چلنا مشكل ہے اور آخرت حاصل كرنا انتہائى دشوار ہے جواد فى سى كوشش سے حاصل كرنا انتہائى در مرقات )۔

2 قوله: وَالَّذِيْنَ يُوْتُونَ ..... النح (اوروه لوگ جود ية بين .....) قر أت سبعه مين يؤتون ما آتوا، ايتاء يه اوريا تون بحى پڑھا گيا جواتيان سے ہے، حضرت عائشہ رضى الله عنها كاسوال اسى قر أت پر مبنى ہے ليكن مصحف كے شخوں ميں جو قر أت آئى ہے وہ پہلى قر أت ہے اور واضح دوسرى قر أت ہے ۔ اور اسكى توجيد يہ ہوسكتى ہے كہ فاعل اپنے نفس سے ممل كو وجود ميں لاكرديتا ہے اور اسى سے اسكو باہر لاتا ہے تم اس كو تجھلو ۔ (لمعات ) ۔

ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ ارشاد فر مایا: نہیں ائے صدیق کی صاحبز ادی! لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ، نماز پڑھتے اور صدقہ کرتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں (ایسانہ ہو) کہ ان کاعمل قبول نہ ہو، یہ ایسے لوگ ہیں جواعمال خیر میں سبقت کرتے ہیں ۔ (تر مذی، ابن ماجہ)۔

صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مجھ کو میرے رب نے نوچیز وں کا حکم فر مایا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا پیشیدہ اور علانیہ، عدل وانصاف کی بات کہنے کا ناراضگی ورضا مندی میں میا نہ روی اختیار کر نیکا لہ سیکہ اور تو بھر سے قطع تعلق کرے، اسکوعطا شکہ تنگدتی اور تو بھر سے قطع تعلق کرے، اسکوعطا شکہ تنگدتی اور تو بھر کو محمد سے قطع تعلق کرے، اسکوعطا کروں جو بھر کو محمد سے قطع تعلق کرے، اسکوعطا کروں جو بھر کو محمد سے قطع تعلق کرے، اسکوعطا کروں جو بھر پرظلم کرے اور میہ کہ میری خاموثی فکر، میرا بو بھر کو کو محمد ومر کھے اور اس کو معاف کروں جو بھر پرظلم کرے اور میہ کہ میری خاموثی فکر، میرا بولناذکر اور میراد کھنا عبر سے ہوجائے اور میں نیکی کا حکم دوں اور کہا گیا: اچھی باتوں کا۔ (رزین)۔ بولناذکر اور میراد کھنا عبد سے روایت ہے، حضرت بولناذکر اور میراد گیا تا میں میں اسلا میں ہوئی ہوں سے اللہ کے مرک باعث آنسوں فکتے ہوں، اگر چہوہ کہمی کے سرکے برابر ہو، پھر وہ اس کے چہرہ کے خوف کے باعث آنسوں فکتے ہوں، اگر چہوہ کہمی کے سرکے برابر ہو، پھر وہ اس کے چہرہ کے ظاہری حصہ پر پہنچ مگر اللہ تعالی اسے دوز خرچرام کردیتا ہے۔ (ابن ماجہ)۔

194/6747 ﴾ سيدناا بوجيفه رضى الله تعالى عنه نے عرض كيا: يارسول الله! آپ 2 پر

1 قوله: والقصد في الفقر والغنى (تنگرتی وتو نگری میں میاندروی اختیار کرنا) اس میں دومعنی کا اختمال ہے پہلا تنگرتی اور تو نگری میں میاندروی اوراعتدال ہواس طرح کہ نہ غایت درجہ تنگرتی میں ہے اور نہ حدسے زیادہ تو نگری میں؛ کیونکہ پیندیدہ بات ہہہ کہ کفاف (بقدر ضرورت وسائل اختیار کرنا) افضل ہے۔ ان میں کا دوسرامعنی تنگرتی وتو نگری ہر دوحالت میں اعتدال کو خوظ رکھنا ہے۔ اور حضو وقایق کے ارشاد و المر بالعگر ف (اور میں نیکی کا حکم دوں) میں لفظ عرف 'عین'' کو ضمہ اور 'راء'' کو سکون اور حضو وقایق کے ارشاد و المر بالعگر ف (اور میں نیکی کا حکم دوں) میں لفظ عرف 'عین'' کو ضمہ اور 'راء'' کو سکون

اور موقیصہ سے ادعاد والمحق بے کسومی (اورین میں کا دول) کی ساتھ کے ساتھ میہ اور راج کو وقت کے ساتھ میں کا دسوال حکم ہے جبکہ حضورا کرم اللہ نے ارشاد فر مایا : مجھکو میرے رب نے نو چیزوں کا حکم فر مایا تواس بارے میں کہا گیا کہ دراصل حساب کے خلاصہ کی طرح میہ فدکورہ احکام کا ایک جامع خلاصہ ہے ؛ کیونکہ معروف (نیکی) میں دین کی ہرنیکی و بھلائی شامل ہے۔(لمعات)۔

2 فوله: قد شبت (آپ ك بعض موئ مبارك سفيد موئ ) لين پيراندسالى ك آنے سے پہلے آپ ك بعض موئ مبارك سفيد موئ مبارك بين رسول الله الله عليه على مبارك ميں مبارك ميں صرف چوده سفيد موئ مبارك ثاركيا۔ (مرقات)۔

بوڑھا پا ظاہر ہوگیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سورۃ ھے د اوراس جیسی 1 سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ (ترمذی)۔

195/6748 ﴿ سِيدنا ابن عباس رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے، حضرت ابوبکر رضی الله عند نے عرض کیا: یارسول الله! آپ کے بعض موئے مبارک سفید ہوگئے، حضور علیہ الله الله الله الله الله الله الله عند فرمایا: سورہ هُوُدُ ، وَ اقِعَةُ ، مُرُ سَلَات ، عَمَّ يَتَسَاءَ لُون اور إِذَا الشَّمْ سُ كُوِّ دَتُ سورتوں نے میر بعض بالوں کوسفید کردیا۔ (تر مذی)۔

196/6749 ہسیدناام العلاءانصار بیرضی اللّہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: اللّه کی قسم میں (ازخود) نہیں جانتا، اللّه کی قسم میں ازخود نہیں جانتا، میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا اور میں اللّه کارسول ہوں۔ (بخاری)۔

شخ تورپشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: یہ حدیث شریف کواور جواس کے ہم معنی روایات آئی ہیں انکواس بات پرمحمول نہیں کیا جاسکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کواپنے انجام کار کے بارے میں کوئی تر دور ہاہو، اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کے بہتر وعمدہ مقامات سے متعلق غیر بقینی کیفیت میں رہے ہوں؛ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی صحیح احادیث آئی ہیں جن کے پیش نظراس کے خلاف جوعذر ہے تم ہوجا تا ہے اور اس پر اسکو کیسے محمول کیا جاسکتا ہے؟ جبکہ حضور اگر ہی اللہ تعالیٰ خلاف جوعذر ہے تم ہوجا تا ہے اور اس پر اسکو کیسے محمول کیا جاسکتا ہے؟ جبکہ حضور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیخرد سے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کومقام محمود پر فائز فرمائے گا اور آپ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق میں سب سے پہلے شفاعت فرمائیں کی تمام مخلوق میں سب سے پہلے شفاعت فرمائیں گے اور آپ ہی سب سے پہلے شفاعت فرمائیں گے اور آپ ہی سب سے پہلے شفاعت فرمائیں وغیرہ۔

1 قول ہ: واخواتھا (اوراس جیسی) یعنی اس جیسی سورتیں جن میں قیامت اورعذاب کاذکر ہے، علامہ توریشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: مطلب میہ کہ ان سورتوں میں فہ کور قیامت کی ہولنا کیوں اور گذشتہ امتوں پر آئی ہوئی مصیبتوں کے بارے میں میرامتفکر ہونا بالوں کی سفیدی کا سبب بن گیا ہے، یہاں تک کہاپنی امت سے متعلق خوف وفکر کی بناء پر قبل از وقت میرے بال سفید ہوگئے۔ (مرقات)۔

اورعلامه طبی رحمة الله علیه نے کها: اس میں کئی توجیهات ہیں جس میں سے ایک یہ ہے کہ یہ منسوخ ہے، الله تعالی کے ارشاد سے ''لِیَ خُور لَکَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنبِکَ وَمَا تَصَابَّ وَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنبِکَ وَمَا تَصَابَّ وَ اللّٰهِ عَاللّٰهِ عَالَیٰ آپ کی خاطر آپ کو پہلے اور بعد میں تَصَابَّ وَ مَاللّٰهُ عَالَیٰ آپ کی خاطر آپ کو پہلے اور بعد میں معصوم رکھے ) جیسا کہ سیدنا ابن عباس رضی الله تعالی عنه نے الله تعالی کے اس ارشاد: '' وَمَا اَدُرِیُ مَا یُفْعَلُ بِی وَ لَا بِکُمُ '' (46، سورة الاحقاف، آیت نمبر وی کی تفسیر میں فرمایا ہے۔

1﴾ قوله: ما قال ابى لابيك (مير الدن آپ كوالد الكياكها تها؟) يعنى خوف كفلبك بار مين جس نام سے باب كاعنوان ہوا دا تكا قول " بَورَدَ " ثابت مواكم عنى ميں ہے، عرب كاس قول سے ماخوذ ہے بسر دلنا على فلان حق لعنى فلان مي ماراحق ثابت موار (ماخوذ از مرقات ) ـ

2) قوله: لو ددت آن ذلک بر دلنا (میں یہی چاہتاہوں کہوہ (اعمال)ہمارے لئے باقی رہیں) پیجلیل القدر صحابہ اور باعظمت خلفاء کی نسبت سے ہے، اب رہا جو ان کے بعد کے لوگ ہیں تو غرور و تکبر، خود پسندی وریا کاری سے بھر پورائلی اطاعتیں عمومی طور پر نافر مانیوں کے اسباب اور معصیت شعار کی سزاؤں کے ذرائع ہیں مگریہ کہ اللہ تعالی اپنی رحمت سے نوازے ادراپنی عنایت سے مختص فرما کر گنہگاروں کوئیکو کا روں میں شامل کردے۔ (مرقات)۔

سرابرچھوٹ جائیں، میں نے کہا: اللہ کی تئم یقیناً آپ کے والدمیرے والدسے بہتر تھے۔ (بخاری)۔
198/6751 کے سید تناانس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہتم ایسے
اعمال کرتے ہو جو تمہاری آنکھوں میں بال سے بھی باریک 1 ہیں ہم ان کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے عہد ممارک میں ہلاک کرنے والے کا موں میں شار کرتے تھے۔ (بخاری)۔

199/6752 ﴾ سیدتنا عا ئشه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: ائے عائشہ معمولی گنا ہوں سے بھی بچو! کیونکہ الله کی طرف سے اس کا مطالبہ کرنے والا ہے۔ (ابن ماجہ، دارمی، بیہقی، شعب الایمان)۔

200/6753 پیش کی گئی تو میں نے اس میں بنی اسرائیل کی ایک عورت کود یکھا جس کواس کی ایک بلا علیہ وسلم کی ایک عورت کود یکھا جس کواس کی ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا جار ہاتھا جس کواس نے باندھار کھا تھا، نہاسے کھلایا اور نہ چھوڑا کہ وہ (بلی) ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا جار ہاتھا جس کواس نے باندھار کھا تھا، نہاسے کھلایا اور نہ چھوڑا کہ وہ (بلی) نمین کے کیڑے کھا تی بہال تک کہ وہ بھوک کی وجہ سے مرکئی، میں نے عمر و بن عامر خزاعی کودیکھا وہ اپنی آئنوں کودوز خ میں گھسیدٹ مے رہا تھا، بیروہ پہلا شخص تھا جس نے سائبہ کا طریقہ ایجاد کیا۔ (مسلم)۔ آئنوں کو دوز خ میں گھسیدٹ مے رہا تھا، بیروہ پہلا شخص تھا جس نے سائبہ کا طریقہ ایجاد کیا۔ (مسلم)۔ 201/6754

سے روایت ہے انہوں نے کہا: میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا: میری امت میں ضرورایسے لوگ ہوں گے جوموٹے اور باریک 4 ریشم، شراب وگانے بجانے کے آلات

1) قوله: هی ادق فی اعینکم من الشعر النح (تم ایسےاعمال کرتے ہوجوتمہاری آنگھوں میں بال سے بھی باریک) اسکے دو معنی بیں ایک یہ ہے:تم انگی پرواہ نہیں کرتے معنی بیں ایک یہ ہے:تم انگی پرواہ نہیں کرتے ہو جو ہمارے پاسب سے اچھا عمال کہلاتے ہیں دوسرامعنی یہ ہے:تم انگی پرواہ نہیں کرتے ہواور انگو کمتر وحقیر سجھتے ہو جبکہ ہم ان اعمال کو ہلاکت خیز اعمال میں شار کرتے تھے، دوسری حدیث میں مذکور آپ کا فرمان ''تم حقیر گنا ہول سے بچو'' دوسرے معنی کی تائید کررہا ہے یعنی جن اعمال کوتم حقیر و کمتر سجھتے ہو۔ (لمعات)۔

2﴾ قوله: يجر قصبه في النار (وها پي) آنتول كودوزخ مين گھييٺ ر ہاتھا) دوزخ ميں جن گنا ہوں كے سبب عذاب ديا جار ہاتھاوہ تمام چيزين نبي اكرم الله يرمنكشف وظاہري كردي كئيں۔ (مرقات)۔

3) قوله: او ابی مالک الاشعری (یا ابومالک اشعری) انگوا تجمی کہاجاتا ہے اور انکے نام میں اختلاف ہے، امام بخاری نے انگی حدیث کوشک کے ساتھ روایت کیا اور کہا: ابومالک اشعری یا ابوعام سے روایت ہے۔ (مرقات)۔

کوحلال کرلیں گے اور ضرور کچھلوگ ایک پہاڑی کے دامن میں اتریں 1 گے، شام کے وقت ان کے مولیثی ان کے پاس آئیں گے، ان کے پاس ایک شخص کسی ضرورت کی وجہ ہے آئیگا وہ کہیں گے کمل ہمارے پاس لوٹ آنا، پس اللہ تعالی رات میں ان کو ہلاک کردے گا اور پہاڑ گرادیگا فے اور دوسروں کو قیامت 3 تک کے لئے بندروں اور خزیروں کی شکل میں سنح کرد 4 ہے گا۔ (بخاری)۔

اوراس میں لفظ حر5 بغیر نقطوں والی جاءاور راء کے ساتھ ہے اور یہی درست ہے،

3 قوله: الحرير والنحمر والمعازف (ريشم، شراب، گانے بجانے کے آلات) معازف ميم کے ''زبر'' کے ساتھ، لينی ليہ ولعب کے آلات جسکو بجایا جاتا ہے جیسے: ستار، سار گی اور بانسری وغیرہ ، معنی یہ بہکہ لوگ شبہات پیدا کر کے کمزور دلائل سے حرام چیزوں کو حلال شار کریں گے نجملہ انکے یہ ہے کہ بہت سے امراء اور عوام سے جب کہا جائے: ریشم پہننا حرام ہے قوہ کہتے ہیں: اگروہ حرام ہوتا تو قاضی حضرات اور بڑے بڑے علماء اسکونہیں پہنتے ، اس طرح وہ حرام کو حلال سمجھنے لگتے ہیں۔ (مرقات)۔ مستق قوله: ولینزلن اقوام النج (اور ضرور کھ لوگ ایک پہاڑی کے دامن میں اتریں گے) یعنی انہیں میں سے جیسا کہ انکا مستق عذاب ہونے سے ظاہر ہے۔ (مرقات)۔

2﴾ قبولیہ: ویضع المعلم (اوران پر پہاڑگرادیگا) یعنی ان میں ہے بعض لوگوں پر پہاڑگرادیگا جیسا کہ آپکا فرمان' اور دوسروں کے چبرے سنح کر دیگا''اس پر دلالت کرتا ہے۔ (مرقات)۔

3﴾ قبوله: المي يوم القيامَةِ (روز قيامت تك كے لئے) ياس طرف اشارہ ہے كہان كى صورتيں مرنے تك بدلى ہوئى مونگي اور جو خض مركيا يقيناً سكى قيامت قائم ہوگئ اور ممكن ہے كہا نكار حشر بھى اُن صورتوں ير ہوگا۔ (مرقات)۔

4) قبوله: ویسمسنج اخوین (اوردوسرول)ومنح کردیگا)اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ آخری زمانہ میں فتنے آئیں گے اور چبر مے خووں کے تو گنه گارمؤمن کو (گناہوں سے ) پچنا چاہئے تا کہوہ عذاب اور چبروں کے سنج ہونے میں مبتلانہ ہو، علامہ خطابی نے کہا:اس میں بہیان ہے کہ اس امت میں بھی مسنح ہوگا۔

اسی طرح زمین میں دھنسادیا جانا بھی ہوگا جیسا بید دونوں چیزیں باقی تمام امتوں میں تھیں برخلاف ان لوگوں کی بات کے جنکا بید خیال ہیکہ چہر نے نہیں بدلیں گے البتہ دل بدل جائیں گے، میں کہتا ہوں: احادیث میں اسکی جونفی آئی ہے وہ یا تو امت کے ابتدائی زمانہ پرمحمول کی جائیگی، اس صورت میں عام ہے جس سے اس حدیث شریف کے ذریعہ آخری زمانہ خاص کرلیا گیا ہے، یا وہ تمام امت کی صورتیں بدلنے اور زمین میں دھنسادیئے جانے پرمحمول کی جائیگی اور جوسنے اور خسف حدیث شریف میں ثابت ہے وہ امت کے کچھوگوں کے لئے واقع ہوگا اور اللہ تعالی بہتر جانے والا ہے۔ (مرقات)۔

5﴾ قبوله: وفيه الحو (اوراس مين لفظ حر) علامه توريشتى رحمة الله عليه نے كها: ''حر' راء كى تخفيف كے ساتھ ہے، يعنی شرمگاہ، اور كتاب المصانیح مين اس لفظ پر نقطے لگا ديئے ہيں اور اسكو' خز'' اور كتاب المصانیح مين اس لفظ مين غلطى ہوگئی اسی طرح سے محدثين اور بعض راويوں نے اس لفظ پر نقطے لگا ديئے ہيں اور اسكو' خز'' گمان كيا نقطہ والى خاء اور زاء كے ساتھ، اور خز (ريشم) حرام نہيں ہے كہ اس كو حلال كيا جائے ۔ اھ۔۔ بقيہ حاشيه ا گلے صفحہ پر۔۔۔ شخ تورپشتی اورصاحب مفاتیج نے اسکی صراحت کی ہے اور سنن ابوداؤ دمیں اسی طرح ہے اور اس میں یسروح علیھم رجل بسار حتہ لھم (کہ شام میں ان کے پاس ایک آ دمی اپنے مولیثی لے کر آئے گا) کے الفاظ ہیں امام سلم نے اپنی کتاب میں اسی طرح روایت کی۔

کہ ایک عنہا سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت رسول اللہ علیہ وسلم متفار حالت میں ان کے پاس تشریف لائے اور فر مار ہے تھے دن حضرت رسول اللہ عرب کی خرا بی ہے اس شر سے جو قریب آپہنچا آج یا جوج و ماجوج کی دیوار سے اس شر سے جو قریب آپہنچا آج یا جوج و ماجوج کی دیوار سے اس کے برابر حصہ 1 کھل گیا اور حضور علیہ بیٹے نگو تھے اور اس سے متصل انگشت مبارک سے حلقہ بنایا، حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے کہا: یا رسول اللہ! تو کیا ہم ہلاک ہوجا ئیں گے، حالانکہ ہم میں نیک لوگ ہوں گے، فرمایا: ہاں، جبکہ خباشت برا صحابے گی۔ (متفق علیہ)۔

203/6756 ﴾ سيدنا ابن عمر رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے، حضرت رسول الله

صلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا: جب الله تعالی کسی قوم پر عذاب نازل فر ما تا ہے تو وہ عذاب ان

۔۔۔ مابقیہ حاشیہ۔۔۔ اسکی تائیداس سے ہوتی ہے جوصا حب مفاتیج نے مصابیج کے شار حین سے ذکر کیا کہ''حر'' بلانقط ذیروالی حاءاور بلانقط بغیر تشدیدوالی راء کے ساتھ ، اسکی اصل ،''حرح'' ہے تو دوسری حاء کو حذف کیا گیا اور اسکی جمع احراح ہے اور''حر'' کے معنی شرمگاہ ہے بعنی آخری زمانہ میں کچھ لوگ ایسے ہوئے جوزنا کریں گے اور یہ بچھیں گے کہ جب مردو کورت راضی ہوں تو عورت سے تمام قتم کے فائد سے اٹھانا جائز ہے اور کہیں گے : عورت باغ کی مانند ہے تو جس طرح باغ کے مالک کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنی بیوی کو جس شخص کے ہے کہ وہ اپنی بیاغ کا پھل جسکے لئے جا ہے مباح قرار دے تو اس طرح شوہر کے لئے جائز ہیکہ وہ اپنی بیوی کو جس شخص کے لئے جا ہے مباح کردے اور جن لوگ ہیں ، اب رہاریشم لئے جا ہے مباح کردے اور جو اس کو طال سمجھا وہ کا فر ہے۔ (مرقات )۔

1﴾ قوله: فتح اليوم من ردم يا جوج و ماجوج النح (آج ياجوج و ماجوج كى ديوارسے اتنا حصر كل كيا)اس سے مراديہ ہے كاس ديوار ميں آج تك كوئى شكاف نہيں تھا اوراس ميں (شكاف) ير كيا ہے۔

کیونکہ اس کا کھلنا قرب قیامت کی علامتوں میں سے ہے اور جب وہ (شگاف) کشادہ ہوگا تو وہ کھلیں گے اور بیخروج دجال کے بعد ہوگا جیسا اسکابیان آ گے آر ہاہے، اور یا جوج ماجوج بنی آدم کی دوجنس اور ترک کی دوکا فرجماعتیں ہیں۔ (مرقات)۔

میں موجود تمام افراد پرآتا ہے، پھروہ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ (متفق علیہ)۔
204/6757 سیدنا جابرضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہربندہ کو اس حالت پراٹھایا جائے گاجس پر اسکا انتقال ہوا۔ (مسلم)۔

بَابُ الْبُكَاءِ وَالْخَوُفِ خُمْ ہُوا ھ ھ ھ

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمُ 7/232 بَابُ تَغَيُّرِ النَّاسِ لوگول کے بدل جانے کابیان

205/6758 ہسیدناابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اس کے سوانہیں لوگ ایسے سواونٹوں کی مانند ہیں جن میں تم ایک کوبھی سواری کے قابل نے نہیں یاؤگے۔ (متفق علیہ)۔

206/6759 ہسیدنا مرداس اسلمی رضی اللّہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللّہ صلی اللّہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: نیک لوگ چلے جائمینگے اور بھوسہ رہ جائمینگے جیسے جو یا تھجور کا بھوسہ اللّٰہ تعالیٰ ان کی کچھ برواہ نہیں کریگا۔ (بخاری)۔

207/6760 گسیدنا توبان رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے، رسول الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قریب ہیکہ قومیں ایک دوسرے کوتمہارے خلاف 3 بلائیں، جبیبا کھانے والے ان ارشاد فرمایا: قریب ہیکہ قومیں ایک دوسرے کوتمہارے خلاف 3 بلائیں، جبیبا کھانے والے 1 فقول ان تغییر النساس (لوگوں کی تبدیل ) اس سے زمانہ بدل جانا مراد ہے اور یہ بات ہے میں آتی ہے، یا تغیر سے مرادلوگوں کے احوال ان کے مراتب اوران کے درجات وغیرہ کا زمانہ کے بدلنے کے ساتھ بدلنا ہے، تم غور کروتو کہلی حدیث شریف سے یہی بات ظاہر ہے۔

2 قوله: لا تكاد تبعد فيها راحلة (جمين تم ايك كوبھى سوارى كے قابل نہيں پاؤگے) يعنى ايك بھى الى جوان ، طاقتور سوارى كے قابل اونمئى نہيں پاؤگے جودوئى اور محبت سوارى كے قابل اونمئى نہيں پاؤگے جودوئى اور محبت ومودت ركھنے كے قابل ہوتو اسى طرح تم سوآ دميوں ميں اليشخص كونهيں پاؤگے جودوئى اور محبت ومودت ركھنے كے قابل ہوكہ دوائى مدركے اور اس كيلئے اپنا پہلونرم ركھے؛ كيونكہ بائمل وبااخلاص عالم كاو جود كيمياء كى قبيل سے ہاعتقاء كے نام كى طرح ہے ،سو (100) كاذكر كثرت كو بتائے ہئى خاص عدد كيلئے نہيں۔ (ماخوذ از ،مرقات) ۔

3 قوله: ان تداعى عليكم (تمہارے خلاف ايك دوسر كوبلائيں گے) اس طرح كو تو مين تم سے جنگ وجدال كرنے تمہارى شوكت وعظمت كوئتم كرنے اور تمہارے املاك اور تمہارے اموال ودولت جسكتم مالك ہو چھينئے كے لئے ايك دوسر كوبلائيں گے اور "حما تداعى الاكلة" آكلة مدكے ساتھ ہاوراس روایت ميں بيلفظ" فيئة "جماعة" ياس جسلفظ كى صفت ہے ،سنن ابوداؤ درسے اسى طرح روایت كی گئى اور بي حديث شريف امام ابوداؤ دركے افراد سے ہے۔۔۔ بقيد حاشيدا گلے صفحہ پر۔۔۔۔

آپس میں ایک دوسرے کواپنے بیالہ کی طرف بلاتے ہیں کسی کہنے والے نے عرض کیا: کیا اس دن ہم مم مم مونے کی وجہ سے ایسا ہوگا، آپ نے فر مایا: بلکہ تم اس دن بہت ہو نگے لیکن تم سیلاب کے پیمرے کی طرح کچرہ ہوں گے اور ضرور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہاری ہیبت نکال دیگا اور تمہارے دلوں میں وهن ڈال دیگا، کسی کہنے والے نے عرض کیا: یارسول اللہ! وہن کیا چیز ہے؟ فر مایا: دنیا سے محبت اور موت سے کرا ہیت۔ (ابوداؤد، بیہ قی، دلائل النبوق)۔

208/6761 ﴿ سیدناابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روابیت ہے فر مایا: کسی قوم میں خیانت 1 ظاہر نہیں ہوئی، مگر الله تعالی نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، کسی قوم میں زناعام نہیں ہوا مگر ان میں موت زیادہ 2 ہوئی، کسی قوم نے ناپ تول میں کمی نہیں کی مگر ان سے رزق کم کردیا گیا، کسی قوم نے خلاف 3 فیصلہ نہیں کیا مگر ان میں خون چیل گیا اور کوئی قوم عہد شکنی نہیں کی مگر ان پر دشمن مسلط کیا گیا۔ (مالک)۔

۔۔۔ مابقی حاشیہ۔۔۔ علامہ طبی رحمہ اللہ نے اس کا ذکر کیا اور اگر اسکو 'اکلۃ''ک اور لام دونوں کوز بر کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کی ایک انجھی توجیہ ہو بکتی ہے اور بیاس صورت میں 'اکل' 'اسم فاعل کی جمع ہے جس طرح کھانا کھانے والے کھانے کی گن کی طرح جس میں وہ کھاتے ہیں بلاروک ٹوک ایک دوسرے کو بلاتے ہیں اور بہ آسانی وہ پورا کھا جاتے ہیں اس طرح قو میں تمہاری ساری املاک پر قبضہ کرلیس کے نہاس میں ان کوکوئی مشقت ہوگی اور نہ کوئی تکلیف پنچے گی اور نہ کوئی طاقت ان کورو کے گی ۔ قبو لله و لکن تکئم خفاء (لیکن تم سیلا ب کے پچرے اور میل کی طرح ہوں گے ) بیا تکی بہادری کی کمی اور کم عقلی کی وجہ سے ہوگا، خلاصہ بیہ ہے: لیکن تم الگ الگ اور کمز ورحال اور کم سمجھ ہوجاؤ گے۔ (ماخوذ از مرقات)۔

1 فی قوله: ما ظهر الغلول فی قوم (نہیں ظاہر ہوتی خیانت کسی قوم میں گر ......) ظاہر حدیث بیہ کہان مذکورہ چیزوں پر جو جزاءاور بدلہ مرتب ہوا ہے وہ ان کے خواص کے اعتبار سے ہے اور اس میں جوراز ہے وہ شارع علیہ السلام کے علم کے حوالے سے ہے اور وجو ہات اور مناسبتیں ان میں نکالی جاسکتی ہیں۔ (لمعات)۔

2﴾ قوله: كثير فيهم الموت (ان مين موت زياده موتى) يعنى وبائى بيارى كى وجه سے ياطاعون سے اموات زياده مول گى ياس سے دل كى موت ياعلاء كى موت مراد ہے۔ (مرقات) \_

3﴾ قوله: بغیو حق (کوئی قوم ناحق فیصلهٔ بیس کرتی گر) یعنی ناحق یا بغیرعلم کے بلکه اپنی غلط رائے اور باطل خیالات کے ذریعہ فیصلے کریں گے۔ (مرقات)۔

209/6762 سیدناابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جب تمہارے حکام تم میں کے بہترین لوگ ہوں، تمہارے مالدارتم میں تخی لوگ ہوں اور تمہارے کام تمہارے درمیان مشورہ سے ہوں تو زمین کی پشت تمہارے لئے اس کے بیٹ ہوں اور تمہارے کام تمہارے حکام تم میں کہ بدترین لوگ ہوں، تمہارے مالدارتم میں کے بخیل سے بہتر ہے اور جب تمہارے حکام تم میں کہ بدترین لوگ ہوں، تمہارے مالدارتم میں کے بخیل لوگ ہوں اور تمہارے امور تمہاری عور توں کے سیر دہوں تو زمین کا بیٹ تمہارے لئے اس کی پشت سے بہتر ہے۔ (تر مذی)۔

210/6763 ﴾ محمد بن كعب قرظى سے روایت ہے انہوں نے فر مایا: مجھكو ان صاحب نے بیان کیا جنہوں نے سیرناعلی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا آپ نے فرمایا کہ ہم رسول الله ملی الله علیه وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تومصعب بن عمیر ہم پرنمودار ہوئے ، ان پرصرف چبڑے کے پیوندگگی ہوئی ان کی ایک جا در کے سوا کچھنہیں تھا،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کودیکھا تو رویڑے 1 ان کی اس خوش حالی کی وجہ سے جس میں وہ تھے اور جس حال میں آج وہ ہیں ، پھررسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے فر مایا: تمہارا کیا حال ہوگا جبتم میں سے کوئی صبح ایک لباس میں چلے گا توشام دوسر بے لباس میں اورا سکے سامنے ایک پیالہ رکھا جائیگا اورایک پیالہ اٹھایا 1 ﴾ قوله: بكى للذى كان فيه من النعمة الخ (وه يهليجس نعمت ميس تصاور آج جس تنكرتي كى حالت ميس مين اس کود کھے کرآپ روپڑے )اس سے فوری جو بات سمجھ میں آتی ہے ہیں ہیکہ حضورا کر میافیہ کاروناان کی تنگدتی اور فاقد کود کھے کران پر رحمت وشفقت کے لئے تھا جب کہ وہ اپنی قوم میں معزز اور آ سودگی وخوشحالی میں ڈو بے ہوئے تھے لیکن پیربات اس کے پچھ خلاف معلوم ہوتی ہے کہ حضورا کرم آلیاتھ کی جو گفتگو عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئی جب عمر رضی اللہ عنہ نبی ا کرم آلیاتھ کو تخت کی چٹائی پر لیٹے ہوئے دیکھا کہآ کیےاوراس حمیر کے درمیان کوئی چیز بچھی نہیں تھی آ کیے بدن شریف پر حمیر کے نشان آ گئے تھے اور عمر رضی الله عنه کوکسری و قیصر کی آسودگی ومرفه الحالی یا د آگئی تو عمر رضی الله تعالی عنه بیدد کیچه کرروئے ، آپ الله نے اُن سے فر مایا: کیاتم اس مقام خیال میں ہوائے عمر! کیاتم اس سے راضی نہیں ہو کہان کیلئے دنیااور ہمارے لئے آخرت ہوتواس لئے اولی اور مناسب یہ ہے کہ رونے کوخوشی مرحمول کیا جائے کہ آپ نے اپنی امت میں ایسے افراد کو پایا جنہوں نے دنیا سے بے رغبتی اور

آخرت کی طرف توجه کواختیار کیا۔ (مرقات)۔

جائے گا اور تم اپنے گھروں پر پردے ڈالو گے جس طرح کعبہ پر پردہ ڈالا جاتا ہے، تو صحابہ نے عرض کیا: یار سول اللہ! ہم اس دن عبادت کے لئے فارغ ہوں گے آج سے بہتر ہوں گے عبادت کے لئے فارغ ہوں گے آج اس کے لئے فارغ ہوں گے اور محنت ومشقت سے بہتر ہوں گے تو آپ نے فرمایا: نہیں ہم آج اس دن سے بہتر ہو۔ (تر مذی)۔

211/6764 کے سیدناابن عمرضی اللہ تعالی عہما سے روایت ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب میری امت تکبر کی جال چلے گی اور بادشا ہوں کے بیٹے ابنائے فارس وروم ان کی خدمت کرنے گئیس کے تواس کے بر بے لوگوں کو اللہ تعالی اجھے لوگوں پر مسلط کر دے 1 گا۔ (تر فدی)۔ کرنے لگیس کے تواس کے بر بے لوگوں کو اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہتم اپنے امام کوتل کرو گے اور اپنی تلواروں سے باہم لڑو گے اور تم میں کے بدترین لوگ تمہاری دنیا کے وارث مے ہوں گے۔ (تر فدی)۔

213/6766 ہانہی سے روایت ہے، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت قائم نہیں ہوگا یہاں تک کہ دنیا کا خوشحال ترین شخص خبیث کا بچہ خبیث 3 ہوگا۔ (تر ذری، بیہق، دلائل النبوة)۔

1) قوله: سلط الله شر ارها (لوگوں کواللہ تعالی مسلط کردیگا) یعنی امت کے ظالموں کو مسلط کردیگا اور علی حیارها سے مرادامت کے مظلوموں پر، شار حین نے کہا: یہ حدیث شریف حضور اکرم اللہ کی نبوت کے دلائل سے ہے اس میں آپ نے غیب کی خبر دی اور آپ کی خبر واقعہ کے مطابق ہوئی؛ کیونکہ جب مسلمانوں نے فارس اور روم کوفتح کیا اور ان کا مال و دولت اور ان کی زینت کی چیزوں کو حاصل کیا آئی اولا دکوقید کیا اور ان کو اپنا خدمت گذار بنایا اللہ تعالی نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شہید کرنے والوں کو ان پر مسلط کردیا یہاں تک کہ اُن لوگوں نے آپ کوشہید کردیا پھر اللہ تعالی نے بنی ہاشم پر بنی امیہ کو مسلط کیا اور انہوں نے جو کیا کیا۔ (ما خوذ از مرقات)۔

2﴾ قوله: يرث دنياكم شراركم (تم مين كيرتين لوگتمهارى دنياكوارث مونكك) اس طرح كه حكومت وسلطنت، مال اورعهد في المرا ورغيم ستحق لوگول كے قضه مين چلے جائينگے۔ (مرقات)۔

3 قوله: لكع (خبيث) ردئ النسب (خانداني خبيث) اوردني الحسب (شرافت عرابوا)

214/6767 ہسیدناانس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: لوگوں پر ایک زمانہ آئیگا کہ ان میں اپنے دین پر جے ر1 ہنے والا انگار کو پکڑنے والے کی طرح ہوگا۔ (تر مذی)۔

سیدنا ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے، رسول الله صلی الله تعالی عنه سے روایت ہے، رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: تم ضرور بضر وراپنے سے پہلے والوں کے طریقوں پر 2ہالشت بالشت کے برابر اور گزگز کے برابر کی طرح پیروی کروگے یہاں تک کہا گروہ کسی گھوڑ پھوڑ کی بل میں داخل ہوئے موں تو تم ان کے پیچھے چلوگے کہا گیا: یا رسول الله! کیا وہ یہود ونصاری ہیں؟ آپ نے فرمایا: اور کون ۔ (متفق علیه)۔

### بَابُ تَغَيُّرِ النَّاسِ خُتم بوا

#### **密 & &**

1) قوله: المصابر فیهم النخ (ان میں اپنورین پر جور ہے والا) مطلب یہ ہے کہ جس طرح شعلہ کو پکڑا ہوا تحق اسکاہاتھ جلنے کی وجہ سے صبر نہیں کرسکتا اس طرح دین دار حضرات اس زمانہ میں گنہ گاروں اور گنا ہوں کے غلبہ اور فتق و فجور پھیلنے اور ایمان کمزورہونے کی وجہ سے اپنے دین پر فابت قدم رہنے کی قدرت نہیں رکھ سیس گے۔علامہ جبری نے کہا: مطلب یہ ہوگئیں، خیانتیں غالب ہوگئیں، سے کہ یہ زمانہ صبر کا زمانہ ہے؛ کیونکہ نیکی جہول ہو چکی گناہ معروف و مشہور ہوگیا، نیتیں بگڑ گئیں، خیانتیں غالب ہوگئیں، صاحب می کو تکلیف دی گئی اور اور باطل پرست کا اگرام واحر ام کیا گیا، تمہارے لئے کون ہوگا جوالی حالت کی گنجائش پیدا کر ہے۔ جس میں دین پر استقامت اسقدر شدید ہوگا جیسے کوئی آگ کی چنگاری کو پکڑ لے۔ (ماخوذ از مرقات)۔

2) قولہ: سنن من قبلکم (اپنے سے پہلے والوں کے طریقوں کی پیروی کروگے) ''سین' کے پیش کے ساتھ، سنة کی جمع ہاور لغت میں اس کے معنی طریقہ ہیں خواہ وہ اچھا ہو یا ہر ااور یہاں نفس پرستوں اور برعتوں کا وہ طریقہ مراد ہے جس کی جمع ہاور لغت بی انہوں نے اپنیاء کر ام علیم السلام کے بعد اپنے دین کو بدل کر اور اپنی کتا ہی تی تحریف کر کے اپنی طرف سے ایجاد کیا ہونا ہوتا جو تے کے بر ابر کی پیروی کرو کے مطابق ہے۔ (مرقات)۔

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمُ 8/233 بَابُ الْإِنْذَارِ وَالتَّحُذِيُرِ

## ڈرانے اور تنبیہ کرنے کا بیان

215/6769 سیدناعیاض بن جمار مجاشعی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلی میں سے میں تم کو وہ باتیں سکھا وُں جن سے تم ناوا قف ہو: ہر وہ مال جو میں نے کسی بندہ کو عطا کیا وہ 1۔ حلال ہے اور میں نے اپنے تمام بندوں کو دین حق پر پیدا کیا ہے اور انکے پاس شیاطین آئے اور انہیں انکے دین سے پھیر دیا اور اُن پراُس چیز کو حرام کر دیا جسے میں نے اُنکے لئے حلال کیا اور انگو تھم دیا کہ وہ میر سے ساتھ کسی اور کوشر کے شہرا کیں جسکی میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری اور اللہ نے اہل زمین کو دیکھا اور چند اہل کتاب کے حسکی میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری اور اللہ نے اہل زمین کو دیکھا اور چند اہل کتاب کے

1) قوله: کل مال نحلة عبداً حلال النج (وه تمام مال جومین نے اپنج بنده کوعطاکیا حلال ہے) صاحب مرقات ( ملاعلی قاری رحمہ الله الباری ) نے کہا: اسکی توضیح وہی ہے جوقاضی رحمہ الله نے تحقیق فر مائی ہے کہ آپ نے فر مایا: (قوله: کل مال نصحلة ) یہاں چیز کا بیان ہے جس کی اس دن الله نے آپ کو تعلیم دی اور وحی فر مائی اس کا مطلب یہ بیکہ: جو مال میں نے بنده کوعطا کیا ہے وہ اس کے لئے حلال ہے، کسی کے لئے بیرجا ترنہیں کہ وہ اس کو اپنے او پر حرام کر لے جیسا کہ بحیره ، سائبہ وغیره کوحرام قر اردے لیا اور نہ بی کسی کہنے والے کو بیہ کہنے کی گنجائش ہے اس کا تقاضہ یہ ہے کہ حرام چیز رزق نہ ہو کیونکہ وہ تمام رزق جو الله نے اپندہ کو الله بی نے عطاکیا وہ حلال ہے تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ حلال نہیں ہے وہ حلال ہے تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ حکم اس کے کہا عطاء میں تملیک اس کا جواب یہ ہے؛ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ رزق ( کا مفہوم )" اعساء" سے عام ہے، اس لئے کہا عطاء میں تملیک اس کا جواب یہ ہے؛ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ رزق ( کا مفہوم )" اعسطاء" سے عام ہے، اس لئے کہا عطاء میں تملیک

اس کا جواب ہہے؛ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ رزق (کا معہوم)''اعطاء''سے عام ہے،اس کئے کہ اعطاء میں سملیک کے معنی شامل ہیں۔اس وجہ سے فقہاء نے کہا:اگر کوئی شخص اپنی ہیوی سے کہ:''ان اعطیتندی الفافانت طالق فاعطته الفا بسانت ''کہاگر و مجھے ہزار (روپئے) دیگی تو تجھے طلاق ہے، تو وہ اسکو ہزرار و پئے دے دی تو طلاق بائنہ پڑ جائیگی اور ہزار روپئے اس کی ملکیت میں داخل ہو جائیس گے لیکن رزق کا لفظ ایسانہیں ہے۔

علاوہ 1 انکے عرب وعجم تمام لوگوں سے ناراض ہوااور فر مایا: میں آپواسلئے بھیجاہوں کہ آپکا امتحان لوں اور آپ پرایک الیمی کتاب نازل کی جسکو پانی نہیں 2 دھوسکتا جسکی تلاوت آپ سوتے جاگتے کر 3 ینگے اور یا در کھو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہ تھم دیا کہ میں قریش کوجلاڈ الوں، تو میں نے کہا: ائے میرے پروردگار! تب تو وہ میراسر کچل دینگے اور اسکوروٹی بنا کرچھوڑیں گے، اس نے فر مایا: آپ انہیں شہر سے بالکل نکال دیجئے جیسا انہوں نے آپونکالا، اوران سے جنگ کیجئے ہم سامان جنگ فراہم کرینگے اور خرچ کیجئے ہم آپ پرخرچ کریں گے اور آپ ایک شکر جیجئے ہم اس جیسے پانچ گنا جیجیں گے، اپنے فر ما نبر داروں کوسا تھ کیکر آپ کے اور آپ ایک شکر جیجئے ۔ (مسلم)۔

عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے جب آیت ''وَانُدِدُ عَشِیدُ وَتَکَ الْاَقْدَ بِیْنَ ''(26، سورة الشعراء، آیت نمبر: 214) (اورآپ اپنے قریبی رشتہ داروں کوآگاہ سیجئے) نازل ہوئی تو نبی اکرم ایک مقایر چڑھے اور قریش کے قبیلوں کو اے بنی فہر! اے بنی عدی! کہہ کرآ واز دینے گھے تی کہ وہ سب جمع ہوگئے اور فرمایا: مجھے بتلاؤ

<sup>1﴾</sup> قوله: عربهم وعجمهم (ائك عرب وتجم) بيه فمقتهم كي خمير هُم سے بدل ہے اور (عجم) سے غير عرب مراد ہے معنى بيہ ہے كاللہ تعالى نے انكے برعملى بدعقيدگى اور حضرت محمقاليقة كى بعثت سے قبل ان كے شرك پر منفق ہوجانے اور كفر ميں دو بينے كى وجہ سے ان پر سخت ناراض ہوا۔ (مرقات)۔

<sup>2</sup> قوله: لا يغسله المماء (اسكوپانی نہيں دهوسكا) لعنى ہم نے اسے كتابوں ميں لكھنے پر ہى اكتفائېيں كيا كہ پانى اسے دهود، بلكہ ہم نے اسے محفوظ قرآن كى شكل ميں بنا كر مسلمانوں كے سينوں ميں ركوديا ہے، يادهونے سے مرادشخ ہے اور پانى ايك مثال ہے يعنى: اسكے بعدكوئى كتاب نازل نہيں ہوگى جو اسے منسوخ كرے اور نداس سے پہلے كوئى الي كتاب نازل ہوئى جواسے باطل قرار دے، جيسا كه الله تعالى نے ارشاوفر مايا: 'لا يَاتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ حَلْفِه '' (ترجمہ: باطل اس كے پاس ندآ كے سے آسكتا ہے اور نہ بيجھے سے ۔ 41، سورة جم السجدہ آيت: 42)۔ (مرقات)۔

<sup>3﴾</sup> قبوله: تقرأه نائما ويقطان (آپائيسوت جاگتے پڑھينگے)''یقظان' قاف کے سکون کے ساتھ معنی بیہے کہ آپکواس درجہ ملکہ حاصل رہیگا کہ وہ آپکے ذہن میں متحضر رہیگا اور ہمیشہ آپکانفس اسکی طرف متوجہ رہیگا اور آپ نیندو بیداری کی حالت میں اس سے عافل نہیں ہوں گے۔ (مرقات)۔

تمہاری کیارائے ہے اگر میں تمہیں خبر دول کہ اس وادی میں گھوڑ سواروں کا ایک لشکر ہے جوتم پر حملہ آ ور ہونا چا ہتا ہے، تو کیاتم میری تصدیق کرو گے، انہوں نے کہا: ہاں، ہم نے جب بھی آ پکوآ زمایا بھی ہیں تہدیں تخت ترین عذاب سے پہلے ڈرانے والا ہوں، تو ابولہب نے کہا: سارادن تمہارے لئے ہلاکت ہو کیا اسی لئے تم نے ہمیں جمع کیا ہے؟ پس' تبَّث یَدَ آ اَبِی لَهَ بِ وَّتَبٌ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

1) قوله: فانسی لا املک لکم من الله شیئا (میں تبہارے لئے اللہ کے مقابلہ میں کسی چیز کاما لکنہیں ہوں) یہ توحید موافق تفرید ہے اگر چہ کہ آپ شفاعت کے ذریعہ مونین کوفع پہنچا نمینگے، آپ شفاعت کریئے اور آپ کی شفاعت قبول کی جائیگی، کین آپ شفاعت کرنے گاور آپ کی شفاعت کرنے گارہ جہد قبول کی جائیگی، کین آپ شفاعت کے لئے کہ وہ کہیں اسی پر بھروسہ نہ کرلیں اور زاد آخرت کے لئے جدوجہد کرنے کی ترغیب دینے کی خاطر آپ نے اسکومطلق بیان فر مایا۔ (مرقات)

219/6773 ﴾ اور بخاري ومسلم كي روايت ميں ہے، آپ آييا ہے ارشاد فرمايا: اے جماعت قریش! بنی جانوں کوخریدلو! میںتم سے اللہ کے مقابلہ میں تمہارے کچھ کامنہیں آؤں گا، اے بنی عبدمناف! میں تم سے اللہ کے مقابلہ میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آؤں گا اے عباس بن عبدالمطلب! میں تم سے اللہ کے مقابلہ میں تمہارے کچھ بھی کا منہیں آؤں گا،اے رسول اللہ کی پھوپھی صفیہ! میں اللہ کے مقابلہ میں تمہارے کچھ بھی کامنہیں آؤنگا، اے فاطمہ بنت محمد! تم میرے مال میں سے جوچاہے مانگ لو! میں اللہ کے مقابلہ میں تمہارے کچھ بھی کا منہیں آؤں گا۔ (متفق علیہ)۔ صاحب مدارک نے کہا ہے کہ آ ہے آگیاتھ نے نفی تہمت کیلئے اس طور پر ذکر فر مایا؛ کیونکہ انسان اپنے قرابتداروں کے ساتھ زم برتاؤ کرتاہے یااس لئے کہوہ جان لیں کہوہ ان سے اللہ کے مقابلہ میں کچھکا منہیں آئیں گے، کیونکہ نجات انگی انتاع و پیروی میں ہی ہے نہ کہ رشتہ داری میں۔ 220/6774 كيسيدناا بوعبيده اورمعاذبن جبل رضى الله تعالى عنهمار سول الله صلى الله عليه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: کہ بیکام نبوت ورحمت کے ساتھ شروع ہوا پھروہ خلافت ورحمت کا ہوگا، پھروہ کا ہے کھانے والی بادشاہت کا ہوگا، پھرقہر وسرکشی اورز مین میں فساد والا ہوگا۔ وہ رکشم کوعورتوں کی شرمگاہوں اور شرابوں کوحلال سمجھیں گےاس کے باوجودانہیں رزق دیا جائیگا اورانکی مدد کی جائیگی حتی کہوہ اللہ سے ملیں ۔ (بیہ ق ،شعب الایمان ) ۔

کیاہے، رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نبوت تم میں جب تک اللہ اس کار ہمنا چاہیگا رہیگی ، پھر اللہ تعالی اسے اٹھالیگا، پھر خلافت طریقۂ نبوت پر ہموگی جب تک اللہ تعالی اس کار ہمنا چاہیگا کار ہمنا چاہیگا کار ہمنا چاہیگا رہینگے ، پھر اللہ تعالی اسے اٹھالیگا، پھر کاٹ کھانے والی بادشاہت ہموگی اور وہ اسوقت تک رہیگی جب تک اللہ تعالی اسے اٹھالیگا، پھر کاٹ کھانے والی بادشاہت ہموگی اور وہ اسوقت تک رہیگی جب تک اللہ تعالی چاہے کہ وہ رہے پھر اللہ تعالی اسے اٹھالیگا، پھر طریقۂ نبوت اور وہ قائم رہیگی جب تک اللہ تعالی چاہے کہ وہ رہے، پھر اللہ تعالی اسے اٹھالیگا، پھر طریقۂ نبوت

پرخلافت ہوگی، پھرآپ نے سکوت فر مایا، حبیب نے فر مایا: جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے تو میں نے انہیں یہ حدیث یاد دلاتے ہوئے لکھا اور کہا: مجھے امید ہیکہ آپ کا ہے کھانے والی اور قہر آلود بادشا ہت کے بعدوالے امیر المؤمنین ہوئے ہیں آپ اس سے خوش ہوئے اور آپ کو یعنی عمر بن عبدالعزیز کو یہ بات بہت پیند آئی۔ (احمد بیہج قی ، دلائل النبوق)۔

ملاعلی قاری رحمہ اللہ الباری نے فر مایا: طریقہ ء نبوت پر دوسری مرتبہ جوخلافت ہونے والی ہے۔ اس سے حضرت عیسی علیہ السلام اور حضرت مہدی رحمہ اللہ تعالیٰ کا زمانہ مراد ہے۔

کور مایا: میں کے درسول اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ سب سے پہلی 1 چیز جو اُلٹادی جائیگی زید بن نے درسول اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ سب سے پہلی 1 چیز جو اُلٹادی جائیگی زید بن کیجی نے کہا: یعنی اسلام کوجیسے برتن کو اُلٹ دیا جاتا ہے۔ اس سے مراد شراب ہے۔ کہا گیایا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہوگا؟ جبکہ اللہ تعالی نے اسکے بارے میں جو کچھ بیان فر مایا وضاحت کے ساتھ بیان فر مادیا ہے۔ تو آپ نے فر مایا: اسکا کوئی دوسرانام رکھ لینگے اور اسے حلال سمجھ لیس گے۔ (داری)۔

1﴾ قوله: أوّل ما يكف (سب سے پہلی چیز جوالٹادی جائیگی) قاضی رحمه الله نے كہا: معنی به به يكه اسلام كى حرام كرده چیزوں میں سب سے پہلے پی جانے والی شئ جسكے پینے پرایسی جسارت كی جائیگی جیسا پانی كوبے دھڑك پیا جاتا ہے، شراب ہے اورلوگ اسكاكوئی دوسرانام جیسے نبیز اور مثلث ہے ركھ كراسكو حلال قرار دینے كیلئے تاویلیں كرینگے۔

(فائدہ) یہ اس بات کافائدہ دیتی ہے کہ نبیذ اور شائٹ حلال ہیں اور نام کے بدلنے سے شکی کی حقیقت نہیں بدلی بھیے جبٹی کوکا فور سے موسوم کیا جائے اور جنہیں اس سے قہوہ کے حرمت کا وہم ہوا ہے انکا استدلال اس سے درست نہیں کہ وہ (قہوہ) شراب کے ناموں میں سے ہاور نہ ہی اس سے استدلال درست ہے کہ وہ شرابیوں کے طریقہ پر پی جاتی ہے؛ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ اگرائیا ہوتو قہوہ کے ساتھ کوئی تخصیص نہیں'اس لئے کہ دود دھ پانی اور عرق گلاب بھی اسی طرح ہے۔ اس بناء پر کہ حرمین شریفین اور دیگر مقامات میں پینے کا جوطریقہ متعارف ہے وہ فاسقین کے پینے کے نبج سے الگ ہے؛ کیونکہ وہ (فاسقین کا طریقہ ء شرب) گئی مٹی کے پیالوں اور جماعت کے ایک ہی کیفیت میں پینے پرشامل ہے' اور اس سے مشابہت زائل اور شبہ ختم ہوجا تا ہے۔ اور جو دلیل اسکے مباح ہونے پر دلالت کرتی ہے وہ فص ہے جے اللہ تعالی نے اپنے کلام میں اپنے قول سے بیان فرمایا: '' ہھوا الگذی خلق لگئم ما فی الارض جمینعا '' ترجمہ: وہ وہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لئے فائدہ کیلئے میان فرمایا: '' ہھوا الگذی خلق لگئم ما فی الارض جمینعا '' ترجمہ: وہ وہ ہی تو ہے جس تک کہ کتاب' سنت' اجماع میں اسے وئی دلیل اسے اباحت سے نہ بھیر دے۔ (مرقات)۔

223/6777 سیرناابوموی رضی اللّه تعالی عنه سے روایت ہے، رسول اللّه علیہ وسلم کے ارشاد فر مایا: میری بیامت رحمت والی امت ہے، آخرت میں اس پرعذاب لے نہیں ہے، اسکا عذاب دنیا میں فتنے زلز لے اور تل ہے۔ (ابوداؤد)۔ عذاب دنیا میں فتنے زلز لے اور تل ہے۔ (ابوداؤد)۔ بَابُ الْإِنْدَارِ وَ التَّحْذِیْرِ خَمْ ہوا

### **密 & &**

1 ﴾ قوله: ليس عليها عذاب في الاخوة (اس امت (مرحومه) يرآخرت مين عذاب نبيل بي الخ) كها كيا بہ حدیث ایسی جماعت کیلئے خاص ہے جو گناہ کبیرہ نہیں کرتی۔اور بہ بھی ممکن ہے کہ اس امت کی ایک مخصوص جماعت کی طرف اشاره ہو۔اوروہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کودیکھنےوالے صحابہ میں یامشینت کومقدر مانا جائےگا'الله تعالیٰ کےاس قول کی بنیاد يرُ"ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء" (بلاشبالله تعالى اس كناه كونيس بخشي كاكسي كواسكا شریک بنایا جائے اور اسکے سوا( دوسرے گناہ) جس کیلئے جاہے گا بخشد رگا۔ سورۃ النساء، آیت ۱۱۲) اور علامہ مظہر نے کہا: یہ مشکل حدیث ہے کیونکہ اسکامفہوم ہیرہ بیکہ آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے سی فر دکوعذا بنہیں دیاجائیگا۔ آسمیس کہائر کاار زکاب کرنے والا اور نہ کرنے والا دونوں برابر ہیں۔جبکہ کبیرہ گناہ کے مرتک کوعذاب دیے جانے ہے متعلق احادیث وار دہوئی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ صرف بہتاویل کی جائیگی کہ یہاں امت سے مرادوہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسطرح حق ہےاقتداءاور پیروی کی ہے،اوراللہ کےاحکام کو بحالاتے ہن اور جن چنزوں سے اس نے روکا ہے رک جاتے ہیں۔ علامه طیبی رحمه اللہ نے کہا کہ: بیرحدیث آپ سکی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی تعریف میں اور تمام امتوں میں سے اس امت کواللہ کی عنایت اوران براسکی رحت کے ساتھ تخصیص فرمانے کیلئے وارد ہوئی ہے۔اور یقیناً انہیں اگر کوئی تکلیف پہنچے کا نثا ہی کیوں نہ ہوجوانہیں چبھتا یہ اللہ اسے آخرت میں ایکے گنا ہوں کا کفارہ بنائگا۔اور پہخصوصیت دیگرامتوں کوحاصل نہیں ۔اور اسکی تا سیر بھی اس بات سے ہوتی ہیکہ لفظ ھذہ اور اسکے فوری بعد مرحومہ فرکور ہے ایک الی خصوصیت پر دلالت کرتے ہیں جواس امت کواللہ تعالیٰ کی عنایت اوراسکی رحت کے ساتھ متاز کرتی ہے۔اس جیسے مقام میں مفہوم تک رسائی دشوار ہے۔اور یہی وہ رحمت ہے جسکی طرف اللہ تعالیٰ کے اس قول سے اشارہ ملتا ہے۔ وُرَ حُمتِی وَسِعَتُ کُلَّ شَیْءٍ ، فَسَاکُتُبُهَا لِلَّذِیْنَ يَتَقُونَ '' (اورميري رحمت سب پرچھائي ہوئي ہے پس ميں ان لوگوں کے لئے رحمت لکھ دونگا جو پر ہيز گاري کرتے ہيں۔المي قوله "أَلَّذِينَ يَتَّبعُونَ الرَّسُولَ النَّبيَّ الْأُمِّيَّ "(7-سورة الاعراف آيت: 156/157) (مرقات) -اوراسکا خلاصہ وہی ہے جوعلامہ سیدنے کہا کہ اس سے بیمراذ ہیں ہیکہ آخرت میں آپ کے کسی امتی کوعذاب نہیں دیا